و الجناك م القال فيتخ الحديث وأمغ مير محمر لقمان برادران سنيلائث ثاؤن كوجرانواليه بِسُ مِلْلُهُ النَّامِ الرَّالَةِ مِنْ الرَّحِيمُ

روزانه درس قرآن پاک

تفسير

ســورة كهف ســورة مريم ســورة طه

(مکمل)

جلد....

افا دات سیخ الحدیث والتفسیر حضرت محمد سرفر از حال فادر قدس مولانا محمد سمرفر از حال الله الله الله عمران عرده المعروف بو بروالی ککمو کوجرانواله، پاکتان خطیب مرکزی جامع مسجد المعروف بو بروالی ککمو کوجرانواله، پاکتان

# جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

| ذخيرة الجنان في فنهم القرآن ﴿ سورة كهف ،مريم ، طامكمل ﴾              | <br>نام كتاب    |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| يشخ الحديث والنفسير حفنرت مولا نامحد سرفراز خان صفدرر حمه الله تعالى | <br>افا دات.    |
| مولا نامحدنوا زبلوچ مدخله، گوجرافواله                                | <br>مرتب        |
| محمد خاور بث، گوجرانواله                                             | <br>سرورق       |
| معدر صفدر بلوج                                                       | <br>كمپوزنگ     |
| گیاره سو[۱۱۰۰]                                                       | <br>تعداد       |
| 24 اگست 2014ء (طبع سوم )                                             | <br>تارنُ طباعت |
|                                                                      | <br>فيمت        |
| •                                                                    | <br>مطبع        |
| لقمان الله ميراينڈ برادرز ،سيطل ئٺ ڻاوُن گوجرانواله                  | <br>طابع وناشر  |

#### ملنے کے پتے

1) والى كتاب گھر،أردوبازارگوجرانواله ۲) جائن مسجد شاہ جمال، جی ٹی روڈ گکھٹر گوجرانواله ۳) مکتبه سیراحمه شهبید،أردوبازار، لا ہور

# بيش لفظ

نحمده تبارك وتعالى ونصلى ونسلم على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه وازواحه واتباعه احمعين\_

شخ الہند حضرت مولا نامحمود الحن ویوبندی قدس سرہ العزیز پاک وہند و بنگلہ دلیش کو فرگی استعارے آزادی ولانے کی جدوجہد میں گرفتار ہوکر مالٹا جزیرے میں تقریباً ساڑھے تین سال نظر بندرہ اور رہائی کے بعد جب دیوبند واپس پہنچ تو انہوں نے اپنے زندگی بحر کے تجر بات اور جدوجہد کا نچوڑ بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ میرے نزویک مسلمانوں کے ادبار وزوال کے دو برڑے اسباب ہیں۔ ایک قرآن پاک سے دوری اور دوسرا باہمی اختلافات و تناز عابقتی ۔ اس لئے مسلم اُمہ کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کیلئے بیضروری ہے کہ قرآن کر میم کی تعلیم کوعام کیا جائے اور مسلمانوں میں باہمی اتحاد ومفاہمت کوفروغ دینے کیلئے محنت کی جائے۔

حضرت شیخ البند" کا بیر بردها پاورضعف کا زمانه تھا اور اس کے بعد جلد ہی وہ دنیا کے رخصت ہو گئے مگران کے تلامذہ اور خوشہ چینوں نے اس نفیحت کو بلے باندها اور قرآن کریم کی تعلیمات کو عام مسلمانوں تک پہنچانے کیلئے نئے جذبہ ولگن کیساتھ مصروف عمل ہو گئے ۔اس قبل حکیم المرتبت فرزندوں گئے ۔اس قبل حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے ظیم المرتبت فرزندوں محضرت شاہ عبدالقادر اور حضرت شاہ رفع الدین نے قرآن کریم کے حضرت شاہ عبدالقادر اور حضرت شاہ رفع الدین نے قرآن کریم کے فاری ادر اردو میں تراجم اور تفییریں کر کے اس خطہ کے مسلمانوں کی توجہ دلائی تھی کہ ان کا

قرآن کریم کیساتھ فہم وشعور کا تعلق قائم ہونا ضروری ہے اوراس کے بغیروہ کفروضلالت کے حملوں اور گمراہ کن افکارونظریات کی بلغارے خود کو محفوظ نہیں رکھ سکتے۔

جب کہ حضرت شیخ الہند ؒ کے تلا مٰدہ اور خوشہ چینوں کی بیہ جدو جہد بھی اس کانتىلسل تھی بالخضوص پنجاب میں بدعات واوہام کے سراب کے بیچھے بھاگتے چلے جانے والےضعیف العقیدہ مسلمانوں کوخرافات ورسوم کی دلدل سے نکال کرقر آن وسنت کی تعلیمات ہے براہ راست روشناس کرانا بردا کھن مرحلہ تھا ۔لیکن اس کیلئے جن اربابِعزیمت نے عزم وہمت ے کا ملیا اور کسی مخالفت اور طعن وشنیع کی بروا کیے بغیر قرآن کریم کو عام لوگوں کی زبان میں ترجمه وتفسير كيساته پيش كرنے كاسلسله شروع كياان ميں امام الموحدين حضرت مولا ناحسين على قدس سره العزيز آف وال بمحجر ال ضلع ميا نوالي ، شيخ النفسير حضرت مولا نا احمد على لا موري قدس سرہ العزیز اور حافظ الحدیث حضرت مولانا محمد عبدالله درخواسی نورالله مرقدہ کے اساء گرامی سرفرست ہیں جنہوں نے اس دور میں علاقائی زبانوں میں قر آن کریم کے ترجمہ وتفسیر ہے عام مسلمانوں کورو شناس کرانے کی مہم شروع کی جب عام سطح پراس کا نصور بھی موجو دنہیں تھا مگر ان اربابِ ہمت کے عزم واستقلال کا ثمرہ ہے کہ آج پنجاب کے طول وعرض میں قرآن کریم کے دروس کی محافل کوشار کرنا بھی مشکل معلوم ہوتا ہے۔

ای سلسلة الذہب کی ایک کڑی شیخ الحدیث حضرت مولا نا محدسر فراز خان صفدر وامت برکاتہم کی ذات گرامی بھی ہے۔ جنہوں نے ۱۹۳۳ء میں گکھڑ کی جامع متجد ہو ہڑوالی میں صبح نماز کے بعدروزانہ درسِ قرآن کریم کا آغاز کیا اور جب تک صحت نے اجازت دی کم وہیش بچپن برس تک اس سلسلہ کو پوری پابندی کیساتھ جاری رکھا۔ انہیں حدیث میں شخ والاسلام حضرت مولا ناسید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی سے اور ترجمہ وتفسیر میں ام الموحدین حضرت مولا ناحید میں خات سے شرف تلمذ واجازت حاصل ہے اور انہی کے اسلوب وطرز پر

انہوں نے زندگی بھراپنے تلا مذہ اورخوشہ چینوں کوقر آن وحدیث کے علوم وتعلیمات سے بہرہ ورکرنے کی مسلسل محنت کی ہے۔

حضرت شیخ الحدیث مدخلہ کے درس قر آن کریم کے جارا لگ الگ حلقے رہے ہیں ایک درس بالکلعوا می سطح کا تھا جوضح نماز فجر کے بعد مسجد میں تھیٹھ پنجانی زبان میں ہوتا تھا۔ دوسرا حلقه گورنمنٹ نارمل سکول گکھڑ میں جدید تعلیم یا فتہ حضرات کیلئے تھا جوسا لہا سال جاری ر ہا۔ تیسرا حلقہ مدرسہ نصرت العلوم گوجرا نوالہ میں متوسطہا ورمنتهی ورجہ کے طلبہ کیلئے ہوتا تھا اور دوسال میں کمل ہوتا تھااور چوتھا مدرسہ نصرۃ العلوم میں ۲۷ء کے بعد شعبان اور رمضان کی تغطیلات کے دوران دور ہ تفسیر کی طرز پر تھا جو پچپیں برس تک یا بندی ہے ہوتا رہا اور اس کا دورانی تقریباً ڈیڑھ ماہ کا ہوتا تھا۔ان جار حلقہ ہائے درس کا اپنا اپنا رنگ تھا اور ہر درس میں مخاطبین کی وہنی سطح اور فہم کے لحاظ سے قرآنی علوم ومعارف کے موتی ان کے دامن قلب وذہن میں منتقل ہوتے چلے جاتے تھے۔ان جاروں حلقہ ہائے درس میں جن علماء کرام ،طلبہ ، جدید تعلیم یا فته نو جوانوں اور عام مسلمانوں نے حضرت شنخ الحدیث مدظلہ سے براہِ راست استفادہ کیا ہےان کی تعدادا کی محاط اندازے کے مطابق جاکیس ہزار سے زائد بنتی ہے۔ وذلك فضل الله يوتيه من يشآء

ان میں عام لوگوں کے استفادہ کیلئے جامع مجد گکھڑوالا در پقر آن کریم زیادہ تفصیلی اور عام فہم ہوتا تھا جس کے بارے میں متعدد حضرات نے خواہش کا اظہار کیا اور بعض کوشش کا آغاز بھی ہوا کہ اسے قالمبند کر کے شاکع کیا جائے تا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو تکمیں لیکن اس میں سب سے بڑی رکادٹ بیتھی کہ درس خالص بنجا بی میں ہوتا تھ جواگر چہ پورے کا بورا میپ ریکارڈ کی مدد سے محفوظ ہو چکا ہے مگر اسے بنجا بی سے اُردو میں منتقل کرنا سب سے تحفوظ ہو چکا ہے مگر اسے بنجا بی سے اُردو میں منتقل کرنا سب سے تحفن مرحلہ تھا اس لئے بہت ی خواہشیں بلکہ کوششیں اس مرحلہ پرآ کردم تو درگئیں۔

ذخيرة الجنان

البته ہرکام کا قدریت کی طرف ہے ایک وقت مقرر ہوتا ہے اوراس کی سعادت بھی قدرتِ خداوندی کی طرف سے مطے شدہ ہوتی ہے۔اس لئے تاخیر درتاخیز کے بعد بیصورت سامنے آئی کہاب مولا نامحد نواز بلوچ فاضل مدرسہ نصرۃ العلوم اور برا درم محمرلقمان میرصاحب نے اس کام کا بیڑ ااٹھایا ہےاورتمام تر مشکلات کے باوجوداس کا آغاز بھی کردیا جس پر دونوں حضرات اوران کے دیگرسب رفقاء نہصرف حضرت شیخ الحدیث مدخللہ کے تلاندہ اورخوشہ چینوں بلکہ ہمارے بورے خاندان کی طرف سے بھی ہدیۂ تشکر وتبریک کے مستحق ہیں۔خدا کرے کہ وہ اس فرض کفا بیر کی سعادت کو تھیل تک پہنچانکیس اوران کی بیرمیارک سعی قر آنی تغلیمات کے فروغ ،حضرت شیخ الحدیث مدخلہ کے افا دات کوزیا دہ سے زیا دہ عام کرنے اور اَن گنت لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے اور بارگاہ این وی میں قبولیت ہے سرفراز ہو۔ (امین ) یہاں ایک امر کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ بیددروں کی کا پیاں ہیں اور درس وخطاب کا اندازتح سریے مختلف ہوتا ہے اس لئے بعض جگہ تکرارنظر آئے گا جو درس کےلواز مات میں ہے ہےلہٰدا قارئین ہے گزارش ہے کہاسکوٹکو ظ رکھا جائے اس کےساتھ ہی ان دروس کے ذریعے محفوظ کرنے میں محمدا قبال آف دبئ اور محمد سرورمنہاس آف ککھٹ کی سلسل محنت کا تذکرہ بھی ضروری ہے جنہوں نے اس عظیم علمی ذخیرہ کوریکارڈ کرنے کیلئے سالہاسال تک یا بندی کیساتھ خدمت سرانجام دی ،اللّٰد تعالیٰ انہیں جزائے خیرے نوازے۔ أمين يارب العالمين

کیم مارچ ۲۰۰۲ء ابونمارزاہدالراشدی خطیب جامع مسجد مرکزی، گوجرانوالہ

# اہلِ علم ہے گزارش

بندهٔ ناچیز امام المحد ثین مجدد وقت شخ الاسلام حضرت العلام محدسر فراز خان صفدرر حمه الله تعالی کاشا گرد بھی ہے اور مرید بھی۔

اور محتر م لقمان الله میرصاحب حضرت اقدس کے مخلص مرید اور خاص خدام میں آ سے ہیں۔

ہم و قانو قا حضرت اقدی کی ملاقات کے لیے جایا کرتے خصوصا جب حفرت شخ اقدی کوزیادہ تکلیف ہوتی تو علاج معالجہ کے سلسلے کے لیے اکثر جانا ہوتا۔ جانے سے پہلے ٹیلیفون پر رابطہ کر کے اکٹھے ہوجاتے ۔ ایک دفعہ جاتے ہوئے میرصا حب نے کہا کہ حضرت نے ویسے تو کافی کا بیں لکھیں ہیں اور ہر باطل کا روکیا ہے مگر قر آن پاک کی تغییر نہیں لکھی تو کیا حضرت اقدیں جو جبح بعد نماز فجر دری قر آن ارشاد فرماتے ہیں وہ کسی نے مخوظ نہیں کیا کہ اسے کتا بی شکل سے منظر عام پر لا یا جائے تا کہ عوام الناس اس سے مستفید ہوں ۔ اور اس سلسلے میں جتنے بھی افراجات ہو گئے وہ میں برواشت کرونگا اور میرامقعہ صرف رضائے اللی ہے، شاید سے میر ے اور میڑے خاندان کی نجات کا سبب بن جائے۔ یہ فضیات اللہ ہے ، شاید سے مقدر فر مائی تھی۔

اس سے تقریباً ایک سال قبل میر صاحب کی اہلیہ کوخواب آیا تھا کہ ہم حضرت شخ اقدس کے گھر گئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت کیلوں کے چھلکے کیکر باہر آ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضرت مجھے دیدیں میں باہر پھینک دی ہوں۔حضرت نے وہ مجھے دیدیئے اور وہ میں نے باہر پھینک دیئے۔ (چونکہ حضرت خواب کی تعبیر کے بھی امام ہیں۔)

میں نے ندکورہ بالاخواب حضرت سے بیان کیاا درتعبیر پوچھنے پرحضرت نے فرمایا کہ میرا پیہ جوعلمی فیض ہے اس سے تم بھی فائدہ حاصل کروں گے، چنانچہ وہ خواب کی تعبیر تفسیر قرآن' ذخیرۃ البخان''کی شکل میں سامنے آئی۔

میرصاحب کے سوال کے جواب میں مئیں نے کہا اس سلسلے میں مجھے پھے معلوم نہیں حضرت اقدیں سے پوچھے لیتے ہیں۔ چنانچہ جب گکھڑ حضرت کے پاس پہنچ کر بات ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ دری دو تین مرتبہ ریکارڈ ہو چکا ہے اور محمد سرور منہاس کے پاس موجود ہے ان سے رابطہ کرلیں۔ اور بیھی فرمایا کہ گکھڑ والوں کے اصرار پر میں بہ دریس قرآن پنجا بی زبان میں دیتار ہا ہوں اس کوار دو زبان میں منتقل کرنا انتہائی مشکل اور اہم مسئلہ ہے۔

اس سے دودن پہلے میر ہے پاس میراایک شاگردآیا تھااس نے مجھے کہا کہ میں ملازمت کرتا ہوں تخواہ سے اخراجات پور نہیں ہو پاتے ، دورانِ گفتگواس نے میر کہا کہ میں کہ میں نے ایم اسے بنجابی بھی کیا ہے۔ اس کی میہ بات مجھے اس وقت یادآ گئی۔ میں نے حضرت سے وض کی کہ میراایک شاگرد ہے اس نے پنجابی میں ایم اے کیا ہے اور کام کی تلاش میں ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں۔

حضرت نے فر مایا اگر ایسا ہوجائے تو بہت اچھاہے۔ ہم حضرت کے پاس سے اٹھ کر محمد سر ورمنہاس صاحب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی خواہش رکھی انھوں نے کیم محمد سر ورمنہاس صاحب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی خواہش رکھی انھوں نے کیم کیسٹیں ریکارڈ کرانے کے بعد اپنے شاگرد کیسٹیں دینے پر آمادگی ظاہر کر دی ۔ پچھ کیسٹیں ریکارڈ کرانے کے بعد اپنے شاگرد

ایم-اے پنجابی کو بلایا اور اس کے سامنے بیکام رکھا اُس نے کہا کہ میں بیکام کردونگا، میں نے اسے تجرباتی طور پرایک عدد کیسٹ دی کہ بیلکھ کرلاؤ کھر بات کریں گے۔ دینی علوم سے ناواقفی اس کیلئے سد راہ بن گئی۔ قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور عربی عبارت تجھنے سے قاصر تھا۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ بیکام خود ہی کرنے کا ہے میں نے خود ایک کیسٹ تن اور اُردو میں منتقل کر کے حضرت اقدس کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت نے اس میں مختلف مقامات میں سے پڑھ کرا ظہار اطمینان فر مایا۔ اس اجازت پر پوری تن دی سے متوکل علی اللہ ہوکر کام شروع کردیا۔

میں بنیادی طور پر دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے صرف پرائمری پاس ہوں ، باتی سارا فیض علاءِ ربانین ہے دورانِ تعلیم حاصل ہوا۔ اور میں اصل رہائٹی بھی جھنگ کا ہوں وہاں کی پنجابی اور لا ہور ، گوجرانوالہ کی پنجابی میں زمین آسان کا فرق ہے لہذاجہاں دشواری ہوتی وہاں حضرت مولا ناسعیدا حمرصا حب جلالپوری شہیدؓ سے رجوع کرتا یا زیادہ ہی البحضن پیدا ہوجاتی تو براہ راست حضرت شخ ؓ سے رابطہ کر کے شفی کر لیتا لیکن حضرت کی وفات اور مولا نا جلالپوری کی شہادت کے بعد اب کوئی ایسا آ دی نظر نہیں آتا جسکی طرف رجوع کروں۔ اب اگر کہیں محاورہ یا مشکل الفاظ پیش آئیں تو پر وفیسر ذاکٹر اعجاز سندھو صاحب سے رابطہ کر کے تسلی کر لیتا ہوں۔

اہل علم حضرات ہے التماس ہے کہ اس بات کوبھی مدنظر رکھیں کہ یہ چونکہ عمومی درس ہوتا تھااور یاد داشت کی بنیاد پرمختلف روایات کا ذکر کیا جاتا تھا اس لئے ضروری نہیں ہے کہ جوروایت جس کتاب کے حوالہ سے بیان کی گئی ہے وہ پوری روایت اس کتاب میں موجود ہو۔ بسااوقات ایسا ہوتا ہے کہ روایت کا ایک حصہ ایک کتاب میں ہوتا ہے جس کا حوالہ دیا گیا ہے مگر باقی تفصیلات دوسری کتاب کی روایت بلکہ مختلف روایات میں ہوتی ہیں۔ جوالہ دیا گیا ہے مگر باقی تفصیلات دوسری کتاب کی روایت بلکہ مختلف روایات میں ہوتی ہیں۔ جسیا کہ حدیث نبوی کے اساتذہ اور طلبہ اس بات کواچھی طرح سمجھتے ہیں اس لئے ان دروس میں بیان کی جانے والی روایات کا حوالہ تلاش کرتے وقت اس بات کو محوظ رکھا جائے۔

علاوہ ازیں کیسٹ سے تحریر کرنے سے لے کرمسودہ کے زیور طباعت سے آراستہ ہونے تک کے تمام مراحل میں اس مسودہ کو انتہائی ذمہ داری کیساتھ میں بذات خوداور دیگر تعاون کرنے والے احباب مطالعہ اور پروف ریڈنگ کے دوران غلطیوں کی نشاندہ ی کرتے ہیں اور حتی المقدور اغلاط کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کمپوزنگ اور اغلاط کی نشاندہ ی کے بعد میں ایک مرتبدو بارہ مسودہ کو چیک کرتا ہوں تب جا کر انتہائی عرق ریزی کے بعد مسودہ اشاعت کیلئے بھیجاجا تا ہے۔ لیکن باایں ہمہ ہم سارے انسان ہیں اور انسان میں اور انسان اور خطا سے مرکب ہے غلطیاں ممکن ہیں۔ لہذا اہل علم سے گذارش ہے کہ تمام خامیوں اور کمزوریوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع خامیوں اور کمزوریوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع اور آگاہ کیا جائے تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اصلاح ہو سکے۔

العارمن

محرنواز بلوج

فارغ انتحصيل مدرسه نصرة العلوم وفاضل وفاق المدارس العربيية ملتان

#### فهرست مضامین

| صفحهبر | عنوانات                                                      | نمبرشار |
|--------|--------------------------------------------------------------|---------|
| 22     | سوره کېف کې وجېتسميه                                         | 01      |
| 23     | اصل عبدالله تعالی کے پینمبر ہیں                              | 02      |
| 25     | نیکی کے بدیے کا اصول                                         | 03      |
| 28     | ہدایت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے                           | 04      |
| 33     | واقعه اصحاب كهف                                              | 05      |
| 36     | ۱۳ قتم کے جانور جنت میں جائمیں گے                            | 06      |
| 39     | اصحابِ کہف نے اپنا موقف پیش کیا                              | 07      |
| 45     | الله تعالی نه کسی کو جبر امدایت دیتا ہے اور نه گمراه کرتا ہے | 08      |
| 47     | الله تعالى كوتين چيزيں نا پسند ہيں                           | 09      |
| 52     | تمام بشرى تقاضے انبياء كرام يبهم السلام كيساتھ تھے           | 10      |
| 54     | طبعی خوف ایمان کےخلاف نہیں                                   | 11      |
| 61     | انشاءالله کہنے کی تا کید                                     | 12      |
| 62     | الله تغالی کے سواسب کونسیان ہوتاہے                           | 12      |
| 65     | غریب مومن الله تعالی کو بیارے ہیں۔                           | 14      |
| . 66   | غریب امیر کے فرق نے دنیا کو پریشان کیا ہواہے                 | 15      |
| 71     | اسلام نے امیر غریب کی تفریق ختم کردی ہے                      | 16      |
| 74     | جنت كانقشه                                                   | 17      |

| الكهف | [IT]                                                                       | ذخيرة الجنان |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 76    | تبتل ممنوع ہے                                                              | 18           |
| 82    | مال و دولت الله تعالى كے راضى ہونے كى دليل نہيں                            | 19           |
| 88    | نظر بدسے بچنے کا وظیفہ                                                     | 20           |
| 91    | سارے اختیارات صرف اللہ تعالی کے پاس ہیں                                    | 21           |
| 96    | با تیات صالحات سے کیا مراد ہے                                              | 22           |
| 103   | فرشتوں کی تخلیق <b>الوں ہے ہو</b> گی ہے                                    | 23           |
| 105   | الجيس كى مدردى بعى دهمنى ب                                                 | 24           |
| 112   | مثالیں بیان کرنے کی حکمت                                                   | 25           |
| 115   | كام كيآدى بهت كم بين                                                       | 26           |
| 122   | حضرت موی علیه السلام اورخضرعلیه السلام گاواقعه                             | 27           |
| 125   | لطيفه                                                                      | 28           |
| 131   | نیزهی کھیر                                                                 | 29           |
| 133   | سفر میں مویٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کیساتھ پوشع بن نون عظم یانہیں | 30           |
| 140   | کھانا کھلانے سے انکار کی وجہ                                               | 31           |
| 143   | بادشاہ ہمیشہ رعایا کو پریشان کرتے ہیں                                      | 32           |
| 147   | خضر عليه السلام كالصل نام                                                  | 33           |
| 151   | مرخضر عليه السلام كے تين واقعات كيساتھ موی عليه السلام كى مماثلت           | 34           |
| 157   | ذ والقرنمين كاوا قعه                                                       | 35           |
| 160   | تبلغ کے متعلق ضابطہ                                                        | 36           |
| 166   | ياجوج ماجوج كي حقيقت                                                       | 37           |
| 169   | قیامت کی بوی نشانیاں                                                       | 38           |
| 173   | دوگروہوں کواللہ تعالی نے آگ سے نجات دی ہے                                  | 39           |

| الكهف |                                                                        | ذخيرة الجنان |
|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 174   | طالبان کا وجودا مام مہدی کے ظہور کی علامت ہے                           | 40           |
| 176   | يبود يوں كيساتھ مسلمانوں كى لڑائى                                      | 41           |
| 182   | محدود گناه کی کمبی سزا کیوں؟                                           | 42           |
| 185   | آنحفرت الله بشرق                                                       | 43           |
| 187   | آپ ﷺ کی بشریت کا مشر کا فرہے                                           | 44           |
| 188   | اختتأ م سوره كبف                                                       | 45           |
| 191   | موره مر <sup>ع</sup> م                                                 | 46           |
| 192   | تاریخ مسجداقصیٰ                                                        | 47           |
| 194   | حروف مقطعات کی بحث                                                     | 48           |
| 195   | بلندآ واز ہے دعا وذکر محروہ ہے                                         | 49           |
| 197   | ورا ثت ہے مراد ملمی ورا ثت ہے انبیاء کرائم کا مالی وارث کوئی نہیں ہوتا | 50           |
| 204   | نى كومانى الارحام كاعلم نبيس توول كوكيب بوسكتا ہے؟                     | 51           |
| 206   | والدين كيساته حسن سلوك                                                 | 52           |
| 207   | حضرت يجي عليه السلام كي شهادت كي وجه                                   | 53           |
| 212   | بينے بيٹياں صرف الله تعالى ديتا ہے                                     | 54           |
| 213   | مرزاقادياني مرزاقادياني تقا                                            | 55           |
| 214   | قاديانى في حضرت عيسى عليه السلام كى توبين كى                           | 56           |
| 215   | حفرت عیسیٰعلیدالسلام کی بیدائش کیے ہوئی                                | 57           |
| 217   | عالم اسباب مين اسباب كوكام مين لاؤ                                     | 58           |
| 222   | جن بچوں نے بچین میں کلام کیا                                           | 59           |
| . 224 | قادیا نیوں کے شوشے کا جواب                                             | 60           |
| 225   | نزول عيني عليه السلام كاذكر                                            | 61           |

الكهف ذخيرة الجنان مشرک حیات بعدالممات کے قائل نہیں تھے تیامت، جنت، دوزخ کی طرح بل صراط بھی حق ہے اور ہرا کی نے بل صراط سے گذرنا ہے لی صراط کے بعد ایک اور یل ہے الله تعالیٰ کی خوشی اور نارافسکی کامعیارایمان اوردین ہے انسان جب شيطان بن جائے تونسبت کام نبیس آتی ا باقيات صالحات دنیاا درآخرت کے معاملات الگ الگ ہیں الله تعالى كے سوا كوئى سيح ينبيس كرسكتا مشرکوں کے معبود قیامت والے دن ان کے مخالف ہو نگے الله تعالی نے انسانوں اور جنوں کو اختیار دیا ہے نیکی بدی اختیار کرنے کا بورپ كامسلمانول كےخلاف منفوبه نفلی نمازگھر میں پڑھنے کا نواب زیادہ ہے کا فراور سنانتی کے حق میں کوئی سفارش نہیں شفاعت كبرى آپ كان خصوصيت ب الله تعالى كانه كوئي بيثا ہے اور نه كوئي بيش چوہیں گھنٹے چوہیں فرشتے حفاظت بر مامور ہیں ہرآ دی کیاتھ جنگل میں نمازیو صنے والاکس کوسلام کرتا ہے یلذت گناه کن لوگوں کے گناہ نیکیوں کیساتھ تبدیل ہو نگے عرلى زبان كى نصيلت اختيام سوزهم يم 

| الكهف       | [ YI                                                  | ذخيرة الجنان |
|-------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| 313         | سوره طر                                               | 106          |
| 314         | مشرک شرک پر بڑا پکا ہوتا ہے                           | 107          |
| <b>31</b> 5 | آپ ﷺ کواللہ تعالیٰ کی طرف ہے تیلی                     | 108          |
| 317         | عرش برمستوی ہونے کا مطلب                              | 109          |
| 318         | معراج کی رات آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کودیکھا ہے پانہیں    | 110          |
| 318         | الله تعالیٰ کی ذات قدرت سے پہچانی جاتی ہے             | 111          |
| 320         | بلندآ وازے ذکر مکر وہتح کی ہے                         | 112          |
| 324         | حضرت موی علیهالسلام کاوا قعه                          | 113          |
| 324         | مویٰ علیه السلام کانسب نامه                           | 114          |
| 325         | سرسيد طار قتم كا آ دمي تقا                            | 115          |
| 325         | دین مدارس کی اصلاح کرنے کا مقصدان کوضی کرنا ہے        | 116          |
| 328         | پاکیزہ جگہ پرجوتے کیساتھ نہیں چانا چاہیے              | 117          |
| 329         | قیا مت کاعلم کسی کونبیں                               | 118          |
| 334         | حضرت موی علیه السلام نے بکریاں کیوں پڑرائیں           | 119          |
| 335         | جاول کھانے کے فوائد                                   | 120          |
| 336         | جان اور تغبان مبین کی تطبیق                           | 121          |
| 337         | معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا                     | 122.         |
| 337         | سرسيد معجزات كامنكرتها                                | 123          |
| 341         | موی علیہ السلام کے اللہ تعالی ہے سوالات               | 1.24         |
| 344         | حضرت موی علیه السلام کودریامی ژالنے کا واقعہ          | 125          |
| 349         | حضرت موی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر | 126          |
| 350         | بی اسرائیلی اور قبطی کا جفکز ا                        | 127          |

| الكهف | 14                                         | ذخيرة الجنان |
|-------|--------------------------------------------|--------------|
| 350   | نفیحت کا نداز احجا ہوتا چاہے               | 128          |
| 356   | روسیوں کی غلامی                            | 129          |
| 356   | جهادا فغانستان کی برکت.                    | 130          |
| 360   | الله تعالى كى شان                          | 131          |
| 361   | بندرول كاوا قعه                            | 132          |
| 365   | عقل كامعنى                                 | 133          |
| 369   | منها خلقنكم كي تشريح                       | 134          |
| 370   | حق وبإطل کے مقابلہ کا دن                   | 135          |
| 377   | رسیوں اور لاٹھیوں کے سانپ بن جانے کی حقیقت | 136          |
| 379   | حضرت موی علیدالسلام کے خوف کی حقیقت        | 137          |
| 384   | ايمان كاكوئي مقابلة بيس                    | 138          |
| 386   | عظمت خيرالامم                              | 139          |
| 387   | ايران كا دارا لخلافه                       | 140          |
| 392   | حضرت موی علیه السلام کی ججرت کا ذکر        | 141          |
| 393   | فرعون کے عرق ہونے کا عجیب منظر             | 142          |
| 394   | بی اسرائیل برانعامات خداوندی کاذ کر        | 143          |
| 397   | مغضوب عليه اور ضالين كي تشريح              | 144          |
| 401   | روبا تميں .                                | 145          |
| 402   | دوتفسيري                                   | 146          |
| 406   | بچھڑے کے متعلق دوتفیریں                    | 147          |
| 410   | لفظ رحمٰن اوررحيم ميں فرق                  | 148          |
| 411   | موی علیه السلام کا جلالی مزاج              | 149          |

| الكهف | [A]                                          | ذخيرة الجنان |
|-------|----------------------------------------------|--------------|
| 412   | د وتفییری                                    | 150          |
| 414   | جرائیل علیہ السلام کے گھوڑ ہے کا ذکر         | 151          |
| 416   | ایک اعتر اض اوراس کا جواب                    | 152          |
| 420   | حفاظت قرآن                                   | 153          |
| 421   | قرآن پاک سے اعراض کی سزا                     | 154          |
| 424   | قیا مت کے دن تو ڑ بھوڑ                       | 155          |
| 428   | مسكه شفاعت                                   | 156          |
| 432   | ظلم کی اقسام                                 | 157          |
| 432   | فضائل حرب                                    | 158          |
| 434   | طالبان كاد در حكومت                          | 159          |
| 439   | سجده تعظیمی کی حقیقت                         | 160          |
| 441   | مثنوی شریف                                   | 161          |
| 442   | ايك داقعه                                    | 162          |
| 443   | جنت میں اہل جنت کی پوزیشن                    | 163          |
| 445   | جنتی در خت کونسا تھا                         | 164          |
| 449   | جناب آ دم علیہ السلام کے مغالطے کی وجوہ اربع | 165          |
| 450   | الله تعالى پر كوئى چيز لا زم نبيس            | 166          |
| 451   | بعض جزوی مسائل کاذ کر                        | 167          |
| 452   | معيشة ضنكا كامفهوم اورمصداق                  | 168          |
| 455   | اسراف وتبذر يكامنهوم                         | 169          |
| 458   | رحمت خداوندي                                 | 170          |
| 461   | فضائل نما زواذ کار                           | 171          |

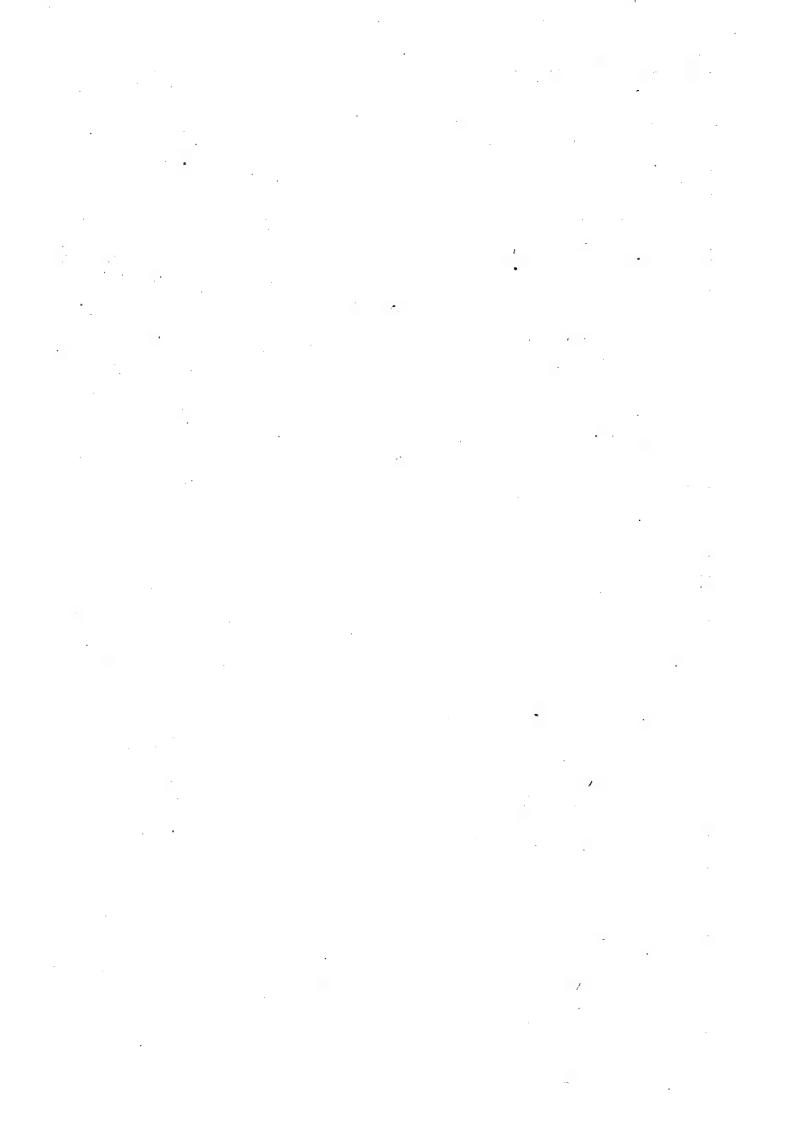

الْمُونَا الْمُونِيَّةُ الْمُونِيَّةُ الْمُورِاللهِ الْرَحْمِنِ الْرَحِيْمِ الْمُولِيَّةُ الْمُؤْنِكُ الْمُولِيَّةُ الْمُولِيَّةُ الْمُؤْنِكُ الْمُؤْنِكُ الْمُؤْنِكُ الْمُؤْنِكُ الْمُؤْنِكُ اللهُ وَيُجْعَلُ لَاهُ وَيُجْعَلُ لَاهُ وَيُجْعَلُ لَاهُ وَيُجَعِّلُ لَاهُ وَيُجَعِّلُ لَاهُ وَيُجَعِّلُ لَاهُ وَيُحَمِّلُ اللهُ وَلَمُنْ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُنْ اللهُ وَلِمُنْ اللهُ وَلَمُنْ اللهُ وَلِمُنْ اللهُ وَلَمُنْ اللهُ وَلِمُنْ اللهُ وَلِمُنْ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُنْ اللهُ وَلِمُنْ اللهُ وَلَا لِمُعْلِمُ اللهُ وَلِمُنْ اللهُ وَلِمُنْ اللهُ وَلَا لِمُعْلِمُ اللهُ وَلَا لِمُعْلِمُ اللهُ وَلَا لِمُعْلِمُ اللهُ وَلَا لِمُعْلِمُ اللهُ وَلَا لِمُلْكُونُ مَا عَلَيْهُ اللهُ وَلِمُنْ اللهُ وَلَا لِمُعْلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ اللهُ وَلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ الللهُ وَلِمُ اللهُ اللهُ وَلِمُ الللهُ وَلِمُ اللهُ اللهُ وَلِمُ اللهُ اللهُ وَلِمُ اللهُ اللهُ وَلِمُ اللهُ اللهُ

میں اَبَدًا ہمیشہ وَینُندِرَ الَّذِیْنَ اورتا کہ ڈرائے ان لوگوں کو قالُوا جنہوں نے کہا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا بنالى جِ اللَّه تعالى في اولاد مَالَهُم به مِنْ عِلْم بيس جان کیلئے اس کا کوئی علم و کلا یلابا آیھ م اور ندان کے باب دادا کو تحبُرَتْ تحلِمَةً بوی ب یات تسخر ب جونگلی ب مسن اف و اهیه مان کے مونہوں سے اِن يَّقُولُونَ نَهِين كَتِ إِلَّا كَذِبًا مُرجُوث فَلَعَلَّكَ لِين ثايدكا آب بَاخِعٌ نَّفُسَکَ الاکرلیں ابی جان کو عَلَی اثَسارِهِمُ ان کے پیچھے اِن لَمْ يُوْمِنُوا الروه ايمان نه لائ بهذا التحديث اس بات ير أسفًا افسوس كرت ہوئے إنَّا جَعَلْنَا بِيثَك بم نے بنايا ہے مَا عَلَى الْارُض جو يَجَهز مين يرب زيْسَةً لَّهَا زمين كيليّ زينت لِسَبُلُوهُمْ تَاكِيمُ المتّحان ليس ان كَا أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ان میں سے کون ہے زیادہ اچھاعمل کرنے والا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ اور بیشک ہم بنانے والے ہیں مَا عَلَيْهَا جوز مِن پرے صَعِيدًا جُوزًا ميدان چيل \_ سوره کهف کی وجدتشمیه

اس سورت کا نام سورۃ الکہف ہے۔کہف کے معنیٰ غار کے ہیں۔آگے بیان آئے گا کہ دقیانوس ایک ظالم بادشاہ تھا اورکڑ قتم کامشرک تھا اس کے شر سے ڈرتے ہوئے چند نوجوان جو ایمان لائے تھے غار میں جاچھپے تھے جس کی تفصیل خود آگے قرآن میں آرہی ہے۔ چونکہ اس سورت میں غاروالے واقعہ کا ذکر ہے اس لئے اس کوسورۃ الکہف کہتے ہیں لیعنی وہ سورت جس میں غار کا ذکر ہے۔ بیسورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس سے پہلے ایمنی وہ سورت جس میں نازل ہو چکی تھیں۔ اس سورت کے بارہ رکوع اور ایک سودس آیات

-U

## اصل عبدالله تعالى كے پینبر ہیں:

اللہ تعالی فرماتے ہیں آئے حملہ لِلْهِ الَّذِی آنُوٰلَ عَلیٰ عَبْدِهِ الْکِتنَ سب
تعرفیں اللہ تعالی کیلئے ہیں جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب عبدے مراد
آنخضرت ﷺ ہیں اور کتاب سے مرادقر آن پاک ہے۔ عام جاہل فتم کے لوگ یہ خیال
کرتے ہیں کہ پنجم وں کو بندہ نہیں کہنا چاہئے ان کا یہ نظریہ غلط ہے۔ اور غلط اس لئے ہے
کہ انہوں نے اپنے آپ کو بندہ سمجھا ہے کہ بندے ہماری طرح ہوتے ہیں اور ہم سے
کونا ہیاں ہوتی ہے ہم سرسے لے کر پاؤں تک گنا ہوں سے جرے ہوئے ہیں اور پنجم برقو
ایسے نہیں ہوتے لہذا پنجم کو بندہ نہیں کہنا چاہئے ۔لیکن ان کی یفظی ہے کہ انہوں نے اپنے
آپ کو بندہ سمجھا۔ یہ بندے نہیں ہیں ان پر بندوں کا چڑا چڑ ھا ہوا ہے۔ عبد ہونا بڑی بات

نيستندآ دم غلاف آ دم أند

"جن كوآپ د كھرے ہيں يہ بندے ہيں ہيں ان پرتو بندے كى كھال چڑھى ہوئى ہے۔" تو

ہمارے اویرتو بندوں کی کھال چڑھی ہوئی ہے۔عبد ہونا بڑی بات ہے لہٰذا لفظ عبد میں قطعاً کوئی تو ہین نہیں ہے۔اگر لفظ عبد میں تو ہین ہوتی تو اللہ تعالیٰ اینے محبوب پینمبروں کیلئے بھی نهاستعال كرتااورنهاس كالتحيات مين ذكر موتا - حالانكه كوئي نماز فرض موياوتر مونفل مول ياجعه موياعيد مواس مين ممين التحيات يرهني يرتى إلى أشهَدُ أَنُ لا إلى وَاللَّهُ اللَّهِ وَ اَشْهَا لُهُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ مِعاذِ اللهُ تعالَىٰ الرَلفظ عبد مِن توبين بِ تو پهر بم ہر نماز میں تو بین کرتے ہیں جبکہ التحیات کے بغیر نماز ممل نہیں ہوتی للبذالفظ عبد میں قطعاً کوئی تو بین نہیں ہے۔ آنخضرت ﷺ جب دنیا میں تھے تو اس وقت بھی عبد تھے اور جب اللہ تعالی نےمعراج کی رات اینے پاس بلایا اس وقت بھی عبد تھے اور جب واپس آئے تواس وقت بھی عبد تھے۔ چنانچ معراج کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فر مایا سُبُحٰ اللّٰهِ عُن اللّٰهِ عُن اللّٰهِ أَسُواى بِعَبُدِهِ "ياك بوه ذات جول كُن ايخ بندے كوراتورات "جب بلنديول ير ينج فرمايا فَأَوْ حلى إلى عَبُدِهِ مَا أَوْ حلى [سورة النجم] " يس وحي كي الله تعالى نے اپنے بندے کی طرف جووجی کی۔'' تو وہاں بھی بندے ہی رہے۔اور والیں آئے تو عبد ورسوله كاتخه ليكرآئ يولفظ عبدين قطعا كوكى توبين بيس مارى كوتابى بيكم نے اپنے آپ کو بندہ سمجھا ہے حالاتکہ ہم بند نے نہیں ہیں جارے اویر بندول کی کھال چڑھی ہوئی ہے۔مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کی شكليس انسانوں والى بونكى وَقُلُو بُهُمْ قُلُوبُ الذِّيابِ "اوردل بھيريوں جيسے بول گے۔'' آج سومیں سے دوحاراللہ کے بندے ہیں باقی سب بھیڑ ہے ہیں۔

توفر مایا تمام تعریفیں اللہ تعالی کیلئے جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب و کَسمُ یَنجُعَلُ لَّهُ عِوَجًا اور نہیں رکھی اس کتاب میں بجی۔اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں کوئی میڑھا

ین ہیں ہے قَیمًا بالکل سیری ہورست ہے۔ کیوں اتاری؟ اتار نے کی علت لِینلذر بَاسًا شَدِيدًا يننفِرُ كَضميركاب كي طرف بهي لوات بي معنى موكاتا كدوه كتاب ڈرائے سخت گرفت سے عذاب سے۔اور عبد کی طرف بھی لوٹاتے ہیں۔اس وقت معنی ہوگا تا کہوہ بندہ ڈرائے مفہوم دونوں کا ایک ہے کہ آنخضرت ﷺ نے اس کتاب کے ذریعے الله تعالى كے عذاب سے لوگوں كو درايا كه نافر مانى كى صورت ميں و نيامي تم يرعذاب آسكتا ہاورمرنے کے بعد قبر میں عذاب ہوگا، پھرمیدان محشر میں ہوگا پھر دوزخ میں عذاب ہو كَا مِّنْ لَّدُنَّهُ الله الله كل طرف س ويُبَشِّرَ المُولِم فِينَنَ اورتا كه خوشخرى سائم مومنول كو مومن كون بين؟ الَّـذِين يَعْمَلُونَ الصَّلِحْتِ جَوْمُل كرتے بين التھے محض ايمان کے دعویٰ سے پچھنیں بنتا ساتھ دلیل بھی ہووہ اعمال صالح ہے۔ دعویٰ تو ہم سب کرتے ہیں مرعمل کرنے والے کتنے ہیں؟ میں پنہیں کہنا کنہیں ہیں اور قیامت تک رہیں گے مگر بہت تھوڑے۔ اکثریت دعویٰ کرنے والوں کی ہے کہ دعویٰ ہی دعویٰ ہے حقیقت کچھنیں ہے۔اورس چیز کی خوشخری سانی ہے ان لَهُ مُ اَجْرًا حَسَنًا بینک ان کیلئے بدلہ ہے اجھااللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملے گا۔

### نیکی کے بدلے کا اصول:

ضابطریہ ہے کہ ایمان کی حالت میں اخلاص کے ساتھ سنت کی پیروی میں جونیکی کی جائے اس کا اونی ترین بدلہ دس گنا ہے مئ جانا با لُحسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ اَمُثَالِهَا "جوفض الله اس کا اونی ترین بدلہ دس گنا جرب 'آسورہ انعام: ۱۹۰] لایا ایک نیکی پس اس کیلئے دس گنا اجر ہے۔' [سورہ انعام: ۱۹۰]

ایک دفعہ سجان اللہ کہنے کی برکت ہے دس نیکیاں اللہ جائیں گی اور ایک صغیرہ گناہ خود بخو دمث جائے گا اور ایک درجہ ایمان میں بوھ جائے گا۔ کسی مسلمان بھائی کوالسلام علیم

کہا تو دس نیمیاں مل گئیں نفذ اور ایک صغیرہ گناہ خود بخو دمث گیا اور ایک ورجہ بلند ہوجائے گا۔ اور فِ می سَبِیْلِ اللّٰه کی مد میں ہر نیکی کا اونی ترین بدلہ سات سوگنا ہے۔ کافروں کے مقابلے میں جوقدم المضے گالڑائی کیلئے ، جہاد کیلئے وہ فی سبیل اللہ ہے۔ وین حاصل کرنے کیلئے جوقدم المحقا ہے وہ فی سبیل اللہ ہے۔ آپ حضرات سمج کو گھر سے اس ارادے سے کیلئے جوقدم المحقا ہے وہ فی سبیل اللہ ہے۔ آپ حضرات سمج کو گھر سے اس ارادے سے چلے کہ ہم نے قرآن کریم کا درس سننا ہے بید فی سبیل اللہ ہے۔ اور فی سبیل اللہ نیکی کا اونی ترین بدلہ سات سوگنا ہے۔ آنے کا بھی اتنا تو اب ہے اور جب واپس گھروں کو جاؤگنو واپس کے قدموں کا بھی اتنا ہی ثواب ہے۔

ابوداؤدشريف كى روايت ، قَفْلَةٌ كَغَزُوةٍ . حالاتكة دى جبسى كام سے فارغ ہوجائے تو آگے اس کاسفر فالتو ہوتا ہے مگر رب تعالیٰ کی رحت اس وقت بھی پیچھا نہیں چھوڑتی ۔ تو فر مایا مومنوں کیلئے اجھا اجرب مما کیٹیٹن فیٹ ابکدا رہے والے ہوں گے اس اجر میں ہمیشہ۔اجرحسن کامل جنت ہے اور جنت کی نعمتوں اور آسائشوں کا ہم اس جہاں میں تصور بھی نہیں کر سکتے جس میں ایمان والے ہمیشہ رہیں گے۔اور کتاب کیوں اتارى كَيْ ؟ فرمايا وَيُنْذِرَ الَّذِيْنَ اورتاكه ورائ الله وَلَدًا جنهول في كهابنالى بالله تعالى في اولاد يهوديون في كها عُوزَيْسُ وابْنُ اللَّهِ عزيرعليه السلام الله تعالى كے بيتے ہیں۔ اور نصاري نے كہا مسينے ابن الله عيسى عليه السلام الله تعالى کے بیٹے ہیں۔ جب لوگوں کا تھوڑ اسا ذہن بن گیا کہ اللہ تعالی کی طرف ابنیت کی نبست کرنا درست عدة بهرايين بار عين دعوى كرليا نَحْنُ أَبْنَاءُ اللهِ وَأَحِبَّاءُ هُ وَالمائده: ١٨] " يبود ونصاريٰ نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور محبوب ہیں۔" اور عرب اور دوسرے علاقوں کے جاہلوں نے کہا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں وَیَسْجُعَلُونَ لِللَّهِ الْهَنْتِ

[ الله تعالی کے اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ان سب کی تردید فرمائی کہ اللہ تعالی کی نہ کوئی بیٹی ہے نہ بیٹا ہے ، نہ مال ہے ، نہ باپ ہے ، نہ بوی ہے۔ اللہ تعالی ان تمام چیزوں ہے بالا اور پاک ہے۔ رب تعالی کا کوئی شریک نہیں ہے نہ دات میں ، نہ صفات میں اور نہ افعال میں ۔ اور جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے اولا دبنا کی ہے مالکھ مُ بِه مِن عِلْم نہیں ہے ان کیلئے اس کا کوئی علم و کلا یلا آئیھ م اور نہ ان کے آباء واحداد کواس کا کوئی علم ہے۔ گہر ت کیلے تی کہا کہ افواھھ میں بری ہے بات جو احداد کواس کا کوئی علم ہے۔ گہر ت کیلے مقال میں کے مونہوں ہے۔

صدیث قدی میں آتا ہے بخاری اور مسلم وغیرہ میں اللہ تبارک وتعالی فرماتے ہیں یک بنٹ بنے یہ ایس آ دم و کئم یکٹ گهٔ ذلاک '' ابن آ دم بھے گالیاں نکا لتا ہے حالا نکداس کو گالیاں نکا لئے کا کوئی حق نہیں ہے۔ گالیاں کیے نکالتا ہے؟ یَدُعُولِی و کَدًا میری طرف اولاد کی نسبت کرتا ہے۔' اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹے بیٹی کی نسبت کرنا رب تعالیٰ کو گالی وینا ہے۔ اور فرمایا آ دم کا بیٹا میری تکذیب کرتا ہے جھے جھٹلا تا ہے۔ حالانکہ اس کوکوئی حق نہیں ہے کہ جھے جھٹلا تا ہے۔ حالانکہ اس کوکوئی حق نہیں ہے کہ جھے جھٹلا ہے۔ کہتا ہے گئورُیْنُ اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جا کیں گے۔ مَنُ یُسٹی اللہ اللہ عَلَی کو اور وہ ہوسیدہ ہوچکی ہوں المعالیٰ کا وجہ من یُسٹی کا اللہ عظام وَ هِی دَعِیمُ آ لیسین کے ایک اللہ تعالیٰ کو اور وہ ہوسیدہ ہوچکی ہوں اللہ عظام وَ هِی دَعِیمُ آ لیسین کے کہ کہا میں میں نہیں مرتبہ زندہ کریگا ہٹریوں کو اور وہ ہوسیدہ ہوچکی ہوں گے۔' اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے پہلی مرتبہ زندہ کریگا ہٹریوں کو اور وہ ہوسیدہ ہوچکی ہوں گی۔' اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے پہلی مرتبہ زندہ کیا ہے وہی دوبارہ زندہ کر سے گیں۔' اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے پہلی مرتبہ زندہ کیا ہوں دوبارہ زندہ کر سے گا۔' اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے پہلی مرتبہ زندہ کیا ہو بی دوبارہ زندہ کر سے کا دوبارہ زندہ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے پہلی مرتبہ زندہ کیا ہے وہی دوبارہ زندہ کر سے گا۔' اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے پہلی مرتبہ زندہ کیا ہوں دوبارہ زندہ کر سے گا۔' اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے پہلی مرتبہ زندہ کیا ہوں دوبارہ زندہ کر سے گا۔' اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے پہلی مرتبہ زندہ کیا ہوں دوبارہ ندہ کر سے کہ کہ کے کہ کھی کے کہ کو کے کہ کو کہ کو کہ کی دوبارہ نہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کو کی کو کی کے کہ کو کو کو کی کو کو کی کی کی کے کہ کو کی کو کی کو کی کو کی کی کے کہ کو کو کی کو کی کی کی کی کو کو کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی

فر مایاان کے مونہوں سے بڑی بات نکلتی ہے کہ اللہ تعالی نے اولا دینالی ہے اِنُ بُقُولُونَ اِلاَّ کَاذِبَا نہیں کہتے مگر جھوٹ قریش مکہ جب حق کی بات نہیں مانتے تھے تو آنخصرت ﷺ کو بڑی کوفت ہوتی تھی اور بیطبعی بات ہے کہ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوااوراس کی فصاحت اور بلاغت کو بھی جانے اور بچھے تھے گر ظالم میسٹو ٹھیئن کہہ کرفت کے اثر کوٹال دیتے تھے کہ یہ جواتنا اثر رکھتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جادو ہے۔ تو ان کی باتوں ہے آپ بھے کو کوفت ہوتی تھی کہ بیں ان کو بغیر کسی معاوضے کے حق سنا تا ہوں ان کی خیرخواہی کرتا ہوں اور یہ مجھے ساحر جادوگر کہتے ہیں ، بھی کذاب اور بھی مفتر ی کہتے ہیں اور بھی مجنوں ویوانہ کہتے ہیں۔ جوان کے منہ میں آتا ہے کہتے جاتے ہیں اس پر آپ کو تکلیف ہوتی تھی۔

## برایت الله تعالی کے اختیار میں ہے:

اس وجه الله تعالى فرماتے بين فلَعَلَّكَ بَاحِعٌ نَفْسَكَ لِسَايدكا ب بلاك كرليس افي جان كو عَلْى اثارهِمُ ان ك يحص إنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِلْذَا الْحَدِيْثِ اسفا اگروہ ایمان نہ لائیں اس بات یر قرآن یاک پرافسوں کرتے ہوئے اپنی جان ہلاک کرلیں گے۔انسان عم کی وجہ سے بوڑھا بھی جلدی ہوتا ہے اور کمز وربھی ہوجا تا ہے۔ یہاں تک کہ نوبت ہلاکت تک پہنچ جاتی ہے۔مطلب یہ ہے کہ اگروہ ایمان نہیں لاتے تو آپانی جان ضائع نہکریں کیونکہ آپ کے ذمہ پہنچانا ہے، ہدایت یا فتہ بنانا آپ کے ذمہ نہيں ہے۔وَلا تُسْئَلُ عَنُ أَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ [بقرة:١١٩]" اورآپ سےدوز خيول کے بارے میں نہیں یو چھا جائے گا کہ یہ دوزخ میں کیوں گئے ہیں۔ "بیسوال اس لئے نہیں كياجائ كاكه مدايت ديناآب بلك كاختيار من نبين تفا- بدايت دينا اگرآب بلك ك اختیار میں ہوتا تو پھرسوال ہوتا کہ آ ہے اللہ نے ان کو ہدایت دے کر جنت میں کیوں نہیں بھیجا۔ اور ہدایت کے متعلق اللہ تعالی نے فیصلہ سنادیا اِنگک کلا تھ لدی مَنْ اَحْبَبُتَ وَلْكِنَّ اللَّهَ يَهُدِي مَنْ يَّشَآءُ [القصص:٥٦]"ان يُريم الله يَهُدِي مَنْ يَّشَآءُ [القصص:٥٦]"

وے سکتے اس کوجس کے ساتھ آپ کی محبت ہے (پیش کر سکتے ہیں) اور لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔'اس لئے آپ سے بیسوال نہیں کیا جائے گا کہ بیدو وزخ میں کیوں گئے ہیں۔

از مکافاتِ عمل غافل مشو
 گندم از گندم بروید جو از جو

"اے بندے اپنے اعمال کے بدلے سے بے خبر اور عافل نہ ہوگندم سے گندم اگتی ہے اور جو بیجو گے تو جو بی کاٹو گے۔" آج ہماری مصیبت سے ہے کہ بیجتے کچھ بھی نہیں اور کہتے ہیں کہ کاٹو گے۔ "آج ہماری مصیبت سے ہے کہ بیجتے کچھ بھی نہیں اور کہتے ہیں کہ کاٹیں گے سب کچھ نیکیاں ہمارے پاس ہے نہیں اور جنت کے ہم تھیکیدار ہیں۔ فر مایا ہم ان کو آز ما کیں گے کہ ان میں سے کون ہے زیادہ اچھاعمل کرنے والا۔ اور

فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا اور بِینَک ہم کرنے والے ہیں جوز بین پرہائر ہیں ہے ایک وقت

آئے گا صَعِیْدَ الْجُوزُ المیدان چیٹیل ۔ آج توز بین پر پہائر ہیں ، ٹیلے ہیں ، نشیب وفراز

ہے۔ایک وقت آئے گایہ سب برابر کردی جائے گی۔ سورہ طا آیت نمبر ۲۰۱- ۱۰ الیس ہے

فَیدَذَرُهَا قَاعًا صَفَصَفًا ''لیس کردے گاان کوصاف ہموارز بین لا توری فِیْهَا عِوجًا

وَلا اَمْتُ نہیں دیکھے گا تو اس میں کوئی بچی اور نہ کوئی ٹیلا۔' اللہ تعالی ساری زمین کو ہموار کر دے گا۔ اگر کوئی مغرب کی طرف سے انڈے کوچھوڑ دے گا تو اس کے مشرق تک پہنچنے میں

کوئی رکا وٹ نہیں ہوگی ۔ توجطرح اس زمین پرتم محنت کرتے ہواور پھل ملتا ہے اسی طرح

اس جہان میں نیکیاں کرو گے تو اگلے جہان میں تہمیں پھل ملے گا اور فائدہ ہوگا۔ انشاء اللہ

تعالیٰ زندگی رہی تو باقی بات آگے آئے گی۔

تعالیٰ زندگی رہی تو باقی بات آگے آئے گی۔



امر حسين أن أصلب الكفي والرقيم كَانُوْا مِنْ الْيِنَاعِجِيًّا ۞ إِذْ آوَى الْفِتْيَةُ ۚ إِلَى الْكَهَفِ فَقَالُوْ اللَّهِ ۖ إِنَامِنْ لَكُ نُكُ رَحْمَةً وَهَيِّيُ لِنَامِنِ آمْرِنَارِشِكَ ا<sup>©</sup>فَضَرَبْنَاعِلْ اَذَانِهِمْ فِي النَّهُفِ سِنِينَ عَدُدًا فَنُمِّ بِعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمُ أَيُّ عَ الْعِزْبِينِ أَحْصَى لِمَا لَبِنُوْ آمَكُ اللهُ نَعْرُ، نَقْصُ عَلَيْكُ نَاهُمُ بِٱلْحَقِّ إِنَّهُ مُونِيَةً أَمْنُوا بِرَيْهِمْ وَزِدْنَهُمُ هُنَّى ﴿ وَكُنْكُ الْمُؤْوَا بِرَيْهِمْ وَزِدْنَهُمُ هُنَّى ﴿ وَكُنْنَا عَلَى قُلُوبِهِ مَر إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ التَّهُونِ وَالْأَرْضِ كَنْ تَكَ عُواْمِنْ دُوْنِهِ اللَّالَقَلْ قُلْنَ إِذَّا شَطَطًا ﴿ هَوْ كُلِوْقُومُنَا اتَّخَذُوْامِنْ دُوْنِهَ الْهَاةَ "لُوْلَا يَاتُوْنَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطِنِ بَيِّنْ فكن آظكم مِمِّن افْتَرْي عَلَى اللهِ كَنِيَّا هُ وَإِذِ اغْتَرَكْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعَبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ فَأَوْا إِلَى النَّهَفِ يَنْشُرُ لِكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رِّحْمَتِهُ وَيُعَيِّىُ لَكُمْ مِنْ الْمُرْكُمْ مِيرُفَقًا اللهُ المُركِمُ مِيرُفَقًا

اَمُ حَسِبُتَ كَيا آبِ خَيال كرتے ہيں اَنَّ اَصُحٰبَ الْكَهُفِ بِيَنَكَ السَّاب كَهِف وَالسَّرِ قِيْمِ اوروه جن كِنَام لَكَصِ ہوئے تھے كَانُوا مِنُ ايسْتِنَا عَجَبًا تَصِهُ مَارى نَثَانِوں مِيں سے بجیب تر إِذُ اَوَى الْفِتُيَةُ جَس وقت مُعكان لِيا چندنو جوانوں نے اللہ الْكَهُفِ عَارمِيں فَفَالُو اللهِ النهوں نے كہارَ بَّنَا آك چندنو جوانوں نے اللہ الْكَهُفِ عَارمِیں فَفَالُو اللهِ النهوں نے كہارَ بَّنَا آك رب ہمارے النّاوے ہمیں مِنْ لَدُنْك اپن طرف سے رَحْمَة رحمت وَهَيَى لَا اللهِ اللهِ اللهُ الله

لَنَا اورتيار كردے بھارے لئے مِنْ أَمْونًا بھارے معالمے میں وَشَدًا بھلاكَ فَضَرَبُنًا عَلَى اذَانِهِمُ لِيس بم فَيْ كَلَى مارى ان ككانول يرفى الْكَهُفِ عَار میں سِنین عَددًا سال آنتی کے شُمَّ بَعَثْنَ اللہ کھم نے ان کوکھراکیا لِنَهُ عُلَمَ تَاكَهِم ظَامِركرين أَيُّ الْسِحِن بَيْن دونول كروبول ميں سے كون أخصني زياده يادر كضوالاب لمنا لَبثُو آجوه كفير بين أمَدًا مت كاظ سے نکٹن نقص عَلَیْک ہم بیان کرتے ہیں آپ پر نَبَاهُمُ اصحاب کہف کی خبر بالْحَقّ ص كيماته إنَّهُمْ فِتُيَةٌ بيتك وه چندنوجوان عظ المنوا بربهم جوايمان لاے این ربیر وَزِدُنهُمُ هُدًى اورجم فيزياده دى ان كوبرايت وَرَبَطُنا عَلَى قُلُوبِهِمُ اور بهم في مضبوط كيان كول إذ قَامُوا جس وقت وه كفر ب ہوئے فَقَالُوا لِيل كماانہول نے رَبُّنَا مارارب وہ ب رَبُّ السَّمٰواتِ وَالْأَدُ ضِ جورب ہے آسانوں كااورز مين كاكن نَّدُعُواْ مِم بر كُرْنبيں يكاريں كے مِنْ دُونِهِ اس كعلاوه إللها كس اوركواله لَقَدُ قُلْنَا البت تحقيق مم كبيل على إذًا اس وقت شَططًا بات زيادتي والى ه سو لآءِ قَوْمُنا يهمارى قوم ب اتَّخَدُو امِن دُونِية الِهَة الهول في بناكم بي الله تعالى سے ور اور معبود لَولَا يَا تُونَ عَلَيْهِمُ كِولَ بَين لات وهان معبودول كي بارے ميں بسُلُطن مِيِّن كُولَى كُفِي وليل فَمَنُ أَظُلَمُ إِس كُون زياده ظالم ہے مِمَّن افْتَرىاس سے جوافترابانده عَلَى اللهِ كَذِبًا الله تَعَالَى يرجعوت كا وَإِذِاعُتَ زَلْتُمُوهُمُ اور

کی جھیلی سورت کی آیت و یک سُف کُونکَ عَنِ الرُّوْحِ کی تفییر میں تم یہ بات بن چھیلی سورت کی آیت و یک میود یوں نے ایک موقع پر آنخضرت و ایک امتحان لیما چاہا۔
انہوں نے آپ سے تین سوال کئے۔ایک بیر کہ آپ ہمیں روح کی حقیقت بتلا کیں کہروح کیا چیز ہے؟ جوہر ہے یعنی جسم ہے یاعرض ہے یعنی صفت ہے؟ دوسرا بیہ بتلاؤ کہ اصحاب کیا چیز ہے؟ جوہر سے یعنی جسم ہے یاعرض ہے یعنی صفت ہے؟ دوسرا بیہ بتلاؤ کہ اصحاب کہف کون لوگ تھے اور ان کے حالات کیا ہیں؟ اور تیسرا سوال بیر کیا کہ ذو القرنین کون تھا اور اس کے کارنا ہے؟

روح کے متعلق سوال کا جواب پہلی سورت میں دیا کہ روح کی حقیقت کوئی نہیں سمجھ سکتابس بول سمجھوکدرب کے مسلم سے ایک چیزجسم میں داخل ہوتی ہے تو وہ زندہ ہوجا تا ہے،
نکل جاتی ہے تو وہ مرجا تا ہے۔

واقعها صحاب كهف:

اصحاب کہف کے متعلق سوال کا جواب یہاں دیا۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت علیں علیہ السلام کے آسانوں پراٹھائے جانے کے بعد تقریباً اڑھائی صدیاں گذر چکی تھیں لیے نہ دوسو بچاس سال اوران کے مذہب کے جو تلص لوگ تھے وہ دین کی نشر واشاعت کیلئے کوشش اور محنت سے کام کررہے تھے جب بیواقعہ پیش آیا۔ ایشیاء کو چک کا علاقہ تھا جواس

بادشاہ کو جب ان کو حیداور کلے کاعلم ہواتو ان کوعدالت میں طلب کیا اور پوچھا کے معلوم ہوا ہے کہ تم نے اپنا دین بدل لیا ہے؟ ان نو جوانوں نے بڑی ہمت، جراً ت اور بہا دری کیساتھ حق گوئی ہے کام لیتے ہوئے اپنا عقیدہ بتلایا کہ ہم صرف رب کے بجاری جیں اور اللہ تعالیٰ کے سواکوئی رب نہیں ہے اور یہ جوعدالت میں تماشائی بیٹے ہیں اور دکیل ہیں یہ ارز نہ تا تی کیس تاریخ بتلاتی ہے کہ ہیں یہ این این کیس تاریخ بتلاتی ہے کہ ہیں یہ این سے شرک پرکوئی دلیل پیش کریں۔ انہوں نے کھل کر با تیں کیس تاریخ بتلاتی ہے کہ وہ شادی شدہ تھے اور ان کے مال باپ بھی زندہ تھے۔ عدالت نے یہ مجما کہ نو جوان ہیں جذبات میں آ کر با تیں کرر ہے ہیں ان کو تعبیہ کردین کافی ہے قید نہ کریں اور سوچنے کا موقع ویں۔ چنا شچان کو کہا کہ استے دنوں میں تم نے اپنا عقیدہ چھوڑ دینا نے اگر نہ چھوڑ الو ہم موقع ویں۔ چنا نچوان کو میر ممکی دے ہم شہیں سنگ ارکریں مجے یعنی پھر مار مارکر ختم کردیں مجے عدالت نے ان کو میر ممکی دے کرچھوڑ دیا۔ ان نو جوانوں نے رات کو مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چا ہے ؟ اگر ہم مجموٹ بولیں ایمان اور عقید ہے کوچھوڑ تے ہیں تو ہماری آخرت پر باد ہو جائے گی اور اگر ہم مجموٹ بولیں ایمان اور عقید ہے کوچھوڑ تے ہیں تو ہماری آخرت پر باد ہو جائے گی اور اگر ہم مجموٹ بولیں ایمان اور عقید ہے کوچھوڑ تے ہیں تو ہماری آخرت پر باد ہو جائے گی اور اگر ہم مجموٹ بولیں ایمان اور عقید ہے کوچھوڑ تے ہیں تو ہماری آخرت پر باد ہو جائے گی اور اگر ہم مجموٹ بولیں

کہ ان کو کہیں کہ ہم نے عقیدہ بدل لیا ہے اور حقیقت میں نہ بدلیں تو یہ بات بھی غلط ہے۔ للنداابیا کرتے ہیں کہ علاقہ براوسیع ہے اور پہاڑی علاقہ تھا، برے برے بہاڑ تھے، کسی غارمیں جا کروفت گذارواور حالات کا جائزہ لو۔ یہ بات طے کرنے کے بعد تقریباً سورج طلوع ہونے کے ایک گھنٹہ بعدایے شہرجس کا نام افسوس تھا کوچھوڑ کرچل پڑے۔ آج کل کے جغرا فیہ میں اس شہر کا نام طرطوں ہے ۔ جب کچھسفر کر چکے تو راستے میں ان کو بھیڑ بکریاں چرانے والا ملاجس کا نام تفش طیطوس تھا۔اس نے ان جوانوں سے یو چھا کہتم کہاں چارہے ہواور کیوں چارہے ہو؟ انہوں نے اس کوسارا واقعہ سنایا کہ میں حکومت نے وهمکی دی ہے کہ اگرتم نے عقیدہ نہ چھوڑ انو تمہیں رجم کردیں گے۔اس لئے ہم شہر چھوڑ کر جنگل کی طرف نکل آئے ہیں تا کہ ہمارا ایمان نج جائے اور کہیں غار میں رہ کر زندگی گزاریں ۔اس چرداے نے کہا کہ میرا بھی یہی عقیدہ ہے جوتمہارا ہے لہٰذا میں بھی تہارے ساتھ چلتا ہوں۔اس نے بھیر بکریاں چھوڑیں ، ماں بای اور بیوی بیچے چھوڑے اوران کیساتھ چل پڑا۔اس کا ایک وفا دار کتا تھا جس کا نام قطمیرتھاوہ بھی ساتھ چل پڑا۔تو یہ سات آ دمی اور آٹھواں ساتھ کتا ہو گیا۔ان کو خدشہ ہوا کہ دوسرے کتے اس کتے کو دیکھیں مے تو لازمی بات ہے کہ وہ بھونکیں سے تو لوگ دیکھیں سے اور ہم پکڑ لئے جا کیں سے للنداكة كومثادينا جائب \_انہوں نے كئے كو پھر مارے كذبهارے ساتھ مت چلو كتے نے بیجیانہ چھوڑا۔ پھر پھر مارے تواللہ تعالی نے کتے کوزبان عطافر مائی اس نے ان سے یو جیما کہ مجھے کیوں مارتے ہوجس رب کے تم پجاری ہو میں بھی اس کی عبادت کرتا ہوں میں تہمارے ساتھ رہوں گاتم جہاں سوئے ہوگے میں وہاں پہرہ دونگا مجھے ہے تہمیں کوئی خطرہ تہیں ہونا حیاہتے۔

### العاقتم کے جانور جنت میں جائیں گے:

فقہاء کرام النظائم فرماتے ہیں کہ تیرہ (۱۳) تتم کے جانور ہیں جو جنت میں جائیں گےان میں سے ایک بیہ کتا بھی ہے جوہلعم بن باعورا کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ بلعم بن باعورا بن اسرائیل میں ایک بزرگ تھا بعد میں لا کچ کی وجہ ہے اس کی بزرگ زائل ہوگئی ھی۔ یہ بڑا خوبصورت عبادت گذارآ دی تھا ادراس کے ہاتھ پر بڑی کرامات طاہر ہوتی تھیں گر دنیا کے لالچ میں آ کر ذلیل ہو گیا۔وہ اس طرح کہموی علیہ السلام کے مخالفوں نے کہا کہ موی علیہ السلام نے ہمیں برا تھ کیا ہوا ہے ہر وقت ہمیں ایک ہی بات سناتا ر ہتا ہے۔اللہ وحدہ لاشریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اورتم مقبول الدعا ہومویٰ علیہ السلام كے بارے بيس بدعا كروية تباہ موجائے۔اس نے انكاركيا كدموى عليه السلام الله تعالیٰ کے پیمبر ہیںتم میرامقابلہ اللہ تعالیٰ کے پیمبر کیساتھ کراتے ہو۔ چونکہ وہ اس کوجانتے تھے کہ لا کجی آ دی ہے۔ دوسری مرتبہ کچھ تھفے تحا نف لے آئے پھربھی اس نے انکار کیا۔ تیسری مرتبہ سونا ، چاندی ، ہیرے ، جواہر بڑی تعداد میں لے کرآئے۔اس کے سامنے وهيراكاديا۔ اوركہا كەرىتىمارے لئے مدينے موئى عليه السلام كىخلاف بدعا كرو، لا لي مين آ كيا، ہاتھ اٹھائے بس اتنے لفظ منہ ہے نكالے اے اللہ! مویٰ ..... آ گے كہنا جا ہتا تھا كہ نياہ وہر باد کرزیان ناف تک پنچے لئک گئی اور ملکے (باؤلے) کتے کی طرح پھرنے لگ گیااور پھر ملکے کتے کی طرح پھرتا رہتا تھا تو اصحاب کہف کے کتے کوبلعم بن باعورا کی شکل میں جنت مين داخل كميا جائے گا۔ يشخ مصلح الدين سعدي شيرازي وائير گلستان ميں لکھتے ہيں . و پر نوح بابدال به نشست خاندان نوش مم شد ''نوح عليهالسلام كابيثا بروں كى صحبت ميں رہااس كى نبوت كا خاندان ختم ہو گيا

سگ اصحاب کہف چند روزے ہے نیکاں گرفت مردم شد اصحاب کہف کے نے چنددن نیکوں کی پیروی کی آ دمی ہوگیا۔''
محبت صالح تراصالح کند
صحبت طالح تراطالح کند

"ا چھے کی صحبت تجھے اچھا کرے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنادے گی۔ "اور آدی کی صحبت اس کے اچھے اور برے ہونے کی پہچان ہے۔ آنخضرت ﷺ نے فرمایا یہ سے نہ پچھوکہ نیک ہے نہ پچھوکہ نیک ہے نہ پچھوکہ نیک ہے نہ پچھوکہ نیک ہے نہ المحقول کی ایم اٹھا بیٹھتا ہے فاِنَّ المحدِّد عَلَی دِیْنِ حَلِیْلِ ہِیْکُ آدی ایپ دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جونظریاس کے ساتھی کا ہوگا اس کا بھی وہی ہوگا۔

بہرحال وہ نو جوان دوسو بچاس عیسوی میں اس عار کے اندرداخل ہوئے اور تین سو
نوسال تک اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط کردی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کھانے پینے کے
زندہ رکھا اور آنخضرت کی کی ولا دت سے بیں سال پہلے بیدار ہوئے۔ آگے قصہ آگے گا
ان شاءاللہ تعالیٰ ۔ بیغارایشیاء کو چک میں افسوس نامی شہر سے نومیل کے فاصلے پر ہے۔ اور
پیملاقہ ترکی والوں کے پاس ہے دشق شہر سے متصل ایک پہاڑ ہے جس کا نام قاسیون
ہے۔ دمشق شہراس پہاڑ کے دامن میں ہے۔ وہاں بھی پچھ ملنگوں نے ایک مصنوی غاربنایا
ہوا ہے وہ غار میں نے دیکھا ہے اور اس کے اندر بھی داخل ہوا ہوں ۔ اس میں تین چاربوی
ہوئی قبر سی تھیں اور آیک چھوٹی می قبرتھی ۔ میں نے پوچھا یہ چھوٹی قبر کس کی ہے؟ تو مجاور
ہوئی کہ میڈا القبر لکلب ہے کے قبر ہے۔ میں ہنس پڑا۔ چونکہ میں جا ساتھا کہ یہ
سب پچھ بناوٹی ہے مگر ان سے کیا الجھنا ہے چھوڑ و۔ تو وہ غار دشق میں نہیں ہے وہ ایشیاء

کو چک میں افسوس نامی شہر سے نومیل کے فاصلے پر ہے۔ اور آج کل اس شہر کا نام طرطوس ہے۔

اس کاذکرے اُم حَسِبْ کیا آپ خیال کرتے ہیں اُنَّ اَصْلے اِنْ کَامُ کُھُو کَ ہِیْ اَنْ اَصْلے اُلْکَھُو کَ ہِیْک کہف والے وَالْلَّ وَیْمِ اور جَن کے نام لکھے ہوئے تھان کے نام لکھ کومت نے تھانوں میں پہنچا دیئے تھے جس طرح آج کل مفروروں کا نام حلیہ تھانوں میں پہنچا دیا جا تا ہے کہ ہمیں یہ آدمی مطلوب ہیں اسی طرح ان کے نام بھی لکھے ہوئے تھے کیا نُدو ا مِنْ ایلیتنا عَجَبًا تھے ہماری نشانیوں میں سے عجیب ترکیا آپ خیال کرتے ہیں کہ یہ ہماری نشانیوں میں سے جیب ترکیا آپ خیال کرتے ہیں کہ یہ ہماری نشانیوں میں سے بردی عجیب ہے۔ بیشک یہ بھی عجیب ہے لیکن آ سانوں اور زمین کی تخلیق اور خود انسان کا اپنا وجود کہ رب تعالی نے اس کوکس چیز سے بیدا کیا ہے یہ زیادہ عجیب ہے۔

ذخيرة الجنان

عرصه تشهریں ہیں اور دوسرے نے کہاا تناعرصہ تشہرے ہیں۔

اصحابِ كهف نے ایناموقف پیش كيا:

نَحُنُ نَقُصُ عَلَيْكَ بم بيان كرتے بيں آپ ير نَباَهُمُ اصحاب كهف كى خبر بِالْحَقّ حَنْ كِيماتِهِ إِنَّهُمْ فِتُيَةٌ بِينك وه چندنوجوان عظ المَنُوا بِربّهم جوايمان لائے اينرب پر وَذِ دُنْ الله مُدًى اورجم في زياده دى ان كومدايت وَرَبَ طُنَا عَلْى قُلُوْبِهِمُ ادرہم نے مضبوط کیے ان کے دل اِذْ قَامُوْ اجب وہ کھڑے ہوئے عدالت میں فَقَالُوا لِي كَمَاانْهُول فِي رَبُّنَا رَبُّ السَّمُونِ تِ وَالْأَرْض بَارَارِبِ وه بِ جُورِبِ ہے آسانوں کا اورز مین کا لَنُ نَدُعُواْ مِنُ دُونِةَ إللها جم بر گرنہیں بکاریں گے اس کے سوا تحسی اور کواللہ۔عدالت میں کھڑے ہو کرانہوں نے واشگاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ہم اللہ تعالی کے سواکسی کومعبود نہیں سمجھتے نہاس کے سواکسی کی عبادت کریں گے۔ لَفَ لَهُ فَلُنَا إِذًا شَطَطًا البتة تحقیق ہم کہیں گے اس وقت بات زیادتی والی کہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کومعبود بنا کیں مشکل کشااور جاجت روام بھیں ،فریا درس مجھیں تو ہم نے تو بڑی زیادتی کی۔ هَسوُ لَآءِ قَوْمُنَا بِيعدالت بيس بمارى قوم ہے اتَّخَذُو امِنْ دُونِهَ الِهَةَ انہوں نے بنالئے ہیں اللہ تعالیٰ ہے ورے ورے اور معبود جن کو بیرحاجت روا ہمشکل کشا مجھتے : میں أولا يَأْتُونَ عَلَيْهِمُ بِسُلُطن مِنيّن كيول بين لات ان معبود ول كے بارے ميں کوئی کھلی دلیل۔ ہماری دلیل تو واضح ہے کہ ہمارا رب وہ ہے جوآ سمانوں اور زمینوں کا رب ہے،آ سانوں اور زمینوں کا خالق ہے۔ بیرحاضرین تماشائی بتلائمیں کہان کے خداؤں نے کیا کیا ہے؟ ان کے اختیار میں کیا ہے کہ جس کی وجہ سے بیان کی عبادت کرتے ہیں اوران کومشکل کشا اور حاجت رواسمجھتے ہیں اور پھریہ ساری باتیس اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب

كرتے ہيں كەاللەتعالى نے ان كويداختيارويئے اوريدالله تعالى پرافتر اباندھتے ہيں كەالله تعالى كيشريك ہيں فَمَنُ اَظُلَمُ مِمَّنِ افْتَواى عَلَى اللهِ كَذِبًا بس كون زياده ظالم ہاس ہے جوافتر اباندھاللہ برجھوٹ كا۔

چنانچے عدالت سے باہر آکر بیہ مشورہ کر کے گھر ول میں چلے گئے بیان کے ایمان کی مضبوطی کی دلیل تھی۔ آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ایمان کیلئے بیوی بچوں کو چھوڑ نا ، مال باپ کو چھوڑ نا ، گھر بارچھوڑ نا ، گھر بار جھوڑ ان کا ایمان بڑامضبوط تھا اور کتنے بختہ لوگ تھے آج ہم تصور کر سکتے ہیں دین کیلئے بیوی بچ گھر بار مال باپ چھوڑ نے کا ، عزیز رشتہ داروں کو چھوڑ نے کا اصل وجہ بیہ ہے کہ ہمیں ایمان موروثی طور پرمفت میں ملا ہے کہ ہمارے باپ دادامسلمان اصل وجہ بیہ ہے کہ ہمیں ایمان موروثی طور پرمفت میں ملا ہے کہ ہمارے باپ دادامسلمان

تے ہم بھی مسلمان پیدا ہو گئے ہمیں اس کیلئے کوئی قربانی نہیں دین پڑی ۔ اس کئے اس کی قدر نہیں ہے۔

4

#### وترى الشَّهْسَ إذا

طَلَعَتْ تَزُورُعَنْ كَهُفِهِ مُرِدًات الْبِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُووَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ يُهُ لِ اللهُ فَهُو الْمُهُمِّدُ وَمَنْ يَنْضُلِلْ فَكَنْ يَجِكَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِكًا ﴿ وَتَعْسَبُهُمْ إِيْفَاظًا وَهُمْ رُفُودُ وَ وَالْقَالِمُمْ ذَاتَ عَ اليكينين وذات القمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصير لو اطّلَعْتَ عَلَيْهِ مُ لُولَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَائْتَ مِنْهُمْ رُغِبًا ۞ إِ وَكُنْ لِكَ بَعَثْنَهُ مُ لِيسًاءُ لُوْ ابَيْنَهُمْ وَال قَالِل قِنْهُ مُ كُمْ لَيِنْتُحْرُقَالُوالِبِثْنَايُومًا أَوْبَعْضَ يُوْمِ قَالُوْارَكُكُمْ اَعْلَمُ عِمَا الْمُ لَبِثُتُمْ فَابِعَثُوا آحَدُكُمْ بِوَرِقِكُمُ هِٰ إِلَى الْبِينِيَةِ وَلَيْنَظُرُ الْمِ اَيُهَا اَذِكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقِ مِنْهُ وَلَيْتَكَطَّفُ وَلَا يُشْعِرَكَ إِلَّا بِكُمْ آحَدًا ﴿ إِنْ يَظْهُرُوا عَلَيْكُمْ يِرْجُبُوكُمْ أَوْيُعِيدُ وَكُمْ في مِلْتُهُمْ وَلَنْ تُفْلِعُوا إِذَّا أَبِكُا ١٠

وَتَرَى اورا ٓ پِرِيكُ مِن كَاللَّهُ مُسَورِ يَهُ وَإِذَا طَلَعَتُ جَسَ وقت وه طلوع ہوتا ہے تُور وَرُكْر اجاتا ہے عَن كَهُ فِهِمُ ان كِ عَارِ ہے ذَاتَ الْيَمِينِ واكبي طلوع ہوتا ہے تُور وَرُكْر اجاتا ہے عَن كَهُ فِهِمُ ان كِ عَارِ ہے ذَاتَ الْيَمِينِ واكبي طرف وَإِذَا غَرَبَتُ اور جس وقت غروب ہوتا ہے تَقُو طُهُمُ ماكل ہوجاتا ہے ان سے ذَاتَ الشِّمَالِ باكبي طرف وَهُمُ فِي فَجُوَةٍ مِنْهُ اور وه ايك كھلى اس سے ذَاتَ الشِّمَالِ باكبي طرف وَهُمْ فِي فَجُوَةٍ مِنْهُ اور وه ايك كھلى

عَلَدِين مِن ذَلِكَ مِنَ اينتِ اللَّهِ بِاللَّهُ لِيَاللَّهُ مِن يُهُدِ اللُّهُ جس كوالله تعالى مدايت دے فَهُوَ الْمُهْتَدِيس وہي مدايت يافته ہے وَمَنْ يُضْلِلُ اورجس كوبهائ فَلَنُ تَجدَلَهُ يس بركزنبيس ياتيس كآياس كيك وَلِيًّا حَمَا يَى مُّرُشِدًا رَاجْمَاكُى كُرِيُوالا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْفَاظًا اورآب خيال كرت بين اصحاب كهف كوبيدار وهم رُقُورٌ حالانكه وهسوئ موت بين وَّنْفَلِبُهُمُ اور بهم ان كويلنت بين ذَاتَ الْيَمِيْن دائيس طرف وَ ذَاتَ الشِّيمَال اور بائيس طرف وَ كَلُبُهُمُ اوران كاكتا بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ اين دونول بازوَل كو پھيلائے ہوئے ے بسالُوَصِیُدِ چوکھٹ پر لَواظَّ لَمُعُستَ عَلَیْهِمُ اگرتوجُها مَک کردیکھےان کو لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا البدتو پرجائ ان سے بھا گتے ہوئ وَلَمُلِئتَ اور بھر جائے گاتو مِنْهُمُ رُغُبًا ان سے رعب میں و کذالک اوراسی طرح بَعَثُنْهُمُ جم نے جگایاان کو لِیَتَسَاءَ لُواتا کہ وہ سوال کریں بَیْنَهُمُ آپس میں قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمُ ایک کہنے والے نے کہاان میں سے کے گہ لَبِثُتُمُ تم کُتی دیر تک تھہرے ہو قَالُوُ النهول نے کہا لَبشنا يَو مَّااَوُ بَعُضَ يَوْم بَم صَرِ بِي ايك دن يادن كا تسجه حصه قَالُوُ انہوں نے کہا رَبُّکُمُ اَعُلَمُ تمہاراربخوب جانتا ہے ہِمَ لَبْنُتُ مُ جَنَّاتُم مُصْرِع مِو فَابُعَثُو آ يُل بَعِيجِهُم أَحَدَثُكُمُ اللَّهِ مِنْ سِي الكيكو بوَرِقِ كُمُ هُ إِنْ يَعَانِدَى كَ سَكَوبَ الْسَى الْسَمَ لِيُنَةِ شَهرَى طرف فَلْيَنظُورُ لِين جائع كروه ويمج أيُّهَ آزُكلي طَعَامًا كون ساكهانا ياكيزه ب

فَ لَيَا اَ اِلْهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

کل کے سبق میں تم سن کیے ہو کہ ایشیاء کو جک کے علاقہ میں افسوس نامی شہر تھا جس کی آبادی کافی تھی۔ وہاں کا بادشاہ دقیانوس بڑا ظالم اور جابراور بڑامشرک تھا۔ وہاں چینو جوانوں کواللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فر مائی۔اس وقت کا جوکلمہ تھاانہوں نے پڑھااور تو حید کے قائل ہو گئے ۔ چونکہ سارا علاقہ کفر وشرک سے بھرا ہوا تھا انہوں نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ چندنو جوانوں نے عقیدہ بدل لیا ہے ہوسکتا ہے چنداوراس کیساتھ ال جائیں تو ملک میں افراتفری پیدا ہو جائے گی ۔ بادشاہ نے ان کوعدالت میں طلب کیا کہ تمہارے متعلق عوام نے شکایت کی ہے کہتم نے آباؤ اجداد کا عقیدہ مذہب جھوڑ دیا ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ ان نو جوانوں نے عدالت میں کھڑ ہے ہوکرصاف لفظوں میں تو حید کا اقرار کیا اور این قوم کے عقیدے کی تر دید کی کہ ان کا عقیدہ غلط ہے۔ عدالت نے سمجھا کہ نو جوان جذبات میں آئے ہوئے ہیں ذرا ان کو تنبیہ کر دو تا کہ یہ باز آ جا کمیں ۔ چنانچہ عدالت نے دھمکی دی کہ اگرتم اس عقیدے سے باز ندا سے تو ہم تہیں رجم کردیں گے حکومت چندون کی مہیں مہلت ویتی ہے۔انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے طے کیا گہ ہمیں یہاں نہیں رہنا جاہئے فی الحال کسی اور جگہ چلے جاؤاور دیکھو کیا بنرآ ہے۔ یہ نوجوان صبح

سورج چڑھنے کے بعد گھرہے چل پڑے رائے میں ایک چروا ہا بھی مل گیا اس کیساتھ کتا بھی تھا۔شہرے نومیل کے فاصلے پرایک پہاڑی غارمیں چلے گئے۔

اس کے متعلق اللہ تعالی کا ارشادے و تسری الشّف سی اورا ہے کا طب! آپ دیکھیں گے سورج کو إِذَا طَلَعَتُ جُس وقت وہ طلوع ہوتا ہے تَنز وَرُ عَن کَهُفِهِمْ کُرّا جاتا ہے ان کے فارے ذَاتَ الْمَنِهِيْنِ وَا کَين طرف وَ إِذَا غَرَبَتُ اورجس وقت غروب ہوتا ہے تَقُو صُهُمْ مَاکُل ہوجا تا ہے ان سے ذَاتَ الشِّمالِ با کی طرف پینی اس فارکا رخ نہ تو مشرق کی طرف ہے تا کہ جے کے وقت سورج ان کو تکلیف پینی نے ، نہ اس کا رخ مغرب کی طرف ہے کہ پیچھلے پہرسورج ان پر پڑے اور اس سے ان کو تکلیف ہو۔ اس فارکا منہ ال کی طرف ہے کہ نہ پہلے پہرسورج پڑھنے سے ان کو تکلیف ہونہ پیچھلے پہرسورج کے منہ ان کو تکلیف ہونہ پیچھلے پہرسورج کے فیہ فی فیہ وَ قِینَهُ اوروہ ایک کھلی جگہ میں ہیں غار میں۔ وصلے سے ان کو کو کہ راً ہدا ہیت و یہ ان فیہ وَ قِینَهُ اوروہ ایک کھلی جگہ میں ہیں غار میں۔ اللہ تعالیٰ نہ سی کو جبراً ہدا ہے و بیا ہے اور نہ گمراہ کرتا ہے ۔ اللہ تعالیٰ نہ سی کو جبراً ہدا ہے و بیا ہے اور نہ گمراہ کرتا ہے ۔

زبردت كسى كوكمراه كرتاب فَمَنُ شَآءَ فَلْيُؤْمِنُ وَمَنُ شَآءَ فَلْيَكُفُرُ " يُس جَوَّحُص جا ب ایمان لے آئے اور جو جا ہے تقراختیار کرے۔ 'اللہ تعالیٰ نے اس کوقد رت اور طافت دی ہے۔اللہ تعالیٰ نے دونوں رائے بھی بتا دیئے ہیں اور ان پر چلنے کی قوت بھی دی ہےاس میں انسان کی مرضی اور اراد ہے کا بڑا دخل ہے۔ جو شخص غلط راستے پر چلنے کا ارادہ کریگارب اس کواس طرف چلا دے گا اور جو ہدایت کے رائے پر چلنے کا ارادہ کرے گا رب اسکواس طرف چلادے گا ورجس کووہ گمراہ کردے گاتو آب اس کیلئے جمایتی اورراہنمائی کرنے والا نہیں یا ئیں گے۔ وَ تَحْسَبُهُمْ اَيُقَاظُا اوراے مُخاطب آپ خیال کرتے ہیںان اصحاب کہف کو بیدار جاگتے ہیں لیعنی اگرآپ ان کوغار میں جا کردیکھیں تو آپ خیال کریں گے كەدە جاگتے بیں اَیْقَاظُ يَقُظُ كَ جَمع ہے بمعنی بیدارآ تکھیں کھی ہیں وَ هُمْ رُقُودٌ حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ آج بھی بعض آ دی ایسے ہیں کہ وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور آئکھیں کھلی ہوتی ہیں مفسرین کرامٌ اس کی پیچکمت بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ ہےان کی آنکھیں اس لئے کھلی جھوڑیں تا کہ آنکھوں کوتا زہ ہوائیبنچی رہےاور آ تکھوں کونقصان نہ ہنچے ۔ تین سونو سال کا طویل عرصہ آ تکھیں بندر ہیں تو متاثر بھی ہوسکتی بير \_ وَنَفَقِلَهُ مُهُم ذَاتَ الْهَدِين وَذَاتَ الشِّمَالِ اورجم ال كويلت بيروا ميل طرف اور بالحمي طرف \_ نيند كي حالت مين بهجي الله تعالى ان كودائيس طرف مليث ديية بين اوربهي بائيں ظرف پہلوبد لتے رہتے ہیں۔ كيونكه ايك طرف ير لينے رہيں تو وہ پہلوآ فت زوہ مو جائے ماؤف ہوجائے۔ بدرب تعالی کی رحمت ہے کہ اس نے انسان کی حفاظت کیلئے ایسا كياب و كَلْبُهُمْ بَساسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بسالُوَ صِيْدِاوران كاكتااي وونول بازول كو پھیلائے ہوئے ہے چوکھٹ پر۔جسطرح وہ اندرسوئے رہے کتااس حالت میں غارکے

منه يرسويار بالدالله تعالى كاارشاد ب كواطُّ لَعْتَ عَلَيْهِمُ الصحاطب! الرَّتُوجِها مُك كر ويجهان كولَوْلُولُتُ مِنْهُمْ فِرَارًا البدتو كِرَجائ ان سے بھائتے ہوئ ولَمُلِثُتَ مِنْهُمْ دُعْبًا اور بَعرجائے گاتوان ہے رعب میں۔وہ صحت مند بڑے بڑے قدوالے تھے آئکصیں کھلی تھیں رب تعالیٰ نے ایبارعب طاری فر مایا کہا ہے مخاطب اگر تو ان کو دیکھے تو مرعوب ہوجائے اور ڈرکے وہاں سے بھاگ جائے و تک ذلک بعثنا ہم اورای طرح ہم نے ان کو جگایا جس طرح ان پر نیندطاری کی لِیَتَسَاءَ لُوْ ا بَیْسَهُمْ تا کہوہ سوال کریں آپس میں قال قَآنِلٌ مِنْهُمُ ایک کہنے والے نے کہاان میں سے حکم لَبِنْتُمُ كُنَّى وريم تشہرے ہوسوئے ہو قَالُوُ ادوسرول نے کہا لَبِثْنَا يَوُمَّا أَوُ بَعْضَ يَوْم بَمَ مُشْرِع بِين ايك دن یا دن کا بچھ حصہ سوئے ہیں جس وقت وہ غار میں داخل ہوئے تھے تو ہمارے ٹائم کے مطابق موٹا تخمینہ تقریباً آٹھ ہے تھے اور جس وقت وہ بیدار ہوئے تو ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا انہوں نے خیال کیا کہ اگر وہی دن ہو دن کا مجھ حصہ گذرا ہے اور کچھ باتی ہے بورا دن بھی نہیں ہوا اور اگروہ دن گزر چکا ہے تو پھرایک دن بورا ہو گیا ہے اور دوسرے دن كابھى كچھ حصد باتى ہاور كچھ كذر چكا ہے۔ قالو استے لگے اس فضول بحث ميں نہ برو زَبُكُمُ أَعُلَمُ بِمَا لَبِئْتُمُ تَمْهارارب وبوب جانتا م جتناتم عفر عدو

الله تعالى كوتين چيزين نايسندين :

صدیث پاک میں آتا ہے آنخضرت وی نے فرمایا نکو فاللہ لکم فلا فا"اللہ تعالی نے تمہارے لئے تمن چزیں ناپسندفر مائی ہیں۔ "ایک قبل قال بیعنی بلاضرورت کسی چیز کے بارے میں بحث کرنا۔ اور دفت ضائع کرنا، اس پراللہ تعالی سخت ناراض ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگرتم کسی کے اسلام کی خوبی و کھنا چا ہوتو و کھو قب رشح فی مالا

یکنیید غیر مقصود کاموں میں تو الجھا ہوائہیں ہے۔ اگر وہ غیر مقصود کی باتوں میں الجھا ہوائہیں ہے۔ تو سمجھوا چھا مسلمان ہے۔ مقصود کی اور غیر مقصود کی کے فرق کا کس طرح پیتہ چلے گا؟

تو یا در کھنا! وہ با تیں جن کا تعلق وین کیساتھ ہے وہ ساری مقصود کی ہیں اور دنیا کی جائز با تیں جن کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے ان جن کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے ان کے پیچھے پڑنا اسلام کی خوبی میں ہے نہیں ہے۔ بھی تیرا ان چیز وں کیساتھ تعلق نہیں کیوں خواہ کو اہ ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو پہلی بات سے بتلائی کہ غیر متعلق باتوں میں پڑنا ، مغز کھانا اور فضول کیسی مار نے کورب تعالی بہند نہیں کرتا۔ اس کئے صدیث یا ک میں آتا ہے کہانا اور فضول کیسی مار نے کورب تعالی بہند نہیں کرتا۔ اس کئے صدیث یا ک میں آتا ہے کہانا ور فقت آسانی سے اُٹھ سکیس۔ بعد گفتگو کو پہند نہیں کرتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کو پہند نہیں کرتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کو پہند نہیں کرتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کو پہند نہیں کرتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کو پہند نہیں کرتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کو پہند نہیں کرتے تھے اور عشاء کی نماز سے بال اگر مہمان آتے ہوئے ہوتے تھے یا کوئی مسئلہ پوچھتا تھا تو وہ الگ بات ہے۔

دوسری چیز جس کواللہ تعالی نے ناپند فر مایا ہے اصاعة المعال ہے۔ مال کوضائع کرنا۔ مال کو جائز کام میں لگاؤ ، جائز جگہ پرخرچ کرو اور وہ بھی اتنا جتنے کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ اور جہال خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے وہال خرچ نہ کرو قیامت والے دن پوچھ ہوگی۔ اللہ تعالی نے بے جاخرچ کرنے ہے منع فر مایا ہے اور بے جاخرچ کرنے والوں کوشیطانوں کا بھائی فر مایا ہے۔ دیکھوآج لوگ منگنیوں اور شاویوں میں فضول کا موں پر مال خرچ کرتے ہیں ، مرچیں لگاتے ہیں ، ضرورت سے ذائد بحل خرچ ہوتی ہے قیامت والے دن سب چیزوں کا حساب ہوگا۔

اورتیسری چیز فرمایا عفوق الامتهات ماؤل کوتک کرنا۔ مال کی قیداس کے لگائی کے موا بچوں کا داسطہ مال سے پڑتا ہے۔ باپ بیچارے ۔۔۔۔ کوئی ملازم ہوگا ،کوئی

دوکاندارہوگا،کوئی کارخانہدارہوگااوراپنے اپنے کام پر چلے جائیں گے۔ پھر مال کارعب میں ہمی بنسبت باپ کے کم ہوتا ہے۔ نیچ مال کوزیادہ ستاتے اور تنگ کرتے ہیں۔تو مال کو ننگ کرتا بھی بڑے گناہوں میں سے ہے۔(اور ایک روایت میں تیسری چیز فر مایا کشو قالسوال بہت زیادہ سوالات کرنا۔اس کو بھی ناپیندفر مایا ہے۔)

تواصحاب کہف نے کہانضول بحث کوجھوڑ وتمہارارب خوب جانتا ہے کہتم یہاں كَتْنَاعُرْصُهُ لِلْهِ صِهِ السَّاكُرُو فَالْبَعَثُو آ اَحَدَكُمُ بِـوَرِقِكُمُ هَٰذِهِ لِي بَصِيحِهِم اين مِي سے ایک کور جاندی کے سکے دے کر۔اس وقت جاندی کے سکے رائج تھے اِلی المَدِیْنَةِ شهر کی طرف ۔ان کے قریب شہرافسوس ہی تھاجہاں سے آئے تھے فَلْیَنْظُرُ اَیُّھَاآزُ کی طَعَامًا يس حائد كروه ديه كون ساكهانا ياكيزه بمردار حرام ندموفَلْيَاتِكُمْ برزُق مِنْهُ يس وه كة ع تمهارے ياس رزق اس ميس عي خوراك تمهارے كے لے آئے وَلْيَنَهُ لَطُّفُ اور جائع كه زي كرے باريك بني سے كام لے۔ايسے طريقے سے جائے كه سى كوپية نه چلے اور گفتگواس انداز ہے كرے كوئى محسوس نهكرے وَ لا يُشْعِدوَنَّ بِكُمْ أحَسدا اورنه بتلائح تمهارے بارے میں سی کو۔ان میں سے مملیخار نیم و بین مجھداراور پھر ٹیلا نو جوان تھا۔اس کوانہوں نے جاندی کا وہ سکہ دے کر بھیجا جس پر دقیانوس کی تضویر اور دوسری طرف حکومت کی مهرتھی \_نومیل کافی سفرتھا سے پیچارہ دائیں بائیں دیکھیا ہوا بردی احتیاط کیساتھ گیا۔آ گے ذکرآ نے گا کہ ہوٹل پر پہنچا، روٹیوں کا بھاؤیو چھا،سالن کا بھاؤیو حچھا ،طرفین راضی ہو گئے روٹیاں سالن پکڑ لیا یسپے دیئے تو تین سونو سال پہلے کا سکہ دیا ۔ روکان دارنے کہا بھئی جی سے کھوٹا سکہ ہے۔اس نے اور نکال دیئے وہ بھی برانا سکہ تھا۔ دیکھو! آج کل سکہ کا غذوں کی شکل میں ہے انگریز کے زمانہ میں جاندی کا سکہ ہوتا تھا اس کو

لوگ کھڑ کا کر لیتے ، وہ بجتا تھا۔ اگرنہ بجتا تو کھوٹا ہوتا تھا اب تو وہ سکے کے طور پر استعال نہیں ہوسکتا اب وہ چا ندی کے طور پر استعال ہوگا۔ تو انہوں نے کہ بیتو پر انا سکہ ہے۔ ارداگر د کولگا اب وہ چا ندی کے طور پر استعال ہوگا۔ تو انہوں نے کہ بیتو پر انا سکہ ہے۔ ارداگر د کے لوگ اسٹھے ہوگئے۔ باتی واقعہ آگے آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔

توانہوں نے کہا کہ بوی احتیاط کیساتھ دیکے کرپا کیزہ کھانالائے اور کسی کو بتلائے ہوگئ تو ہمی نہ ۔ اِنَّهُ ہُم اُنْ یَسْطُھ رُوُا عَلَیْٹُ مُ بیشک وہ اگرتم پر مطلع ہو گئے ان کو خبر ہوگئ تو یہ سر جُ ہُم و مُحمہ یا تہ ہیں اوٹا دیں گے اپنے دین میں ۔ جیسے ہم پہلے کا فر سے اس یُعین دُو مُحمہ فِی مِلْیَ مِی اِن وازی کے اپنے دین میں ۔ جیسے ہم پہلے کا فر سے اس طرح پھر کا فر ہوجا کیں گئے۔ دوہی صور تیں ہیں یاجان جائے گی یا ایمان جائے گا و لَسن تُفیلِ حُو آ اِذَا اَبَدُا اور تم ہر گرنہیں فلاح یا وگاس وقت بھی بھی ۔ لہذا احتیاط سے کام لو اور جاؤ۔



## وَكَنْ لِكَ آعَثَرُنَا عَلَيْهِمْ

لِيعْلَمُوَّاكَ وَعُلَاللهِ حَقَّ وَكَاللهَاعَة لَا رَيْبَ فِيهُا أَاهُ المَّاكَةُ لَا رَيْبَ فِيهُا أَاهُ المَّاكِمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَ يُنْكَاكُ وَكُهُمُ المُرْهِمُ وَعَالُوا البَنْوَاعَلَيْهِمْ يُنْكَاكُ وَكُهُمُ الْمُرْهِمُ وَعَلَيْهِمْ لِيَنْكُونَ تَعْلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْكُ مُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ

وَكَذَٰلِكَ اورَاى طَرِحَ اعْفَرُ نَاعَلَيْهِمُ بَمِ نَ اطلاع دى اصحاب كهف كي بارے بيل اوگوں كو لِيَعْلَمُو آتا كروه جان ليس اَنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقِّ كربيك الله تعالى كاوعده حَلَّ ہِ وَانَّ السَّاعَة اور بيشك قيامت لا رَيْبَ فِيهَا كُونَى شك الله تعالى كاوعده حَلَّ ہِ وَانَّ السَّاعَة اور بيشك قيامت لا رَيْبَ فِيهَا كُونَى شك مَهِي ہِ الله تَعْمُ الله الله وقت انہوں نے جھر الله بَهُمُ آلي الله بيل مَلَ هُمُ الله بيل الله وقت انہوں نے جھر الله بيل بيل بيل الله وقت انہوں نے جھر الله بيل بيل بيل الله وقت انہوں نے كہا المتواعليه مُلَّ الله بيل الله وقت الله الله وقت الله بيل الله وقت الله وقت

اصحاب کہف کا ذکر چلا آرہا ہے کہ ظالم بادشاہ ، ظالم عدالت اور ظالم عوام ہے جان بچانے کیلئے وہ نو جوان اپناشہر چھوڑ کر پہاڑ کی غار میں جاچھے۔اورا گلے رکوع میں آئے گا کہ تین سونو سال تک کھانے پینے کے بغیر وہاں سوئے رہے۔ حالا نکہ عاد تا انسان اتن دیر تک بغیر کھانے پینے کے بغیر وہاں سوئے رہے۔ حالا نکہ عاد تا انسان اتن دیر تک بغیر کھانے پینے کے ذندہ نہیں رہ سکتا۔ تین سونو سال کوئی معمولی زمانہ ہیں ہے۔

تمام بشرى تقاضے انبياء كرام عيم الله كيساتھ تھے:

اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کو ایسا بنایا ہے کہ عالم اسباب میں یہ خوراک کامختاج ہے تی کہ انبیاء کرام عِیم اندا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے قررا آن پاک میں فر مایا و مَ سَلَم عَلَم اللهِ عَلَى اللهِ عَلَم اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَم اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَم اللهُ

کیکن اصحاب کہف اوران کے کئے کا بغیر کھانے پینے کے تین سونو سال تک زندہ رہنا اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیوں میں سے تھا۔ اللہ تعالی نے خود فر مایا ہے ذیر کے مِن ایستِ الله بدالله تعالیٰ کی نشانیوں میں ہے کل کے درس میں تم نے سا ہے کہ جب وہ بیدار ہوئے تو آپس میں یہ بات چھڑی کہ ہم یہاں کتناعرصہ شہرے؟ بعضوں نے کہا ایک دن اوربعضوں نے کہا دن کا کچھ حصہ۔ پھر کہنے لگے فضول بحث کو چھوڑ واپنے میں سے ایک کو تجيجو جوصاف ستقرا كھانا لے كرآئے اور بردى احتياط كيساتھ جائے اور تمہارے متعلق كسى كو اطلاع نہ دے۔ کیونکہ اگران کو پتہ چل گیا تو وہ ہمیں پھر مار مار کے ختم کر دیں گے یا کافر بنا دیں گے۔ پملیخا عہد ملکے تھلکے جسم کا پھر تناانو جوان تھااس کو بھیجا۔ جب روٹی سالن لے لیا اور پیے دیئے تو دو کا ندار نے کہا کہ بیسکہ تو نہیں چاتا ، اور نکال کر دیئے تو وہ بھی نہیں چلتے ، اور تکال کردیئے دوکا ندار نے کہا یہ بھی نہیں چلتے کیونکہ اس وقت نیا سکہ رائج تھاوہ اس کو وکھایا کہاب تو پیرسکہ چلتا ہے تم تمین سونوسال پہلے کی بات کرتے ہو۔جس وفت اس نے سنا كم تين سوسال گذر كے بيں تو اس كواطمينان مواكم الحمد للد! وقيانوس سے تو ہماري جان چھوٹ کئی ہے۔ دقیانوس اور عدالت کا ڈرتو جاتار ہا مگر دو کا ندار پیچھے پڑ گیا۔ تو اس نے بتایا کہ ہم چندسائقی غار میں چھیے ہوئے ہیں۔ دوکا ندار کو بھی تاریخی طور پران کے متعلق کچھ معلومات تھیں کہ کسی زمانے میں چندنو جوان مم ہو گئے تھے جن کا کوئی اتا پہتنہیں ملتا کہوہ كبال كئ بير حتاني اس دوران كافي لوك جمع مو كئ يوليس بهي آسكي سیملیخا مینید کیساتھ سارے غار کی طرف جل بڑے روٹی سالن بھی ساتھ لے کر جارہے ہیں۔وہ انظار کررہے تے انہوں نے جب ان کوآتے ہوئے دیکھا ڈر گئے کہلوگوں کی فوج اور پولیس ساتھ ہے لگتا ہے ہمارا پہنے چل گیا ہے بہمیں پکڑ کرلے جائیں گے۔

#### طبعی خوف ایمان کیخلاف نہیں:

اور طبعًا موذی چیز ہے ڈرنا ایمان کیخلاف نہیں ہے۔ دیکھو! قرآن یاک میں تصریح ہے کہ حضرت موی علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد پہلام بخرہ عطا کیا گیا رات کا وقت تفا کوہ طور کے قریب وادی مقدس کا علاقہ تھالیکن روشنی خوب تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ايية نور كى تجلَّى وْ الْيَهْمَى فِرْ مَا مِا أَلْقِهَا مِنْمُوسِنِي [طر: ١٩] " "اس لاَهْمَى كووْ الواح موسىٰ عليه السلام ۔'' جب انہوں نے لائقی ڈالی تو وہ سانپ بن کر ادھر ادھر بھا گئے لگا تو موسیٰ علیہ السلام وَلْسَى مُسَدُبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبُ " بِيهُ بِهِيرِي اور بيجيم مُركزنده بكها يُ موى عليه السلام نے خیال کیا کہ مانپ موذی چیز ہے اس سے ڈرنا جا ہے۔اللہ تعالی نے فرمایا کا تُحف خوف شكرين اس ساني كوآب بكرين سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْأُولَى [ط: ٢١] " بم اس كو ملیث دیں گے پہلی حالت برے' تو معلوم ہوا کہ طبعی ڈر سے ایمان برکوئی زوہیں پرتی ۔ تو اصحاب کہف لوگوں کو دیکھ کرڈرے کہ ہم گرفتار ہوجائیں گے۔ یملیخا میشد نے لوگوں کو کہا کہ پہلے میں جا کراینے ساتھیوں کواطلاع کرتا ہوں کہ دقیانوس کا زمانہ ختم ہوگیا ہے جمیں يهاں تين سوسال ہو گئے ہيں بيلوگ تمهاري ملاقات كيلئے آرہے ہيں جمہارے ديداركيلئے آ رہے ہیں خطرے والی بات کوئی نہیں ۔ پھر بدلوگ ان کو بڑی عقیدت کیساتھ ملے۔آگے پھرتفبیروں میں روایات مختلف ہیں کہ اصحاب کہف کا پھر کیا بنا؟ اکثر تو فر ماتے ہیں کہ وہ فوت ہو گئے کیکن حضرت مجد دالف ثانی میند نے مکتوبات میں اپنا کشف بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی نے پھران پر نیندمسلط کر دی جب مہدی علیہ السلام ظاہر ہو تھے تو وہ اس ز مانے میں بیدار ہوں گے اور مہدی علیہ السلام کا ساتھ دیں گے ان کیساتھ تعاون کریں گے۔ الله تعالى فرمات بين وَ كَذَٰلِكَ أَعْتُونَا عَلَيْهِمُ اوراسى طرح بم في اطلاع دى

اصحاب كهف كے بارے مس اوكوں كو لِيَعْلَمُوْ آتا كه وه اوك جان ليس أنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقَّى كه بيتك الله تعالى كاوعده سجام وان السَّاعَة لا رَيْبَ فِيها اور بيتك قيامت كوئى شك نہیں ہاس میں تفسیروں میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں اس علاقے میں قیامت کا مسئلہ خوب زوروں پر تھا۔ایک گروہ کہتا تھا کہ قیامت آئے گی دوسرا کہتا تھانہیں آئے گی۔ جولوگ قیامت کے قائل تھے ان کی تائیداس واقعہ ہے ہوئی کہ دیکھو!اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے عرصہ کے بعد جگایا ہے جورب پیرسکتا ہے اس کیلئے دوبارہ کا تنات کا زندہ کرنا کون سا مشکل ہے۔وہ تمام انسانوں اور حیوانوں کوزندہ کر کے میدان محشر میں جمع کر یگا۔اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کوبطور دلیل کے پیش کیا کہ لوگ اس کو دیکھے کر مجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سجا ہے۔ قیامت آئے گی اور اس کے آئے میں کوئی شک نہیں ہے اور قیامت کا آ ناعقلی طور پر بھی بہت ضروری ہے۔ کیونکہ دنیا میں ایسے مجرم بھی ہیں جن کوان کے جرم کی سز انہیں ملی اور ا پسے نیک متقی پر ہیز گار بھی ہیں کہان کو نیکی کا صلنہیں ملاتو اگر قیامت نہ آئے اور مجرموں کو سزانه ملےاور نیکوں کو جزانہ ملے تو معاذ اللہ تعالیٰ پھراس کا مطلب پیہوگا کہ اللہ تعالیٰ احکم الحا كمين جبيں ہے اوراس كے ہال كوئى عدل وانصاف جبيں ہے۔

فرمایا اِذْ یَتَسنسازَ عُونَ بَیْسنَهُ مِی وقت انہوں نے جھڑ اکمیا آپس میں اُمُوَ ہُمُ ایپ معالی اُنْ اُو ایس کی اور ایس کی ایس ایس کی کہا یہاں کوئی ایس وقت غلبہ تھاوہ عیسی علیہ السلام کے دین پر چلنے والے تھے اگر چہدوسرے پینم برول کے دین پر چلنے والے تھے اگر چہدوسرے پینم برول کے دین پر چلنے والے تھے اگر چہدوسرے پینم برول کے دین پر چلنے والے بھی تھے مگر غلبہ ان کا تھا۔ اللہ تعالی فرماتے

بي رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمُ ان كارب ان كوخوب جانتا بكدوه كس انداز كوك تق قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْ اعَلَى اَمْرِهِمْ كَهاان لوكول في جوعالب رجايية معاسل مين - كياكها انہوں نے؟ لَنتَ خِلدَنَّ عَلَيْهِمُ مُسْجِدُ البته بمضرور بنائيس كان كِقريب ايك مسجد۔ کیونکہ بیربر گزیدہ لوگ تھے جنہوں نے اپناایمان بچانے کیلئے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں الله تعالی نے ان کو برا شرف بخشا ہے کہ تین سوسال کے بعدان کو بیدار کر کے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا ہےلہٰذاان کی شایان شان بہ ہے کہ یہاں مسجد تغییر کی جائے جہاں پرلوگ اللہ تعالی کی عبادت کا فریضہ سرانجام دیا کریں اور انہیں پتاہے کہایمان بہت بڑی حقیقت ہے اوراسی کی بدولت الله تعالی نے ان لوگوں کو بلندمر تبه عطافر مایا۔اصحاب کہف کی تعداد کے متعلق بھی اختلاف رہا ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں سَیَفُولُونَ قَلْفَةٌ عَنقریب بجھ لوگ كہيں كے تين تھے رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ چوتھاان كاكتا تھاؤيَـ قُـوُلُونَ اور كِه كهنے والے تهيل ك خَهْمَةُ سَادِسُهُمْ كَلُبُهُمْ مِا يَجْ سَصِ حِصْان كاكَا تَعَالَ اللهُ تَعَالَى في دونول تول بیان کرے فرمایا رَجْمَا جِالْعَیْب تیراندازی کرتے ہیں بن دیکھے۔ بن دیکھے تیر چلانے کا مطلب بیے ہے کہ آ گے کوئی نشان نظرنہ آئے اور آ دمی اندھا بن کر تیر چلاتا جائے۔ الثدتعاليٰ نے ان دونوں قولوں کی تر دیدفر مادی۔

وَيَقُولُونَ اور پُرَه كَهُ والله مِن مَنهُ فَهُ سات تَ وَقَامِنُهُمْ كَلُبُهُمُ اور آصُول ان كاكتا تقال قول كارب تعالى في ترويد يريس فرمائي فرمايا في آب كهدي ربي أعلم بعِدَ بِهِ مَن الرب خوب جانتا ہے ان كى كنى كو مَّا يَعُلَمُهُمُ إلاَّ قَلِيلٌ نهيں جانتا اس كاكتى كو مَّا يَعُلَمُهُمُ إلاَّ قَلِيلٌ نهيں جانتا اس كاكتى كو مَّا يَعُلَمُهُمُ إلاَ قَلِيلٌ نهيں جانتا اس كائتى كو مَّا يَعُلَمُهُمُ إلاَ قَلِيلٌ نهيں جانتا اس كائت اس معود على وسرے نمبر كے مفسر حضرت عبدالله ابن عباس في الله عن مسعود على تقدر حضرت عبد الله بن مسعود على تقدر حضرت

عبدالله ابن عياس والفي فرمات بين أنسام ن المقليل "مين التقور الوكول من س ہوں جو اصحاب کیف کی گنتی کو جانتے ہیں۔ "شاگردوں نے یوچھا حضرت کتنے سے ؟ فرمایا سات سے آ محوال کا تھا۔ شاگردوں نے کہا حضرت اس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ فر مایاس کی دلیل بہ ہے کہ اللہ تعالی نے پہلے دونوں قول نقل کرے کہ بچھ لوگ کہیں گے اصحاب کہف تین تھے اور چوتھا کہا تھا اور پچھلوگ کہیں گے یانچ تھے اور چھٹا کتا تھار جسما بالغیب فرما كرد دكرديئ كه په بن ديكھے تير چلاتے ہیں۔اور تيسراقول رب تعالیٰ نے فر مایا کہ سات تھے اور آٹھواں کتا تھا، اس کی تر دیدنہیں فر مائی ۔اس لئے اصحاب کہف سات تعادراً معوال ان كاكما تقا- جهانو جوان آپس ميس دوست تعصا توال جروا باساتھ شريك بهواا درآ محوال ان كاكما تها- كما بدستوران كيها تحديها ادر پهرجس طرح وه مركئة اى طرح كتابجى مركميا اوريه بات بهى تم س حكے ہوكہ اللہ تعالی جن جانوروں كو جنت ميں داخل کرے گاان میں ایک یہ کتا بھی ہوگا۔اورایک حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی بھی ہوگی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدید بھی ہوگا اور بھی کئی جانور ہو کئے جن کے نام تفسیروں میں آتے ہیں اوراس کے کواللہ تعالی بن اسرائیل کے ایک صوفی بزرگ بلعم بن باعوراکی شكل دے كر جنت ميں داخل كرے گا۔ يبلغم بن باعورا بزرگ سے فكل كيا تھا كتے نے نیکوں کا ساتھ ویا اللہ تعالی نے کتے کوان کا ساتھی بنا دیا اور توح علیہ السلام کے بیٹے نے کا فروں کا ساتھ دیاایمان کی دولت سے محروم ہوگیا۔

فرمایا فَلاَ تُمَادِفِیهِم پس آپ اے خاطب نہ جھڑ اکریں ان کے بارے میں کوئی بحث نہ کریں اِلا مِرَ آءً ظَاهِرًا مگر سرسری جھڑا۔ بس جوہم نے بتلادیا ہے کہی کافی ہے وَ لَا تَسْتَفُتِ فِیْهِمْ مِنْهُمْ اَحَدًا اور آپ نہ پوچیں ان کے بارے میں ان میں سے کسی وَ لَا تَسْتَفُتِ فِیْهِمْ مِنْهُمْ اَحَدًا اور آپ نہ پوچیں ان کے بارے میں ان میں سے کسی

ایک ہے۔ یعنی اصحاب کہف کے بارے میں کس سے بوجھنے کی ضرورت نہیں ہے جو پھھ ہم نے ہتلادیا ہے اس پریفین رکھیں۔اصحاب کہف کا پچھ ذکر آ گے آئے گا۔ان شاءاللہ تعالیٰ



### وَلَاتَقُوْلَتَ لِشَايْءِ إِنِّي

قاعِلُ ذَلِكَ عَدَّا اللهُ الْ اللهُ اللهُ وَاذَلُوْ اللهُ وَالْ اللهُ اعْدُرِهِ اللهُ وَالْمُوْا فِي كَانُوا اللهُ اعْدُرِهِ اللهُ اعْدُرِهِ اللهُ اعْدُرُهِ وَاللهُ اعْدُرُهُ وَاللهُ اللهُ اعْدُرُهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اعْدُرُهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اعْدُرُهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اعْدُرُهُ وَاللهُ اللهُ اعْدُرُهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

وَلَا تَسَقُّولُنَّ اور برگزند کہيں آپ لِشَسائ عِکی چیز کے بارے میں اِنْی بیشک میں فاعِل ذلِک کرنے والا بوں اس کو غدًا کل اِلَّا اَن یَشَاءَ اللّٰهُ مَرب کہ اللّٰہ تعالیٰ چاہ وَ اَذْکُو دَبَّکَ اور یادکریں اپنے پروردگار کو اِذَا لَمْ مَرب کہ اللّٰہ تعالیٰ چاہ وَ اَذْکُو دَبَّکَ اور یادکریں اپنے پروردگار کو اِذَا نَسِیْ سَتَ جب آپ بھول جا کیں وَقُلُ اور آپ کہیں عَسَسی قریب وَ اُن نَسِیْ سَتَ جب آپ بھول جا کیں وَقُلُ اور آپ کہیں عَسَسی قریب وَ اُن عَلَی اِن مِیرار بِ لِاَقْوَ بَ مِنْ هٰذَا اس سے یَقْدِینِ یہ کہ راہمائی کرے میری دَبِی میرار بِ لِاَقْوَ بَ مِنْ هٰذَا اس سے زیادہ قریب دَشَدًا بھلائی میں وَلَبِشُو اَفِی کَهُفِهِمُ اوروہ صُر ہے اِن غارمیں زیادہ قریب دَشَدًا بھلائی میں وَلَبِشُو اَفِی کَهُفِهِمُ اوروہ صُر ہے اِن غارمیں

تُلَت مِاتَةٍ سِنِينَ تَمِن سوسال وَازْدَادُو اتِسْعًا اورزياده كيانهول نو قُل اللُّهُ أَعُلَمُ آب كهدوي الله تعالى بى خوب جانتا به مسا لَبِثُوا جتناع صدوه تشرب لَنه غَيْب السَّمُواتِ الى كيليّ بغيب آسانون كا وَالْأَرْض اور زمین کا اَبْصِرُبه کیسائی و یکھے والا ہے و اَسْمِعُ اور کیسائی سننے والا ہے مَالَهُمُ مِّنُ دُونِهِ مُهِيل إلى الله تعالى كسوا مِنْ وَلِي كولَى حمايق وَلا يُشُوكُ فِنتي حُكْمِة اورنبين شريك تهرا تاالله تعالى اين حكم مين أحَدّا كسى أيك كو و اتْلُ مَا أُوْجِيَ إِلَيْكَ اورآب تلاوت كريں اس كى جووى كى گئى ہے آپ كى طرف مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ آپ كرب كى كتاب لا مُبَدِّلَ لِكلِمنيه اوركوئى نبيس تبديل كرنے والا اللہ تعالیٰ كے فيصلوں كو وَ لَنُ تَجدَ مِنُ دُونِهِ اور آپ ہر گزنہيں یا تیں گے اللہ تعالی سے ورے مُلْتَحَدًا کوئی جائے پناہ وَ اصْبِرُ نَفْسَکَ اور آپ روكيس ركيس اين آپ كومَعَ الَّذِيْنَ ان لوكول كيماته يَدْعُونَ رَبُّهُمْ جو يكارت بي اين رب كو بالغَداوة يهل بهر وَ الْعَشِي اور يَحِيل بهر يُريدُونَ عاجة بين وَجُهَهُ الله تعالى كارضا وَ لا تَعُدُ عَيْدُكَ عَنْهُمُ اورن أَيْسِ آب كَى نُكَابِينِ النسب تُسريُسُدُ ذِيسُنَةَ الْمُحَيسُوةِ الدُّنْيَا تَا كُرْآبِ اراده كرين ونياكي زندگی کی زیب وزینت و آلا تُطِعُ اورآب اطاعت نه کریس مَنْ اس کی اَغُفلُنا قَلْبَهُ كَمْنَا فَلَ كُرديا بِم نِي اس كول كو عَنْ ذِكُونًا ا بِي يادے وَ اتَّبَعَ هَوْ هُ اوراس نے پیروی کی اپنی خواہش کی و کھان اَمُرُهٔ فُرُطًا اور ہے اس کا معاملہ صد

سے بر صابوا۔

تفصیل بیان ہو چک ہے کہ مدینہ طیبہ میں یہودیوں میں سے بعض نے آخضرت ﷺ سے تین سوالوں کا آگرآپ نی ہیں، پینیبر ہیں تو ہمارے ان تین سوالوں کا جواب دیں۔

پہلاسوال میہ ہوتو حیات ہے؟ جو جاندار کے جسم میں ہوتو حیات ہے اور نکل گئی تو موت ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ کوئی ہواہے، جسم ہے؟

دوسراسوال بیہ ہے کہ اصحاب کہف کون تھے اور ان کا کیا کر دارتھا؟ اور تیسر اسوال بیہ ہے کہ ذوالقر نبین کون تھا اور اس کے کارنامے کیا تھے؟

انشاء الله تعالى كَهْنِّي تاكِيد:

روح کے متعلق اللہ تعالی نے فر مایا کہ آپ کہددیں وہ میر بے رب کا تھم ہے تم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے اصحاب کہف کا قصہ تم نے کافی تفصیل کیسا تھ سنا ہے والقر نین میں ہے کا ذکر اس سورت کے آخر میں آئے گاجس وقت یہودیوں نے آپ بھی سے بیسوال کیے تو آخر میں آئے گاجس وقت یہودیوں نے آپ موال سے بیسوال کیے تو آخر مایا کہ کل بتاؤں گازبان سے ان شاءاللہ نہ کہ سکے خیال تھا کہ معمولی باتوں پر دحی نازل ہوتی رہتی ہے اور بیتو یہودیوں کے اہم سوال کے خیال تھا کہ معمولی باتوں پر دحی نازل ہوتی رہتی ہے اور بیتو یہودیوں کے اہم سوال کے بیس ضرور وحی نازل ہوگی ۔ کل کا دن ہواتو یہودی آگئے کہ ہم نے آپ سے تین سوال کے شے ان کا جواب دو۔ آپ وہانے فر مایا ابھی کوئی دحی نہیں آئی دحی آئے گی تو بتلا دوں گا۔ دو نی گذر ہے ، چاردن گذر ہے دحی نہ آئی ۔ اس پر یہود نے بڑا اور ھم مچایا بردی با تیں کیس کہ نی بن نما نہر متا ہے اور سارے لوگوں کو دھو کے میں مبتلا کرتا ہے ہمارے علمی سوالوں کا جملاب نہیں دے۔ کامعلوم نہیں اس کا کل کب آئے گا۔

تفیرابن کیروغیرہ میں ہے فَتَاخَّرَ الْوَحْیُ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوُمًا ''پورے پندرہ دن دی نازل نہ ہوئی۔' اور یہودیوں نے تنگ کر کے رکھ دیا اورجگہ جگہ ہا تیں کرتے کہ پیتہ نہیں اس کی وحی کب آئی ہے؟ پندرہ دن کے بعدیہ دی نازل ہوئی وَ لَا قَـقُـوُلَسَنَّ لِشَایُ ءِ اور ہرگزنہ کہیں آپ سی چیز کے بارے میں اِنّی فَاعِلٌ ذٰلِکَ غَدًا کہ بیشک میں کرنے والا ہوں اس کوکل اِلا آئ یُشَاءَ اللّٰهُ مَریہ کہاللہ تعالیٰ چاہے ،مرض تورب کی ہوگی۔ان شاء اللہ کے بغیرکوئی کام نہیں ہوتا آئندہ کے بارے میں جب بھی کوئی بات کی ہوگی۔ان شاء اللہ کہو۔

#### الله تعالی کے سواسب کونسیان ہوتا ہے:

 میں ہیں یا تیسری میں ہیں۔ تو آپ وہ نے دورکعتیں اور پڑھیں اور ہجدہ ہوکیا بھر فر مایا

السّمَا اَنَا بَشُوْ اَ نُسلٰی حَمَا تَنْسَوُنَ فَلَا بِحُرُونِی "بیشک میں بشر ہوں بھول جاتا ہوں

جسطرے ہم بھول جاتے ہو جب میں بھول جاوَں تو جھے یادکرادیا کرو۔" حضرت آدم علیہ
السلام کے بارے میں اللہ تعالی نے فر مایا فَنسِی وَلَمُ نَجِدُ لَهُ عَزُمًا [طہ: ۱۱۵]" پی وہ

بھول کے اور نہ پائی ہم نے اس کیلئے پختگی۔" اسی پارے میں آگے آرہا ہے۔ حضرت موی علیہ السلام نے حضرت موی علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو کہا کہ تُدؤ الحِدُنِی بِمَا فَسِیتُ " نہ پکڑ تا بھے اس پر دردگار کی ہول جاویں۔" تو نسیان شروع سے چلا آرہا ہے نہ بھو لئے والی ذات صرف پر دوردگار کی ہے وَمَا سَکِانَ رَبُّکَ فَسِیّا [مریم: ۱۳]" اور نہیں ہے تیرا پر وردگا دبھو لئے والی ذات صرف پر دوردگار کی ہے وَمَا سَکِانَ رَبُّکَ فَسِیّا [مریم: ۱۳]" اور نہیں ہے تیرا پر وردگا دبھو لئے والی اس ہے نہوں جا کہ ان رَبُّک فَسِیّا [مریم: ۱۳]" اور نہیں ہے تیرا پر وردگا دبھو لئے والی دات میں۔

ہے کہ ذکا ہ چا ند کے حماب سے دوسورج کے حماب سے نہ دو کیونکہ سورج کے لحاظ سے فرق آ جا تا ہے۔ دیکھو! ایسے آ دی بھی موجود ہیں جن کی عمریں ساٹھ ستر سال ہیں اور ماشاء اللہ وہ زکا ہ بھی با قاعد گی کیساتھ دیتے ہیں اگر وہ چا ند کے حماب سے دیں گے تو حماب پورا نکلے گا اورا گرسورج کے حماب سے دیں گے تو فرق آئے گا۔ ستر سال والے کی دوسال کی ذکا ہ ہ رہ جائے گی وہ اس کے ذمہ رہے گی۔ ہماری شریعت میں پچھا حکام کا تعلق چا ند کیا تھ اور پچھکا سورج کیساتھ وابستہ ہیں سورج کیساتھ وابستہ ہیں سورج کیا تھا اور پچھکا سورج کیساتھ وابستہ ہیں سورج کیا تا ہے وقت بدلتا ہے اور روزوں کا تعلق چا ند کیساتھ ہے ذکا ہ ہمی چا ند کے لحاظ سے وقت بدلتا ہے اور روزوں کا تعلق چا ند کیساتھ ہے ذکا ہ ہمی چا ند کے لحاظ سے ہوت بدلتا ہے اور روزوں کا تعلق چا ند کیساتھ ہے ذکا ہ ہمی چا ند کے لحاظ سے ہورۃ رحمٰن میں ہے اکستہ ہے۔ سورۃ رحمٰن میں ہے اکستہ ہے۔ سورۃ رحمٰن میں ہے اکستہ ہے۔ اس کیلئے بنائے ہیں۔ "

تواصحاب ہف غار میں تین سونوسال قمری کاظ سے تھہرے۔ قُلِ اللّٰهُ اَعُلَمُ بِمَا لَبِهُوْ ا آپ کہددیں الله تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے جتنا عرصہ وہ تھہرے لَهُ عَیْبُ المسْملواتِ وَالْاَرُضِ اسی الله تعالیٰ کیلئے ہے غیب آ سانوں کا اور زمین کا۔ الله تعالیٰ کے سواکوئی غیب نہیں جانتا ہال غیب کی خبریں الله تعالیٰ نے اپنے پیغیروں کووی کے ذریعے بتلائی ہیں وہ غیب کی خبریں جانتا ہال غیب کی خبریں جانتا ہیں۔ چنا نچے سورة آل عمران آیت نمبر میں ہے ذالے مِن اَنْبَاءِ اللّٰهَ عَیْبِ نُوْحِیْهِ اِلّٰدِکَ مِن اَنْبَاءِ اللّٰهَ عَیْبِ کُ خبریں ہیں ہم ان کی وی کرتے ہیں آپ کی طرف۔'' اور سورة ہود آیت نمبر میں ہیں ہے تِلک مِن اَنْبَاءِ الْعَیْبِ نُوْحِیْها اِلّٰدِکَ مَا کُنْتَ اور سورة ہود آیت نمبر میں ہیں جوہم آپ کووی کے اور سورة ہود آیت نی بی جوہم آپ کووی کے ذریعے بتلاتے ہیں نہیں ہے آپ ان کوجانے اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔ اس سے پہلے تو ذریعے بتلاتے ہیں نہیں ہے آپ ان کوجانے اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔ اس سے پہلے تو خیب کی خبریں اللہ تعالیٰ نے پی خبروں کو بتلائی ہیں اور سب سے زیادہ آئے ضرب ہے تھی کو بتلائی ہیں اور سب سے زیادہ آئے ضرب ہے تھی کو بتلائی ہیں اور سب سے زیادہ آئے ضرب ہے تھی کو بتلائی ہیں اور سب سے زیادہ آئے ضرب ہے تھی کو بتلائی ہیں اور سب سے زیادہ آئے ضرب ہے تھی کو بتلائی ہیں اور سب سے زیادہ آئے ضرب ہے تھیں کو بتلائی ہیں اور سب سے زیادہ آئے ضرب ہے تھیں جوہم کی خبریں اللہ تعالیٰ نے پی خبروں کو بتلائی ہیں اور سب سے زیادہ آئے ضرب کو خبر میں اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ کے بیالہ کو بیالہ کی خبریں اللہ کو بیالہ کی بیالہ کو بیالہ کو بیالہ کی بی اور سب سے زیادہ آئے کے بیالہ کو بیالہ کو بیالہ کو بیالہ کی بی اور سب سے زیادہ آئے کو بیالہ کو بیالہ کی بیالہ کو بیالہ کو بیالہ کو بیالہ کو بیالہ کو بیالہ کی بیالہ کو بیالہ کی بیالہ کو بیالہ کو بیالہ کو بیالہ کو بیالہ کو بیالہ کی بیالہ کو بیالہ کو بیالہ کی بیالہ کو بیالہ کو بیالہ کو بیالہ کو بیالہ کو بیالہ کی بیالہ کو بیالہ کی بیالہ کو بیالہ کو بیالہ کی بیالہ کی بیالہ کو بیالہ کی بیالہ کو بیالہ کو بیالہ کو بیالہ کو بیالہ کی بیالہ کو بیالہ کو بیالہ کی بیالہ کو بیالہ کی بیالہ کو بیا

غریب مومن الله تعالیٰ کو بیارے ہیں:

آگے ایک واقعد نقل کرتے ہیں ۔ تغییروں میں ہے کہ آنخضرت کے پاس
مشرکین مکہ کا ایک وفد آیا جس میں ہر ہر قبیلے کا ایک ایک آدی شریک تھا۔ ان کود کھے کر آپ
بڑے خوش ہوئے ادر جران بھی ہوئے کہ یہ کیوں آئے ہیں ۔ آنخضرت کے کی خدمت
میں بلال کے ،حضرت یا سر کے جھٹرت ابوقکیہہ کے جیے غریب صحابہ بیٹے ہوتے تھے۔ وفد
والے بھی آپ کھے کے پاس آکر بیٹھ کے اور ان کے نمائندے نے آپ کھی کیما تھ گفتگو
کی کہ آپ کی قوم کا نمائندہ ووفد آپ کے پاس آیا ہے اور آپ ہم سب کو جانے ہیں۔ آپ
کی کہ آپ کی قوم کا نمائندہ وفد آپ کے پاس آیا ہے اور آپ ہم سب کو جانے ہیں۔ آپ
ہماری شرط یہ ہے کہ ان غریبوں کو مجلس سے اٹھا دو ہم سردار لوگ ہیں ان کو اپنی مجلس میں

أَبِيْهِا مَا يَسِندُنْهِيں كرتے ۔اسى مضمون كابيان ساتويں بارے ميں بھى گذراہے۔سورۃ الانعام المنظم المراه المخضرت الله نے خیال فرنایا کے تھوڑے سے وقت کیلئے میں ان ساتھیوں کو مجلس سے اٹھا دون تا کہ بہلوگ تو حیداور قیامت کی حقانیت کے دلائل من کیس قر آن کی حقانیت س لیں ۔اور پیفقہی طور پر بھی جائز تھااور ہے کہاستادا بے شاگرد کومجلس ہے اٹھا دے، پاپکوت ہے کہ بیٹے کواٹھادے، پیرمر بدکومجلس سےاٹھادے بیان کےحقوق ہیں اوران کے حقوق آنخضرت علی کے مقابلے میں صفر ہیں آپ علی کا امتوں پر حق بہت زیادہ ہے اورسب سے زیادہ ہے۔آپ اللے کے حق کے سامنے نہ باب کی دال گلتی ہے نہ استاد کی نه پیرکی \_اورآ بے ﷺ کی نیت بھی اچھی تھی اور بیتو تصور میں ہی نہیں تھا کہ حقیر سمجھ کران کواٹھا رہے ہوں بس پی خیال تھا کہ بیسر دار ہیں ان کوموقع دیتا ہوں تا کہ بیلوگ حق کوس لیں ۔ السُّتَعَالَىٰ فِسَاتُوسِ بِارْ عِينِ فَرِ ما يا وَلَا تَعْلُو إِللَّهِ اللَّذِيْنَ يَدْعُونَ رَبَّهُمُ بِالْغَدَاةِ وَ الْمُعَشِيمَ ''اورات يا ہرنه نكاليس اينى مجلس سے ان لوگوں كوجو يكارتے ہيں اپنے رب كوسبح اورشام ـ " آخريس فرمايا فَتَطُو دُهُم فَتَكُونَ مِنَ الظُّلِمِينَ " يُس آب ان كونكاليل كَ تو ہوجا تھیں گے نا انصافوں میں ہے۔''یقین جانو!اگراہیا ہو جاتا تو غربیوں کیلئے کوئی ٹھکا نہیں تھالوگ کہتے بیسنت ہے کہ غریبوں کوجلس سےاٹھادو،امیروں کوموقع دو۔

#### امیرغریب کے فرق نے دنیا کو پریشان کیا ہواہے:

اور اس وقت اسی خبط نے مغرلی دنیا کو ہریثان کیا ہوا ہے ۔ گوروں کے عبادت خانے علیحدہ اور کالوں کےعبادت خانے علیحدہ ہیں۔وہ بھی عیسائی اوروہ بھی عیسائی الیکن مجال ہے کہ کا لاکسی گورے کے گرج میں داخل ہوجائے۔ اِن کے ہپتال علیحدہ اُن کے ہیتال علیحدہ ، ان کے اسکول کالج علیحدہ اور اُن کے علیحدہ ۔ اور جب مسلمان کالے گورے اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوا۔

آج ہے گئی سال پہلے کی بات ہے یہ بات اخبارات میں آئی تھی کہ ایک گوری عورت کو تکلیف ہوئی وہ بھارہوئی ڈاکٹرول نے تجویز کیا کہ اس کو فوراً خون کی ہوتل رنگاؤ۔ اتفاق کی بات ہے کہ وہاں جتنی گوری عور تیں تھیں ان کے خون کا گروپ نمبراس کے خون کا گروپ نمبراس کے خون کی بات ہے کہ وہاں جتنی گوری عور تیں تھیں ان کے خون کا گروپ نمبراس کے خون کا گروپ نمبرال گیا۔ اس کو ڈاکٹروں نے کہا کہ بی بی تیرے خون کا گروپ نمبراس کے ساتھ ملتا ہے اور ایک جان بچانی ہے آپ ایک ہوتل خون کی دے دیں۔ اس نے قربانی دی اور خون دے دیا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ خون و بینا فیکہ دگا تا ضرورت کے موقع پر شرعی طور پر جا کر ہے۔ جس وقت گوری کے پاس کالی عورت کے خون کی بوتل گئی اور اس کو بتالیا گیا کہ اور کسی کا خون تیرے خون کیسا تھ تہیں ملا مگر ایک کا لی عورت کا ور اس کو بتالیا گیا کہ اور کسی کا خون تیرے خون کیسا تھ تہیں ملا مگر ایک کا لی نورت کا روز کا لول اور نہیں لگوایا۔ اندازہ لگاؤ نفر ت کا اور کا لول اور نہیں ۔ اس نے جان دیدی مگر کالی کا خون نہیں لگوایا۔ اندازہ لگاؤ نفر ت کا اور کا لول اور گوروں کے بُعد کا۔ اور اسلام ان سب چیزوں کو مٹا تا ہے۔

الله تعالی کاار شاد ہے وَاتْ لُ مَا اُوْحِیَ اِلَیْکَ اے بی کریم ﷺ! آپ تلاوت کریں اس کی جووجی کی ہے۔ ہی طرف مِن کِتَابِ رَبِکَ آپ کے دب کی کتاب لا مُبَدِلَ لِکَلِمتِهِ اور کو کَی بیس تبدیل کرنے والا الله تعالی کے فیصلوں کو وَلَنْ تَجِدَ مِن دُونِسهِ مُسلَق حَسدُ اور آپ ہر گرنہیں پائیں گے الله تعالی سے ورے کو کی جائے پناہ دُونِسهِ مُسلَق حَسدُ اور آپ ہر گرنہیں پائیں گے الله تعالی سے ورے کو کی جائے پناہ واصی سر نَفُسکَ اور آپ روکیس رحیس اپنے آپ کو مَسعَ السَدِیْ ان لوگوں کیساتھ یَدُعُون دَبَهُمُ جو بکارتے ہیں اپنے رب کو بالغذو ق پہلے پہر وَ الْعَشِی اور پیچھے بہر بھی، انہی ہیں رہو یُوید کُون دَبَهُمُ جو بکارتے ہیں اپنے رب کو بالغذوق پہلے پہر وَ الْعَشِی اور پیچھے بہر بھی، انہی ہیں رہو یُوید کُون دَبَهُمُ جو بکارتے ہیں اپنے رب کو بالغذاوق پہلے پہر وَ الْعَشِی اور پیچھے بہر بھی، انہی ہیں رہو یُوید کُون دَبَهُمُ جو بکارت میں اپنے رہ کو بالغذاوق پہلے کے الله تعالی کی رضا وَ لا تَعْدُ عَیْن کَ

عُنهُمُ اورنہ بیس آپ کی نگا ہیں ان سے، اپی آنھوں کو ان سے دورنہ کریں تُرِیْسُدُ ذِیْنَةَ الْمُحَیٰسو۔ قِ اللَّهُنیَا تاکہ آپ ارادہ کریں دنیا کی زندگی کی زیب وزینت کہ کھانے پینے والے بڑے لوگ آگئے ہیں ہر دار آگئے ہیں مجلس کی رونق بڑھ جائے گی و کلا تُسطِعُ مَنُ اغُدُهُ اللَّهِ اور آپ اطاعت نہ کریں اس کی کہم نے غافل کر دیا قَلْبُهُ اس کے دل کو عَنُ ذِنْ اپنی یا دے و اتّبعَ هو اُ اور اس نے پیروی کی اپنی خواہش کی کہ وہ کہتے ہیں کہ ان غریبوں کو بیس نکالنا و تکان اَمُوهُ فَرُطُا اور ہے اس کا معاملہ حدسے بڑھا ہوا اس کے کہنے میں نہ آنا۔ مزید بات آگ آئے فُرُطُا اور ہے اس کا معاملہ حدسے بڑھا ہوا اس کے کہنے میں نہ آنا۔ مزید بات آگ آئے گی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ



وَقُلِ الْحُقُ مِنْ كَتِكُمُّ فَكُنْ شَآءَ فَلْيُوْمِنْ وَمَنْ شَآءَ فَلْيُكُفُرُ إِنَّ آعَتُكُ كَالِلْظِلِمِ بَنَ كَاكُا آحَاطَ بِهِ مُسُرَادِقُهَا وَإِنْ فَلْيَكُفُرُ إِنَّ آعَتُكُ كَالِلْظِلِمِ بَنَ كَاكُا آحَاطَ بِهِ مُسُرَادِقُهَا وَإِنْ لَكُنْ فَالْمُ لَلِي يَتُوى الْوَجُوْدُ بِمِنْ الشَّرَابُ وَ يَسْتَعِينَ فُوا يَعْلَى الشَّرَابُ وَ يَعْلَى الشَّرَابُ وَ يَعْلَى الشَّرَالُ الْمُنْ الشَّرَابُ وَ مَنْ اَحْدَمُ مَنْ اَحْدَمُ مَنْ اَحْدَمُ مَنْ اَحْدَمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْالِقُلُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ

گ آجُورَ مَنُ آخُسَنَ عَمَلاً اس کا اجرجس نے اچھا کمل کیا اُولیْک وہ لوگ بیں لَکھٹ کم جَنْثُ عَدُنِ ان کیلے باغ ہو نگے بیٹ کی کے تَجُویُ مِنُ تَحُتِهِمُ الْاَنْ ان کے نیچ نہریں یُسح لگونَ فِیکھا پہنائے جا کیں گے ان باغوں میں مِنُ اَسَاوِرَ کنگن مِنُ ذَهَبِسونے کے وَّی لَبَسُونَ اور پہنیں گے باغوں میں مِنُ اَسَاوِرَ کنگن مِنُ ذَهَبِسونے کے وَّی لَبَسُونَ اور پہنیں گ بینا ہا کپڑے خصراً اس زرنگ کے مِن سُندُسِ باریک ریشم کے وَّاسُتَبُرَقِ اورموٹے ریشم کے وَّاسُتَبُرَقِ اورموٹے ریشم کے مُتَّ کِینُنَ فِیکھا تیکے لگائے ہوئے ہوں گان باغوں میں اورموٹے ریشم کے مُتَّ کِینُنَ فِیکھا تیکے لگائے ہوئے ہوں گان باغوں میں عَسَلَم الْاَرَ آئِکِ آرام وہ کرسیوں پر نِنعُم الشَّوَابُ بہت اچھا بدلہ ہے وَسَسَنَتُ مُورُ تَفَقُا اورا چھا ہے آرام وہ کرسیوں پر نِنعُم الشَّوَابُ بہت اچھا بدلہ ہے وَسَسَنَتُ مُورَ تَفَقُا اورا چھا ہے آرام ۔

قریش مکہ کے پچھ سردارعینہ بن صن کی نمائندگی میں آنحضرت کی خدمت میں ماضر ہوئے۔ یہ عینہ بڑے اثر درسوغ والا اور بڑا با تونی آ دمی تھا گفتگوا میے انداز میں کرتا تھا کہ خواہ مخواہ تو اس کی با تیں سننے پر مجبور ہوجاتا تھا۔ قد وقامت بشکل وصورت بھی تھی اور اچھی وضع قطع رکھتا تھا۔ اس نے کہا اے ٹحد ﷺ آت ہم سارے کام چھوڑ کرآپ کی گفتگو سننے کیلئے آئے ہیں کہ آپ کیا گئے ہیں گئن ہماری شرط یہ ہے کہ آپ مجلس میں جو یہ فرباء بیٹھے ہیں ان کو یہاں سے اٹھا دیں ان کمزوروں کیساتھ بیٹھنا ہم گوارہ نہیں کرتے۔ اس کے متعلق اللہ تعالی نے فر مایا و اصبر و نفسک مَعَ الَّذِینُنَ یَدُعُونَ وَ بَھُمُ بِالْغَدَاقِ وَ اللّٰ عَشِی وَ اللّٰ اللّٰہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں واللّٰ عَشِی رہا تھے جو پہلے پہر بھی رہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور پچھلے پہر بھی رہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور پچھلے پہر بھی رہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور پچھلے پہر بھی رہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور پچھلے پہر بھی رہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور پکھلے پہر بھی رہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور پچھلے پہر بھی رہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور پچھلے پہر بھی رہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں ان سے اپن نظر نہ ہٹائیں و کَلا تُطِعُ مَنُ اَغُفَلَنَا وَ دَیْ کُونَا اور نہ اطاعت کریں اس کی جس کے دل کو ہم نے عافل کردیا ایے ذکر کو ایک نے قافل کردیا ایے ذکر کو اور نہ اطاعت کریں اس کی جس کے دل کو ہم نے عافل کردیا ایے ذکر

ے وَ اتّبَعَ هَـوَاه اورجس نے اپن خواہش کی پیروی کی۔ کافروں کی بات مان کران غريبوں كواني تجلس سے ندائها نا۔ وَ قُلُ اور آپ كهدوي الْحَقُّ مِنْ رَّبكُمْ حَن تبهارے رب كى طرف سے ب فَمَنُ شَاءَ فَلْيُوْمِنُ لِي جَوْحُص مِا بِاللَّ فَا مَنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُو اور جَوْحُص حاب كفراختياركر \_\_الله تبارك وتعالى في انسانون اورجنون کواختیا دیاہے کہ اپنی مرضی اور اختیار ہے ایمان لانا جا ہیں تو ایمان لے آپیں اور اگر کفر اختیار کرنا جاہتے ہیں تو کفراختیار کریں لہذا ان غریبوں کومجلس ہے نہیں اٹھانا۔ جی جاہتا ہے تو ان کے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی کی بات سنیں ورنیان کی مرضی ہے۔ اگر چنہ آتخضرت ﷺ ان کومجلس ہے مصلحت کی بنایراٹھادینے کا اختیار رکھتے تھے جیسا کہ باپ کو عنے برحق ،استادکوشا گرد برحق ہے، بیرکومرید برحق ہے۔ان کے حقوق میں ان سب ہے زیادہ حق استعال نہیں کرنے دیا اور الله تعالی کویہ بات بہند نہیں آئی کہ آپ بھان غریوں کوجلس سے اٹھادیں۔ کیونکہ اگراپیا ہوجاتا تو غریبوں کیلئے کوئی ٹھکانہ ندر ہتا۔لوگ اس کوسنت کے طور پر پیش کرتے کہ سنت ہے کہ امیر دل کی مجلس اور ہواورغریبوں کی مجلس اور ہو۔ پھر امیر ول کی مسجدیں الگ ہوتیں اورغریوں کی مسجدیں الگ ہوتیں۔

# اسلام نے غریب امیر کی تفریق ختم کردی ہے:

نہیں ہےاورکسی گورے کوکسی کالے برکوئی فخرنہیں ہےتم سارے آ دم علیہ السلام کی اولا دہو، كالے بھى اور گورے بھى ، اور آدم عليہ السلام كومٹى سے پيدا كيا گيا ہے ۔ ' مال! إِنَّ اَ كُورَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتُقَاكُمُ [جرات: ١٣] ' بيشكتم من عدن ياده عزت والاالله ك نزو یک وہ ہے جوزیادہ تقوی والا ہے۔ ' یہاں ذات اور سل کا کوئی سوال نہیں ہے۔ حضرت مولا نامفتی کفایت الله صاحب میلید مفتی اعظم مندوستان بهت برا را درجے کے عالم اورمفتی تھے ذات کے نائی (حجام) شاہجہان پور کے رہنے والے تھے اور ہم نے دیکھا ہے کہ سیدان کے جوتے سیدھے کرتے تھے۔ بات تو تقویٰ اور نیکی کی ہے۔ پیشہ کوئی بھی ہو گر ہو جائز ،اگر کوئی حجام ہے سرمونڈ تا ہے کہیں کا ٹما ہے ، ناخن تر اشتا ہے اور اس کی اجرت لیتا ہے تو جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر داڑھی صاف کرتا ہے اور بودا بنا کر اجرت لیتا ہے تو یہ کمائی حرام ہے نقبہاء کرام نے تصریح فرمائی ہے کہا گرکوئی مسلمان حجام سمی غیرمسلم عیسائی وغیرہ کی داڑھی مونڈ کراجرت لے گا تو بھی حرام ہے ۔حضرت زکر یا علیہ السلام ترکھانوں کا کام کرتے تھے ، موی علیہ السلام نے بریاں چرائی ہیں خود آنخضرت ﷺ نے عَلْی قَرَادِیُ طَ لِاَهُلِ مَکَّة کے کے پراہل مکری کریاں چرائی ہیں۔حضرت طالوت عینیہ جن کا ذکر دوسرے یارے کے آخر میں ہے مزدوروں کا کام كرتے تھے ، بھى كيڑے رنگتے تھے بھى ماشكيوں كا كام كرتے تھے لوگوں كا پانى بھرتے تھے بھی لوگوں کے جانور چراتے تھے جو کام ملا ،کرلیا۔ جائز پیشہ کوئی بھی ہواس پر کوئی قدغن کوئی اعتراض نہیں ہے۔اصل چیز ہے ایمان ،اخلاص عمل صالح ،اتباع سنت۔ فرمایا آپ ان سے کہدویں حق تہا رے رب کی طرف سے ہے ہیں جس کا جی جا ہے اپنی مرضی ہے ایمان لائے اور جس کا جی جا ہے اپنی مرضی ہے کفرا ختیار کرے۔نہ

ایمان لانے میں کوئی مجبور ہے اور نہ کفر کرنے میں کوئی مجبور ہے اور نہ کوئی نیکی اور بدی میں مجبور ہے۔رب تعالی نے اختیار دیا ہے جوکرنا ہے اپنی مرضی سے کرنا ہے اِنگ اَنحت لُنا لِلظَّلِمِينَ نَادًا بِينك بم نے تارى بنالموں كيلئة كجودنياكى آك سانبتر كنا تيز ہے۔اورونیا کی آگ میں او ہے تک ہر چیز پکھل جاتی ہے اگر مار نامقصود ہوتو اُس آگ کا اَيك شعله بي كافي بي كين وبال تو لَا يَهُونُ فِيْهَا وَلَا يَحِيٰ '' نه كُونَي مرے گااور نه جےگا۔'' اَحَاطَ بھے سُرَادِقُهَا گھیرلیں گےان کواس آگے یردے، قناتیں۔ مجرموں کےار داگر دآگ ہی آگ ہوگی جھت آگ کی ، کنارے آگ کے ۔جیسے خیمہ ہوتا ہاوراس کے اردا گردقنا تیں ہوتی ہیں۔ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوْ اورا گروہ مدد طلب كريں كے پیاہے ہوکر یُغَاثُو ابِمَآءِ ان کی مدد کی جائے گی ایسے یانی کیساتھ کا لُمُهُل جَوَ بُجُهث کی طرح ہوگا۔ تیل کے بنیچے جو گندمند ہوتا ہے جس کوآ دمی د بکھنا پبندنہیں کرتا اس کو تلجھٹ کہتے ہیں تو وہ یانی تلجھٹ کی طرح ہوگا۔اور مُھُلل کامعنی بیکھلا ہوا تانیا بھی کرتے ہیں اس میں حرارت تیز ہوتی ہےوہ پلایا جائے گا یَشْسوی الْمؤجُوْ ہَ وہ بھون دے گاان کے چېروں کو ہونٹوں کیساتھ لگے ہونٹ جل جائیں گے وہ پی بھی نہیں تکیں گے۔سورۃ ابراہیم آیت نمبر کامیں ہے یَنْ جَرَّعُهٔ گھونٹ گھونٹ کر کے اتارے گادوزخی ۔جیے گرم جائے وغیرہ کوتھوڑ اتھوڑ اکر کے بیتے ہیں ۔ان کو پیاس اتنی شدید ہوگی کہ بینے پرمجبور ہو کی کے وہ پیاس کاعذاب ہوگا۔جس وقت چندقطرےاندر چلے گئے تو سورۃ محمر آیت نمبر ۱۵ میں ہے فَفَطَّعَ أَمُعَاءَ هُمُ " " ليس وه كاث والحكان كي آنتول كو "ريزه ريزه كردے كااوروه انتزیاں یا خانے کے راہتے ہے نکل آئیں گی پھروہ منہ کے راہتے ڈالی جائیں گی ۔ یہ صرف یہاس کی تکلیف ہوگی اور رہی بھوک ،الیبی شدید تکلیف سے بھوک بجھانے کیلئے کیا

ملے گا؟ زَقُوْم [واقعہ: ۵۲] صَرِیْع کانے دارجھاڑیاں [غاشہ: ۲] اور غِسُلِیْن زخموں کے دھوون [الحاقہ: ۳۱] یہ بین چزیں قرآن پاک میں ندکور ہیں۔ صدیت پاک میں آتا ہے کہ یہ چزیں آتی کڑوی ہیں کہ ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو ساراسمندر کڑواہو جائے اوراتی بد بودار کہ ایک قطرہ بد بوکا چھوڑا جائے تو اس کی بد بوے تمام جا ندار چزیں ختم ہوجا کیں ، یہ دوز خبوں کو کھانا ملے گا۔ تو فر مایا کہ اگر پانی کے سلسلے میں مد دطلب کریں گے تو ان کی امداد کی جائے گی ایسے پانی کیساتھ جسے بیھے ہے یا پھولا ہوا تا نبا جوان کے چروں کو کھون دے گی ایسے پانی کیساتھ جسے بیھے ہے یا پھولا ہوا تا نبا جوان کے چروں کو کھون دے گا بِئُسَ المشَّرَ ابُ براہ وہ پانی وَ سَاءَ تُ مُرُ تَدَفَقًا اور براہوگا آرام۔ مُرْتَ فَقًا مصدر بھی ہے جس کامعنی ہے آرام۔ اور آرام کیا ہونا ہے بیتو ان پرطنز ہو کافروں کیلئے ہوگا۔ بیتو

#### جنت كانقشه:

 رکاوٹ نہیں ہوگ ۔ بڑے بڑے وسیع باغ ہونگے اوراو پر چڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگ قُطُو فُهَا دَانِيَهُ [الحاقہ: ٢٣] اس کے پھل قریب ہونگے ارادہ کرے گا کہ بیدانہ کھانا ہے وہ ٹہنی خود بخو د جھک جائے گی۔

حضرت نانوتوی مینید فرماتے ہیں جنت کیا ہوگی؟ حجوثی خدائی ہوگی لَھُے مُ مَا يَشَاءُ وُنَ فِيُهَا [ق: ٣٥]" أن كيليَّ موكاجووه جابي كاس مين " تَجُرى مِنُ تَـحُتِهِمُ الْانْهُورُ بِهِي بِين ان كي شِيخِهرِي يُحَلُّونَ فِيهَامِنُ اَسَاوِرَ مِنُ ذَهَب یہنائے جائیں گان باغوں میں کنگن سونے کے۔ اسساور اسورة کی جمع ہاں کا معنی ہے کنگن ۔ پہلے زمانے میں رواج تھا کہ بادشاہ اور رئیس سونے کے کنگن بہنتے تھے۔ جسے آج کل آپ لوگوں نے گھڑیاں پہنی ہوئی ہیں۔ یہاں سونے کے لفظ آئے ہیں اور سورہ دہرآ يت تمبر ٢١ ميں ہے وَ حُلُوْا اَسَاوِرَمِنْ فِضَّةٍ "اوران كوچاندى كَكُنَّن پہنائے جائیں گے۔''تو وہ جو جاہیں گے پہنائے جائیں گے، سونے کے جاہیں گے یا عا ندی کے یا ہیرے کے ان میں کوئی عارا ورشرم نہیں ہوگی۔ جیسے تم نے گھڑیوں کے چین بہن رکھے ہیں اورمسکلہ یا در کھنا! کہ لوہ اور سٹیل کے جو چین ہیں بی مروہ ہیں چمڑے کا جائزے۔ایک اورکوئی چیز آئی ہے جیز کہتے ہیں اچھی طرح معلوم نہیں ہے کیا کہتے ہیں وہ جائز ہے۔البتہ لوہ اورسٹیل کے چین میں نماز تو ہو جائے گی ۔بعض حضرات غلو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نما زنہیں ہوتی ،نماز ہوجاتی ہے بس پہننا مکروہ ہے۔

ابوداؤد شریف کی روایت ہے آنخضرت ﷺ نے ایک شخص کے بازومیں لوہ کا کڑا دیکھا فرمایا" بیدووز خیوں کی علامت ہے۔" اور عورتوں کیلئے سونے چاندی کے زیور بھی درست ہیں اور چین بھی درست ہیں۔اور مردوں کیلئے جنت میں ہونگے جنت کا مسکلہ علیحدہ ہے۔ وی کہنسون فی ایک ان کھنسوا مِن سند اور پہنے گے کیڑے سبزرنگ کے بار یک رہے ہے واستہ سرق اور موٹے رہیم کے۔ سرز مین عرب میں دوتین چیزوں کی بڑی قدر ہوتی تھی۔ ایک پانی کی وہاں بری قلت تھی ایسے واقعات بھی ہیں کہ چوبکہ پانی کی وہاں بری قلت تھی ایسے واقعات بھی ہیں کہ چوبیں چوبیں گھنٹوں کا سفر طے کر کے پانی لاتے تھے لبذا جہاں پانی و کیھتے تھے وہاں ڈیرہ لگا دیتے تھے۔ صدیث پاکھ میں آتا ہے کہ آنحضرت کی ایک جہاد کے سفر میں تھے اور آپ کی کیساتھ آپ کی میں آتا ہے کہ آنحضرت کی ایک ہیں تھے۔ ایک جگہ دکھی کے رضائی بھائی عثان ابن مظعون کی ہی تھے۔ ایک جگہ دکھی کہ یانی ہے برٹ درخت ہیں اور سبزہ ہے دل برٹا خوش ہوا کیونکہ خشک علاقہ تھا سبزہ دکھی کہ یانی ہے برٹ درخت ہیں اور سبزہ ہے دل برٹا خوش ہوا کیونکہ خشک علاقہ تھا سبزہ دکھی کہ بیاتی ہوتے تھے خیال کیا کہ بیوی بچوں کو چھوڈ کر میں یہیں ڈیرہ لگا لوں۔ دکھی کر برٹ خوش ہوتے تھے خیال کیا کہ بیوی بچوں کو چھوڈ کر میں یہیں ڈیرہ لگا لوں۔ آئخضرت کی ہے بو چھا کہ حضرت برڈی عمدہ جمیر ادل جا ہتا ہے کہ میں یہاں تھم جاؤں۔

# تبتل ممنوع ہے:

كيڑے پہنیں كے سزرنگ كے باريك ريشم كادرموٹے ريشم كے مُتّكِينينَ فِيهَا عَلَى اللار آئيك أر آئيك أريكة ك جمع إور أريكة كامعنى بآرام ده كرى ،ادهرادهر چرنے والی۔وہ تکیدلگائے ہوئے ہوئے آرام دہ کرسیوں پر نِعُمَ الثُوَابُ بہت اچھابدلہ ب و حَسْنَتُ مُوتَفَقًا اوركيا احما به آرام - الله تعالى تمام مونين اورمومنات مسلمين مسلمات کونصیب فرمائے اورجنتی دالے کام کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔



## وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا لَّهُ كُلِّينِ جَعَلْنَا

الكَوْمِ وَالْمَا الْمُنْكُونَا الْمُكَاكُونَا الْمُكَاكِدِينَا وَهُوكُالُونَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّلْمُلْلِلْمُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وَاصَٰرِبُ لَهُمُ اورآ بِبِان كري ان كيك مَّنَالاً مثال رَّجُلَيْنِ دو المَرول كَ جَعَلْنَا بنائِ بَم نِ لِاَ حَدِ هِمَا ان مِن سِايك كيك جَنَّتُنِ دو باغ مِنُ اَعْنَابٍ الكورول كَ وَّحَفَفُنهُ مَا اوربم نِ هَيرلياان دونول باغول كو بنخ مِنُ اَعْنَابٍ الكورول كَ وَحَفَفُنهُ مَا اوربنا كَي بَم نِ الله ونول باغول كو بننخ لِ مَجُورول كيماته وَ جَعَلْنَا بَيْنَهُ مَا اوربنا كَي بم نِ الن دونول ك ورميان ذَرُعًا مَينَ كِلْتَا الْجَنَّتُيْنِ دونول باغ اتنت لات تح المُحلَهَا اپنا ورميان ذَرُعًا مَينَ كِلْتَا الْجَنَّيُنِ دونول باغ اتنت لات تح المُحلَهَا پنا مَيل وَلَهُ مَن مُعَلَيْهُ المَن اورن كَي كرت تحاس پيل مِن سَاسَ مِن يَركى وَ فَي مَن اللهُ مَن المَرا اوربهم نَ عِلا فَي ان دونول كِدرميان نهر وَكَانَ لَهُ فَعَرُنَا جِلْلَهُمَا نَهَوًا اوربهم نَ عِلا فَي ان دونول كِدرميان نهر وَكَانَ لَهُ فَعَرْ اوراس شَخْص كيلئ اوربهم يَهِل مَن فَقالَ لِمَا حِبه بِي كها الله فالله فَقَالَ لِمَا حِبه بِي كها الله فالله فَقَالَ لِمَا حِبه بِي كها الله فالله فَقَالَ لِمَا حِبه بِي كها الله فالله فَهُ وَا اور المُن فَقَالَ لِمَا حِبه بِي كها الله فَا الله فَقَالَ لِمَا حِبه بِي كها الله فاللهُ اللهُ المُن المُن المُن الهُ اللهُ المُن المُن المُن المُن المُن المَاللهُ المُن المَن المُن المُن

سأتهى كو وَهُو يُحَاوِرُهُ اوروه اس كيها ته گفتگوكرر ما تها أنسا أَكْفُرُ مِنْكَ مَالًا مين زياده ہوں جھے مال ميں وَ أَعَنْ نَافَهُ اورزياده ہوں تعداد ميں وَ ذَخَلَ جَنَّتُهُ اوروه واخل موااين باغ من وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفُسِه اس حال ميں كه وهظم كرنے والا تھاا يخفس برقال اس نے كہا مَا أَظُنُّ مِين نبيس خيال كرتا أَنْ تَبِيلَ وَهُذَهِ أَبِدًا كهيه باغ بلاك موكا بهي ومن ومن أظُنُّ السَّاعَة اور مين بيس خیال کرتا کہ قیامت قَآئِمةً قائم ہونے والی ہے وَ لَئِنُ رُدِدُتُ اورا كريس لوٹايا كيا إلى رَبِّي اين ربك كرف لا جدن خيرًا مِّنها البته مين ضرورياؤن كا ان باغات سے بہتر مُنْقَلَبًالوٹے کی جگہ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ کہااس کواس کے ساتھی نے وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اوروه اس كيماتھ تُفتگوكرر باتھا اَ كَفَرُث بالَّذِي كيا توانكار كرتا إس ذات كالحَلَقَكَ جس في تحقي بيداكيا عِنْ تُوَابِ مثى سے ثُمَّ مِن نُكُفَفِة بِحرفظف سے ثُمَّ سَوْكَ رَجُلاً پَر تَجَع برابركروياايك مرو كَ حَمَّا هُوَ لَكِن مِين كَهِمَا مِون وه اللَّهُ وَبَيِّ اللهُ تعالى بي ميرارب إو وَلَا أُشُوكُ بِوَبِي آخِذُ الورمين تُركِنبِين تَصْبِرا تااينے رب كيما تھ كى ايك كو۔ . اس سے پہلے رکوع میں تم یرد چکے ہو کہ کفار قریش کا نمائندہ وفد جوان کے سرداروں اوروڈ روں رمشمل تھا آنخضرت ﷺ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کی با تنین مخندے دل کیساتھ بننے کیلئے تیار ہیں مگراس شرط کیساتھ کہان غریب اور کمز ورلوگوں کواپنی مجلس سے اٹھاد وہم گوارہ نہیں کرتے کہ ہم سر داروں کی مجلس میں کمز ورلوگ بیٹھیں ۔ ان کمزورلوگوں کیساتھ بیٹھنا ماری توبین ہے۔اللہ تبارک وتعالی نے آنخضرت علی ہے

فرمایا آپ ان سے کہہ دیں اَلْحَقُّ مِنُ رَّبِکُمُ فَمَنُ شَآءَ فَلْیُوْمِنُ وَّمَنُ شَآءَ فَلْیَکُھُو اُلْتِیار
''حق تمہارے رب کی طرف سے ہے پس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر اختیار

کرے۔' رب تعالیٰ نہ کسی کو کفر پر مجبور کرتا ہے اور نہ ایمان پر مجبور کرتا ہے۔ سرواروں کو
اینے مال دولت پر گھمنڈ تھا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نا پائیداری کا ذکر فر مایا ہے اور اس سلسلے
میں یورے رکوع میں ایک واقعہ بیان فر مایا ہے۔

مشہورتفسیر'' درمنثور'' وغیرہ میں لکھا ہے کہ شام کے علاقہ میں رملہ شہرتھا اس کے یاس نہر تھی اور نہر کے پاس ایک مالدارآ دی رہتا تھااس کے علاوہ اور بھی کافی لوگ وہاں آباد تھے۔اس امیر آ دمی کے دوانگوروں کے باغ تھے اور اس کے اردا گرد تھجوروں کی باڑ لگائی ہوئی تھی اور انگوروں اور مجوروں کے علاوہ جو پھل اس علاقے میں ہو سکتے تھے وہ بھی وہاں موجود تھے۔اس علاقہ کوشام بھی کہتے تھے ،ارض مقدس اور کنعان بھی کہتے تھے۔ اردن ، لبنان ، فلسطین اور جوعلاقہ اسرائیل کے پاس ہے بیساراایک ملک تھا۔وہاں ہے شار پنیمبروں کی قبریں ہیں اور بردا زرخیز علاقہ ہے معندا یانی ہے برطانیہ خبیث نے کے 191ء میں اس کو مکڑے کر دیا۔اب شام علیحدہ ہاردن علیحدہ ہے اور جو علاقہ یہودیوں کے پاس ہے وہ علیحدہ ہے اور ان کی ایسی ذہن سازی کی ہے کہ باوجود مسلمان ہونے کے ایک دوسرے کو ملنے کیلئے تیارنبیں ہیں اور سارے یہودیوں سے مار کھارہے ہیں۔ برطانیہ کے بعد اب امریکہ کی چودھراہٹ ہے معود یہ سمیت سارے امریکہ کے بیٹے ہے ہوئے ہیں۔اللہ تبارک وتعالیٰ فرماتے ہیں .....

و اصرب لَهُم مَّفُلا اورآب بان ري ان دولت مندول كيا ايك مثال ري ان دوات مندول كيا ايك مثال رج لَيْن دوآ دميول كي جعَلْنا لِاحد هِمَا جَنَّتَيُنِ بنائ جم في ان دويس ايك كيك

دوباغ مِنْ اَعْنَابِ انگورول کے و حف فن فن فمابن خل اور ہم نے گیرلیاان انگوروں کے دونوں باغوں کو تھجوروں کیساتھ۔ان کے کناروں پر تھجوری تھیں تا کہ دیواروں کا کام بھی دين اور پھل بھی لائيں وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا اور بنائى جمنے ان دونوں كےدرميان تحيتى كِلْتَا الْجَنْتَيُن دونول باغ اتَتُ أكلَهَا لاتِ تَصَاينًا كِيل وَلَهُ تَنظُلِمُ مِّنُهُ شَیْنًا اورنہ کی کرتے تھے اس پھل میں ہے کسی چیزی یعنی عادت کے مطابق جتنا کھل ہونا عاہے تھا دونوں باغ اتنا کھل لاتے اوران باغوں کامحل وقوع ایسا تھا کہ و فسجے رئے خِلْلَهُمَا نَهَرًا اورجم نے چلائی ان دونوں کے درمیان نہران کے درمیان سے نہرگذرتی تقى اورصرف يهى نهيس كەانگوراور تھجوري تھيس وَ كَانَ لَدة بْمَرْ اوراس مخص كيلي اور بھى پھل تھے۔قرآن یاک میں انگوراور تھجور کا ذکر بکٹر ت آتا ہے بید دنوں پھل دیر تک رہتے ہیں اور سالہا سال تک خراب نہیں ہوتے ۔انگور کوخشک کر کے منقی بنایا جاتا ہے اور مشمش بنائی جاتی ہے۔ باقی پھل موسی ہیں اب سائنس کی ترقی کی وجہ سے ان پھلوں کی حفاظت کیلئے بھی کولڈسٹور بنائے ہوئے ہیں لیکن جومزااورلذت تازہ کھل میں ہوتی ہے وہ سٹور والے میں نہیں ہوتی بس لوگ اس کو پھل سمجھ کر کھاتے ہیں حالانکہ بسااوقات مفترصحت بھی ہوتے ہیں ۔تو خیران باغوں کا جو مالک تھاوہ کا فرمشرک تھا اس کا ایک دوست تھا جو کہ مومن موحد تقالیکن مالی طور بر کمز ورتھا۔موحداس کو سمجھا تا رہتا تھا کہ دیکھ بھٹی!رب تعالی نے تجھے بہت کچھ دیا ہے اس کواس طرح مان جس طرح ماننے کاحق ہے اس کیساتھ کسی کو شریک ناهمرا۔ قیامت کا قرار کرکلمہ یڑھ لے جواس زمانے میں تھا آنخضرت ﷺ سے سلے ۔اللہ تعالیٰ کے دین سیج کو قبول کر تیری دنیا بھی باقی رہے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔فَقَالَ لِصَاحِبِهِ پس کہااس کا فرمشرک نے جو باغ کاما لک تھاایے ساتھی کوجوموحد

تھا و ھُو یُحاوِرُ ہُ اوروہ اس کیساتھ گفتگو کررہاتھا مُحاوَرَ ہُ کمعنی گفتگو کے ہیں۔ کہنے لگا کہتم جھے روزانہ کوسے رہتے ہو کہ میں کا فرہوں مشرک ہوں دیکھتے نہیں ہو اَف اَکُفُرُ مِن کُلُم جھے روزانہ کوسے رہتے ہو کہ میں کا فرہوں مشرک ہوں دیکھتے نہیں ہو اَف اَکُفُرُ مِن مَالا میں زیاوہ ہوں تجھے ہے اللہ میں وَ اَعَدُ نَفَرُ ااور زیادہ ہوں تعداد میں ، بیٹے ہیں غلام ہیں نو کر چا کر ہیں مال ودولت ہے۔ اگر رب میرے او پر ناراض ہوتا تو یہ چیزیں مجھے دیتا؟ بلکہ رب تجھے سے ناراض ہے کہ تجھے کھانے کیلئے وافر نہیں دیا۔ مشل مشہور ہے کہ وشمن ہی دیمی و مثمن کونواز تانہیں ہے۔ اگر رب میرے ساتھ دشمنی کرتا تو مال دولت کیوں دیتا اور مشرکوں نے ہر دور میں اس بات کوبطور دلیل کے پیش کیا ہے۔

مال ودولت الله تعالى كراضي مونے كى دليل نہيں:

قرآن پاک بیں اللہ تعالی نے متعدد مقامات پران کی اس بات کاردفر مایا ہے کہ مال کا دینے نہ دینے کا سلسلہ اور ہے اور رضا ،عدم رضا کا سلسلہ اور ہے ۔ دیکھو اللہ تعالی اپنی مخلوق بیں سب سے زیادہ راضی پیغیبروں پر ہے اور پھر تمام پیغیبروں کے امام اور سردار خاتم النہین حضرت محمد رسول اللہ بھی سے سب سے زیادہ راضی ہے ۔ لیکن آپ کی مالی حثیبت بیتھی کہ چھوٹا سا کمرہ تھا اور اس میں چراغ بھی نہیں تھا اندھیر ہے میں نماز پڑھتے سے اور حضرت عائشہ بی نی فر ماتی ہیں کہ دود دو ماہ ہمار ہے چو لہے میں آگنہیں جلی تھی کہ پی اور مقادر اس میں کہ دود دو ماہ ہمار ہے چو لہے میں آگنہیں جلی تھی کہ پی سے اور مقاری ہو تھی کہ پر دفت کیے گذرتا تھا؟ تو فر ماتی ہیں کہ ددی قسم کی مجودیں ہوتی تھیں جن کولوگ خوش ہو کر نہیں کھاتے تھے وہ بھی ہمیں ل جاتی تھیں اور بچھ دود ھا انسار تحف کے طور پردے جاتے تھے جس سے گذارہ ہوجا تا تھا۔ تو جاتی تھیں اور بچھ دود ھا انسار تحف کے طور پردے جاتے تھے جس سے گذارہ ہوجا تا تھا۔ تو اگر مال خوشی اور بکھ دود ھا انسار تحف کے طور پردے جاتے تھے جس سے گذارہ ہوجا تا تھا۔ تو اگر مال خوشی اور بارضگی کا معیار ہوتا تو آپ بھی کی مالی پوزیشن سے نہ ہوتی کہ فاقہ پوفا قدآتا ہے اور آپ بھی اپنی جو رہ خود کیڑے بئی بی جا در آپ بھی اپنی جو در کیوں سے گذارہ ہوجا تا تھا۔ تو ہو اور آپ بھی اپنی جو در کیا تھی اپنی جو رہ نے بی عورت خود کیڑے بئی جا تھے ۔ ایک عورت خود کیڑے بئی جا تھے ۔ ایک عورت خود کیڑے بئی جا تھے ۔ ایک عورت خود کیڑے بئی جی جا در آپ بھی اپنی جو رہ بی جو ان کی جو رہ بھی اپنی جو دی بی عورت خود کیڑے بئی جا تھی ۔ ایک عورت خود کیڑے بئی تھی ۔

تقی کھٹری پراس بی بی نے آپ کے گہبنددیکھی کہ بہت پرانی ہے ایک لنگی بُن کرآپ کے کی خدمت میں پیش کی کہ حضرت آپ بیاستعال کریں۔ آپ ﷺ نے بدل لی تی بہن کر آئے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ نے کہا کہ حضرت یہ مجھے دے دو۔سارے لوگ ان کے پیچیے پر گئے کہتم نے آپ ﷺ سے لنگی کیوں مانگی ہے؟ تہمیں معلوم نہیں ہے کہ آنخضرت ﷺ برانی لنگی بدل کرید بہن کرتشریف لائے ہیں تہمیں مانگتے ہوئے شرم نہیں آئی-انہوں نے کہا کہ میں نے آپ اللہ استعال کرنے کیلئے نہیں مانگی بلکہ اس لئے مانگی ہے کہ یہ آپ ﷺ کے جسم مبارک کیساتھ لگی ہے اس کو میں اپنے کفن کیلئے رکھوں گا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔اس روایت کی بنا پر فقہاء کرام میشیہ فریاتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی اپنا کفن اینے میاس رکھے تو جائز ہے مگر اپنی قبر کھود کر رکھے تو یہ جائز نہیں ہے كيونكم معلوم بين كهال مرناب ومَا تَدُرِي نَفُسٌ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُونَ [القمان:٣٨] "اورنہیں جانتا کوئی نفس کہوہ کس زمین برمرے گا کیونکہ بیغیب کاعلم ہے اور وہ صرف اللہ تعالی جانتا ہے تو اللہ تعالی کی خوشی اور ناراضگی کا معیار مال ودولت نہیں ہے بلکہ دین اور ايمان ٢ إِنَّ اللَّهَ يُعُطِى الدُّنْيَا مَنُ يُتِحِبُّ وَمَنُ لاَّ يُحِبُّ " بِيُّك الله تعالى ديما ٢ دنیااس کوجس کیساتھ محبت کرتا ہے اوراس کو بھی جس کیساتھ محبت نہیں کرتا۔ " قارون جیسے بَا غَي اورسر كش كوبهي دنيادي \_ آج بهي دنيا مين اكثر مالدارو بي لوگ بين و كلا يُستعسط في الإيمانَ إلا مَنْ يُحِبُ "اورايمان بيس دينا مكراس كوجس كيساته محبت كرتاب-"ايمان صرف ان كوديتا ہے جن كيساتھ رب تعالى كى محبت موتى ہوئى دواية لا يُعْطِي الدِيْنَ إلا من يُجِبُ اورايك روايت مي بكرب دين صرف اس كوديتا بجس كيماتهدب کی محبت ہوتی ہے۔' تو جس کو ایمان کی دولت نصیب ہے وہ سمجھے کہ رب تعالیٰ اس سے

راضی ہے۔

تو کافرمشرک نے اپنے مومن ساتھی سے کہا جب وہ اس کیساتھ گفتگو کرر ہاتھا کہ میں ہجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور گنتی اور افراد کے لحاظ سے بھی زیادہ ہوں وَ دَخَــلَ جَنَّتَهُ اوروه ظالم مشرك داخل موااييخ باغ مين وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفُسِه اس حال مين كهوهظم كرنے والاتھاايے نفس يركفراور شركى وجه سے قال اس نے كہا ما آ اَظُنُ أَنْ تَبيدً هندة أبدًا مين بيس خيال كرتاكه به باغ بلاك بوگا بهي يمي - كيونكه باغ كے بلاك بون اوراجڑنے کی ظاہری صورتیں میہ ہیں کہ اس کو یانی نہ ملے تو درخت خشک ہوجاتے ہیں اور ان میں نہریں چل رہی ہیں یاباغ کی دیکھ بال کرنے کیلئے مالی نہوں وَ اَعَدُ الْفَوَّا اور میرے پاس بڑے آ دی ہیں۔تو یہ دونوں چیزیں میسر ہیں للبذاہ یہ بھی تباہ نہیں ہوئے اور جس قيامت كاتم مجھے بار بار كہتے ہو وهمآ أظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمةً اور مين نہيں خيال كرتا كه قیامت قائم ہونے والی ہے خواہ مخواہ تم مجھے قیامت سے ڈراتے ہواول تو قیامت آئے گی نهيں وَ لَيْنُ رُّدِدُتُ إِلَى رَبِّي اورا كربالفرض مين لونايا كيا اين رب كى طرف قيامت آ كُنُ لَا جِيدَنَّ نَحَيْهًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا البته مِين ضرورياؤن گاان باغات نه بهترلو شخ كي جگہ۔جس رب نے مجھے یہاں دیاہے وہاں مجھے کیوں نہیں دے گا۔ کا فرمشرک نے سیمجھا كەرب مجھ سے راضى ہے بھی تو مجھے بہاں دیا ہے لہذا قیامت ہوئی تو وہاں بھی مجھے دے گا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ كَهِاس كواس كمومن سأتقى نے وَهُوَ يُحَاوِدُهُ اوروه مومن ايناس مشرك ماتقى عَيْ تُعَلَّور ما تَهَا أَكَفَرْتَ مِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُواب كيا توا تكاركرتا ہاں ذات کا جس نے تھے پیدا کیا ہے گئے سے کہ آدم علیہ السلام کو خول قل فی من تُهوَ اب پیدا کیامٹی ہے۔ پھرآ گے سل انسانی چلی اور دوسری صورت میہ ہے کہ انسان اب

بھی مٹی سے بیدا ہوتا ہے وہ اس طرح کہ مادہ تولید جس خون سے پیدا ہوتا ہے وہ خون ان ج بیدا ان ج، پھل اور سبزیوں سے بنتا ہے جوانسان کی خوراک ہیں اور بیتمام چیزیں مٹی سے بیدا ہوتی ہیں تو گویا انسان مٹی سے ہی بیدا ہوا۔ رب تعالیٰ نے اس کو مٹی سے ہی بیدا کیا شُسمہ مِن نُظفَة پھر حقیر قطرے نطفے سے رب تعالیٰ نے بیدا کیا شُم سَوْک رَجُلا پھر تحقی برا ہر کردیا ایک مرد، اس رب کے احکام کاتم انکار کرتے ہو لئے بنا ہوں وہ اللہ وہ اللہ وہ بی میرارب ہے اس کے علاوہ کوئی رب نیس ہے و آلا اُسٹوک میں تو ہمتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ ہی میرارب ہے اس کے علاوہ کوئی رب نیس ہے و آلا اُسٹوک بور بین آخدا اور میں شریک ہے، نہ فیم ہرا تا اپ رب کیسا تھ کی ایک کو نہ فرشتوں میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اولیاء میں سے اس کا کوئی شریک ہے، نہ اولیاء میں سے اس کا کوئی شریک ہے، نہ اولیاء میں سے کوئی اس کا شریک ہے وہ ذات میں بھی وحدہ لاشریک ہے اور صفات میں بھی وحدہ لاشریک ہے وہ اپنے کا موں میں بھی وحدہ لاشریک ہے۔ اور صفات میں بھی وحدہ لاشریک ہے وہ اپنے کا موں میں بھی وحدہ لاشریک ہے۔ یاتی واقعہ آگے آئے گا۔ ان شا جاللہ تعالیٰ



### وكؤلآ

اذِ دَخَلْتَ جَنَتُكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللهُ لَا فُتِرَةَ اللَّهِ النَّهِ الْنُ تَكُونَ اللَّهُ الْفُورَةُ اللَّهُ الْفُورَةُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

رکوع کے پہلے جے میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ ملک شام میں رملہ شہر کے پاس
ایک نہر چلی تھی اوراب بھی ہے۔ اس نہر کے قریب دودوست رہتے تھے۔ ایک پکا موحد تھا
اور دوسرا پکا کافرمشرک تھامشرک کے پاس بڑے وسیع رقبے میں دوانگوروں کے باغ تھے
اور ان کی باز تھجوروں کی تھی اوراس کے علاوہ اور پھل بھی تھے اور زراعت بھی تھی ۔ افرادی آ
اعتبار ہے بھی اس کو کٹر ت حاصل تھی ۔ اور جوموحد تھا وہ غریب تھا بیچارے کو بھی کھانے کو
اعتبار ہے بھی اس کو کٹر ت حاصل تھی ۔ اور جوموحد تھا وہ غریب تھا بیچارے کو بھی کھانے کو
ملتا تھا اور بھی تھوڑی تھی ۔ فطرت اور تجربہ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے
کہ غریب آ دمی کا کوئی ساتھ نیس و بتا برادری میں جوامیر اور مالدار ہوجائے تو سارے اپنا
کہ غریب آ دمی کا کوئی ساتھ نیس و بتا برادری میں جوامیر اور مالدار ہوجائے تو سارے اپنا
رشتہ اس کیساتھ جوڑتے ہیں یہ ہمارا ہے۔ اوراگر مالی لحاظ سے گرجائے تو آ تکھیں چا لیتے

ہیں۔ کمز ورکا کوئی نہیں ہے اور طاقت ور کے سب ہیں۔ یہ موحد مشرک دوست کو سمجھا تار ہتا تھا کہ تو اپناعقیدہ درست کر لے اور آخرت سنوار لے۔ایک دن اس مشرک نے طعنہ دیا کتم مجھے کہتے ہوکہ میں رب کا نا فر مان ہوں مشرک ہوں اور رب میرے اوپر راضی تہیں ہے اگررب مجھ پرراضی نہیں ہے تو اس نے مجھے باغ اور اولا دکیوں دی ہے میرے نوکر ع کرافرادی قوت کیوں دی ہے؟ اور تیرے او پر اچھا راضی ہے کہ تجھے سیر ہوکر کھانا بھی نہیں ملتااور نہ تجھے زیادہ اولا ددی ہے نہ تہمارے آگے بیجھے نوکر پھرتے ہیں۔موحد نے کہا دیکھو! مال ودولت کا معاملہ الگ ہے بیالیانہیں ہے کہ جس پرراضی ہوتا ہے اس کو دیتا ہے اورجس پرراضی نبیس ہوتا اس کونہیں دیتا ہم مال ، دولت ، اولا دیر گھمنڈ نہ کرواورا ہے پیدا کرنے والے کی ناشکری نہ کرو۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہاللہ تعالیٰ ہی میرارب ہےاس کے سوااورکوئی میراربنہیں ہے۔وہمشرک جب باغ میں داخل ہواتو بڑے متکبرانہ انداز میں داخل ہوااینے ساتھی کو نیجا دکھانے کیلئے کہ بیمبرا باغ ہے اورتم بھو کے مرتے ہواور مجھے كت بوكرتومشرك إس يراس الله كبند موحد في كها وَلَوْ الْأَ اذْ كَا خَلْتَ قُلُتَ تُوكَهِمًا مَا شَآءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ جُوجًا بِاللَّهِ اللَّهُ تَعَالَى وبى بوتا بِهُ بِمِن قوت مَكر الله تعالی کیساتھ قوت ساری الله تعالیٰ کے باس ہے۔

### نظر بدسے بیخے کا وظیفہ:

حدیث پاک میں آتا ہے کہ نظر بدسے نیخے کیلئے بید عااور وظیفہ ہے مَا شَاءَ اللّٰهُ لا قُوَّةَ اللّٰهِ بِاللّٰهِ. اور نظر لگ جاتی ہے۔ صدیث پاک میں آتا ہے اَلْعَیُنُ حَقَّ وَلَهَا رُقِیَّةٌ "" نظر لگنا بھی حق ہے اور اس کا دم بھی ہے۔" نظر کا مفہوم ومطلب یہ ہے کہ آدمی کسی کود کیھے کراس کی خوبصورتی پرتجب کرے کہ کیسا خوبصورت ہے کیسا سوہنا ہے تو جب بیداس کی خوبصورتی پرتجب کرتا ہے تو اللہ تعالی فورا اس میں عیب پیدا کر دیتا ہے کہ میں حسن دینے پر قادر ہوں تو عیب دار بنانے پر بھی قادر ہوں۔ اسی طرح کسی کی صحت پرتجب کا اظہار کرتا ہے کہ اتناصحت مند ہے تو اللہ تعالی اس کو پیمار کر دیتا ہے اورا گر کسی کے مال پرتجب کرتا ہے تو اللہ تعالی مال میں کمی کر دیتا ہے۔ یہ سب پچھ کرنے واللاب ہے نظر لگانے والے کا اس میں کوئی وظل نہیں ہے اس کا کام صرف تجب کرنا ہے جیران ہونا ہے۔ اگر دیکھنے واللا یہ دم پرسے منا شآء الله کلا قُوَّة الله بالله تو پیمرنظر برنہیں گئی کیونکہ اب ہرشے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگئی ہے اور بیقر آئی دم ہے۔ اور ایک صدیث میں بھی آتا ہے حضرت انس تعالیٰ کی طرف ہوگئی ہے اور بیقر آئی دم ہے۔ اور ایک صدیث میں بھی آتا ہے حضرت انس علیہ سے دوایت ہے کہ آنخضرت بھی نے فرما یا کہ پیکھمات مَا شَاءَ اللّٰهُ کَلا قُوّةً اِلّاً باللّٰهِ بِرُ ہُورکی ویک دیئے جا کمیں تو اللہ تعالیٰ نظر بدسے بچاد ہے ہیں۔

 تعالى تيرے باغات كو بحل سے تاہ كردے فئے صبح صَعِيْدًا زَلَقًا بس موجائے ميدان صاف میسلنے کے قابل۔اس وقت تو اس میں پھول دارادر پھل دار درخت ہیں ہرطرح کے میووک کے درخت ہیں بیسب درخت ختم ہوجائیں اور بیر باغ والی جگہ صاف میدان ہو جائے اور میدان بھی ایسا کہ وہاں سے پھسلنا شروع کردے اس قادر مطلق کیلئے کوئی کام مشكل بيس ب أويُصبح مَاوُها غَوْرًا يابوجائ اللاباغ كاياني بهت مرايني جلا جائے فَلَنْ تَسْتَطِيعُ لَهُ طَلَبًا لِي مركز طافت نبيس ركھ گاتواس يانى كے طلب كى كماتا گہرا ہوجائے کہتم یانی نکال ہی نہ سکواور ظاہر بات ہے کہ بھیتی کو جب یانی نہ لگے تو وہ يرورش نہيں ياستق -اب ديھو! علاقے ايسے ہيں كدائى خشك سالى ہے كدلوگ وہاں ہے تقل مکانی کرنے پرمجبور ہوگئے ہیں ہاللہ تعالیٰ کی طرف سے آز ماکشیں ہیں۔اورا حادیث میں آتا ہے کہ د جال تعین کے خروج سے پہلے خشک سالی اور قبط ہو نگے ، اڑائیاں ہونگی قبل وغارت بھی ہوگی ، ہر برائی ہوگی ، حکمران پر لے درجے کے کمینے اور بددیانت ہو نگے اور آپ نے جو پچھفر مایا بچ فر مایاوہ سب پچھ ہور ہاہے۔اللہ تعالیٰ کی قدرت وَ أَجِيبُ سِطَ بقَمَر ٩ اوراحاط كرليا كياس كي علول كالعنى الله تعالى كاطرف ع بجلى كرى سب باغات ختم ہو گئے۔ باغات پر کیا ہواخرچ کھاد گوڑی وغیرہ کی مز دوری بھی سب ضائع ہوگئی ،رب تعالى كعذاب مِن آجَة فَأَصْبَحَ يُفَلِبُ كَفَّيْهِ لِين بُولِياماً القااية التي عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيْهَا ال چيزيرجوال فِرْج كياكف افسوس طف لكا وَهِي خَساويَةٌ عَلَى عُـرُوُ شِهَا اوروہ باغ گراہوا تھااہیے چھپروں پر۔انگوروں کے باغ ستونوں پر کھڑے کر کے چھیر بنائے جاتے ہیں اوران پرانگوروں کی بیلیں چڑھاتے ہیں۔تو پہلے ستون گرے بهر حجمتيل كرين بيلول كيهاتها ورسب كهل ختم هو كئ وَيَـقُولُ مِلْيُتَنِينُ اور كهااس مشرك

نے اس وقت کاش میں کے اُشوک بِرَبِی آحَدًا نہ شریک میں اتا اپنے رب کیساتھ کی کولین ایسے ہی موقع پر کہا گیا ہے .....

### اب بجهتائے کیا ہوت جب چڑیاں چک گئیں کھیت

اب تكبراور همند كامزا چكھو موحد كيماتھ جواسي إوادر مخروتم نے كيااب اس كامزاتم نے چھاليا وَلَمْ مَنْ كُونُ لَهُ فِئَةُ اور نيں تھى اس خف كيلئے كوئى جاعت يَنْ فُونُ لَهُ فِئَةُ اور نيں تھى اس خف كيلئے كوئى جاعت يَنْ فُورُ وَلَهُ مِنْ كُونُ اللّه جواس كى مد كرتى اللّه تعالى سے نيچ نيچ حالانكہ وہ نخر يہ جاتھا اَنَا اَ مُحْثُو مِنْك مَالاً مِيں مال مِيں تجھ سے زيادہ بول و اَعَدُّ نَفَو اور زيادہ بول تعداد ميں مير عافراد عالى تعداد ميں مير عافراد عائد كي كر ميت زيادہ بول كي بھى كام نه آيا اور رب تعالى كى گرفت سے نه الل عائد بچا سكن نوكر چاكر نها تھى نه جھو في بھوداور كف افسوس ملتار ہا۔ وَمَساكَ كَانَ مُلْ اللّه اللّه عَلَى كَانَ اللّه عَلَى كَانَ اللّه عَلَى كَانَ اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى كَانَ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَ

### سارے اختیارات صرف الله تعالیٰ کے پاس ہیں:

سب کے سب اختیار اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے کا کنات کا اختیار کسی کوہیں دیا۔ بعض اہل بدعت کہتے ہیں مُخْتَارُ مُلُکِ اللّٰهِ آنخضرت کوسارے ملک کا اختیار ہے جہ اشا و کلا اللہ تعالیٰ نے خدائی اختیارات میں سے ایک رتی اختیار بھی کی کوہیں دیا۔ اس لئے آنخضرت کی سے اعلان کروایا قُلْ لَا اَمْلِکُ لِنَفْسِیْ ضَوّا وَ لَا نَفْعا

اِلاً مَاشَاءَ الْلَهُ [ يونس: ۴٩] ''ا عَ يَغْبِر عليه السلام! آپ کهددي اعلان کردين که هن الک نبيس مول اپن جان کيلئے نقصان کا نه نفع کا مگر جورب چا بہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اور سورت جن میں ہے اِنّی لا اَمْلِکُ لَکُمْ ضَرًّا وَ لا رَشَدُا''اور بیشک میں مالک نبیس مورت جن میں ہے اِنّی لا اَمْلِکُ لَکُمْ ضَرًّا وَ لا رَشَدُا''اور بیشک میں مالک نبیس مورت جن میں ہے اور تقصان اور نفع کا۔' جب آپ کی مالک نبیس میں تو اور کی کی کیا حیثیت ہے کہ وہ مالک موجب آپ کی کوافقیارات حاصل کروہ مالک موجب آپ کی کوافقیارات حاصل نبیس بیں تو فر مایا یہاں سارے اختیارات اللہ سے کیلئے ہیں مُنو خَیدُر فَوَ ابًا وہ بہتر ہے بعله و حیث کے اعتبارے و خَیدُر عُونًا اور بہتر ہے انجام کے اعتبارے دسب کا بدلہ بھی اس کے پاس ہے اور سب کا انجام بھی اس کے پاس ہے ای پراعتا دکر واور اس کے درواز سے چکو۔



وَاضْرِبُ لَهُ مُرْمَثُ لَ الْعَيْوِقِ اللَّهُ ثَيَّا كَمَّاءُ انزلنه من السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِمِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَعِ هَيْمِياً تَنْ رُوْيُهُ الرِيلِحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا ﴿ الْمَالُ وَالْبُنُونَ زينة الحكوق الثانيا والبقيك الطياعك خيرع نذر والحاك ثوابا وَخَيْرًا مَكُ وَيُومَ نُسَيِّرُ إِلْجِيَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِنَهُ الْوَقَ حَشَرْنَا مُمْ فَكُمْ نِعَادِرْمِنْهُمْ آحَدًا ﴿ وَعُرِضُوْ اعْلَى رَبِّكَ صَفًّا \* لقَلْ حِئْتُمُ وْنَاكْمَا خَلَقُنْكُمْ إِوَّلَ مَرَّةٍ كِلِّ زَعَيْتُمْ ٱلَّنْ تَجْعَلَ لَكُمْ مِّوْعِدًا ﴿ وَوَضِمَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُولُونَ يُويْلَنَّا مَالِ هٰنَا الْكِتْبِ لَا يُعَادِرُصَغِيْرَةً وَلَا كِيْرَةً إِلَّا لَحْصُهَا وَوَجَدُوا مَاعِيلُوا حَاضِرًا مُولا يُظْلِمُ رَبُّكَ اَحِلُافً عَ

وَاصَّرِبُ لَهُمُ اورآپ بيان كري ان كيك مَّشَلَ الْسَحَيْوةِ الدُّنيَاونيا كرندگى كَ مثال حَمَّة عِي بِانى آنُوزُ لُسنْ أَتَاراهُم نَال كَمَّة عِي بِانى آنُوزُ لُسنْ أَتَاراهُم نَالَ كَمِاتُه مِنَاتُ السَّمَة عِهِ بِي اللَّهَ الاراهُم نَاكُ السَّمَة عَاللَّهُ اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اور جاللُّه تعالى حَلَى حُلِّ اللَّهُ اور اللَّهُ اللَّهُ اور جاللُّه تعالى حَلَى حُلِّ اللَّهُ اور اللَّهُ اللهُ اللهُ

الْحَيوْةِ الدُّنْيَا ونياكن زندگى كن ينت بين وَالْبُسْقِيتُ الصَّلِحْتُ اور باتى رہے والی اچھی چیزیں خیر بہتر ہیں عِنْدَ رَبّک تیرے رب کے ہاں فَوَابًا بدلے کے لحاظے و تحییر اَ مَلا اور بہتر ہیں امید کے لحاظے وَیَوْمَ نُسَیّرُ الْبِجبَالَ اورجس دن ہم چلائیں کے پہاڑوں کو وَتَبوَى الْارُضَ اور دیکھے گاتو زمين كو بَارِزَةً كُلِّى وَّحَشَرُنهُمُ اورجم ان كواكماكري كَ فَلَمْ نُعَادِرُ مِنْهُمُ اَحَدًا لِيل بمنبيل جِهورُي سَاكان مِن سَاكِي الله و عُسوفُوا اور بيش كنة جانیں کے علی رَبّک آب کے دب کے سامنے صَفًا صف درصف لَقَد جنتُهُوْ نَا البِتِ تَحقيق تم لائے موہ ارے یاس حکما خَلَقُ ن کُمُ جیا کہم نے تم كوبيداكياتها أوَّلَ مَوَّةِ بَهِلَى وفعه مِبلُ زَعَمْتُمْ بلكةٌ مِنْ خَيال كيا أَلَّنُ نَجْعَلَ لَكُمْ بِيكِهِم بَين كرين كتبهار على مَوْعِدًا كوئى وعد عاوقت ووضع الْكِتَابُ اورر كھے جائيں كے دفتر فَتَوى الْمُجُومِيْنَ بِس وَ يَصِي كَاتُومِمُوں كو مُشْفِقِينَ خُوفْرُوه مو كَلَّ مِمَّا فِيْهِ اس چيز سے جواس كاندر ب وَيَقُولُونَ اور كبيس م يؤيُلَتنا باع افسوس بم ير مال هذا الكِتب كيا عاس كاب كو لا يُنفَادِرُ صَغِيْرَةُ سُبِي جِهورُ تَى كسى جَهونَى جِزكُو وَلا كَبيْرَةُ اورنه برى جِزكُو إلا أخصفها مراس فاس كااحاط كيابواب ووجدوا اوروه ياتي كمسا عَمِلُوا جوانبول يَمْل كياحَاضِرًا اين مامن وَلا يَظُلِمُ وَبُكَ أَحَدُ ااورنبين ظلم كرتا آپ كارب كسي يرجعي \_

الله تبارك وتعالى فرمات بين و اصنبوب لَهُمُ اورآب بيان كرين ان كيلي ان

كسامة منفل المحيوة الدُنيًا ونياك زندگى كمثال دنياكى زندگى كى نايائدارى اور ب فياتى كى مثال ايسى ب كمآء أنْزَلْنهُ مِنَ السَّمَآءِ جي يانى اتاراجم فياس کو آسان کی طرف سے بارش نازل ہوتی ہے فاخت لط ببد پس ال گیااس بارش کیساتھ نَبُ اللهُ وض زمين كاسبره - بارش موتى بسبريال التي بي مختلف قسمول كي اورعجيب و غریب قتم کے پھول پیدا ہوتے ہیں اور گندم، حاول ،اناج وغیرہ پیدا ہو تے ہیں زمین ہری مری ہوتی ہے بھرایک وقت آتا ہے کہ خٹک ہوجاتی ہے ف اَصْبَحَ هَشِيْمَالِس ہو جاتى ہے چوراچورا، پھراس كوگا ہے ہيں اور دانے نكالتے ہيں تَكْرُوهُ الرّيائ ہواكيں اس کواڑاتی ہیں تو جس طرح زمین میں بیسبزہ اور فصلیں ہمیشہبیں رہتیں اسی ظرح تمہاری زندگی بھی ہمیشہ کیلئے نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے،خوشی ہوتی ہے پھروہ جوان ہوتا ہے پھر بابا بن جاتا ہے بل جُل بھی نہیں سکتا پھردنیا سے رخصت ہوجاتا ہے و کے ان اللّٰهُ عَلی کُلّ شَيْءِ مُقْتَدِرًا اور بالله تعالى مرچزير قدرت ركف والا اس آيت كريمه كى روشنى ميس خواب کی تعبیر میں جو ماہر ہیں وہ بتلاتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی خواب میں یانی دیکھے تو اس ے مراد زندگی ہوگی صاف یانی دیکھے تو صاف زندگی ہوگی گدلا یانی دیکھے تو ہر بیثانی والی زندگی ہوگی ۔اگر یانی زیادہ دیکھے تو زیادہ زندگی ہوگی ۔جس طرح دیکھے گا اسی طرح اس كساست موكار فرمايا اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ مال اور بيني زيْنَهُ الْحَينُوةِ الدُّنْيَا ونياك زندكى كى زينت بيل ـ لوگ ان يرفخر كرتے بيل خوش موتے بيل وَ الْبنــقينتُ الصّلحتُ اور باقی رہے والی اچھی چیزیں خیسہ عند رَبّک بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں فسوات بدلے کے لحاظ سے و حَيْرٌ أَمَلا اور بہتر ہيں اميد کے لحاظ سے بھی۔

### باقیات صالحات سے کیامراد ہے:

با قیات الصالحات سے کیا مراد ہے؟ توتفیروں میں بہت کچھ کہا گیا ہے مثلاً سُبُحانَ اللّٰهِ وَالْسَحْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْحُبُو وَلَا حَوُلَ وَلَا قُواً اللّٰهُ الْحُبُو وَلَا حَوُلَ وَلَا قُواً اللّٰهُ الْحُبُو وَلَا حَوُلَ وَلَا قُواً اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الْحَبُو وَلَا حَوُلَ وَلَا قُواً اللّٰهِ اللّٰهِ الْحَبْدُ اللّٰهِ الْحَبْدُ اللّٰهِ الْحَبْدُ اللّٰهِ الْحَبْدُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الكِبرِ كَها جنت مِن الكَدر وحت اللّٰهُ الكِبر كَها جنت مِن الكَدر وحت اللّٰهُ الكِبر كَها جنت مِن الكَدر وحت اللّٰهُ الكِبر كَها جنت مِن الكَدر وحت اللّٰهُ الكَبر كَها جنت مِن الكَدر وحت اللّٰهُ الكَبر كَها جنت مِن الكَدر وحت اللّٰهُ المُدر وحد اللّٰهُ المُدر وحد الللهِ المُدر وحد الللهِ المُدر وحد اللهُ المُدر وحد الللهِ المُدر وحد الللهِ المُدر وحد اللهِ المُدر وحد الللهِ المُدر وحد اللهِ المُدر وحد الللهِ المُدر وحد الللهِ المُدر وحد اللهِ المُدر وحد الللهِ المُدر وحد اللهِ المُدر وحد الللهِ المُدر وحد الللهِ المُدر وحد الللهِ المُدر وحد اللهِ المُدر وحد اللهِ المُدر وحد اللهِ المُدر وحد الللهِ المُدر وحد الللهِ المُدر وحد اللهِ المُدر وحد اللهُ المُدر وحد اللهِ المُدر وحد اللهُ المُدر وحد المُدر المُدر المُدر وحد الله

حدیث پاک میں آتا ہے معراج کی رات جب آخضرت اللے کی ابراہیم علیہ السلام كساته ملاقات مولى توابراجيم عليه السلام ففرمايا إفْرَأ مِنْى أُمَّتَكَ الْسلامَ " ميرى طرف على جَمِيع اللهُ أَن عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيّنَاوَ عَلَى جَمِيع اللهُ نُبِيآءِ صَلُواتُ اللَّهِ وَالتَّسُلِيْمَاتُ. برى بات م كرحفرت ابراجيم عليه السلام في آتخفرت ﷺ کی وساطت ہے اپنا سلام اس امت تک پہنچایا اور فر مایا ان کومیر اپیغام دے دینا کہ جنت کی زمین بالکل سفیر ہے اور بڑی زرخیز ہے اس میں جو درخت اور باغات ہیں وہ تمہارے عمل ہیں ۔ایک دفعہ سجان اللہ کہو گے جنت میں درخت لگ جائے گا الحمد للہ کہو گے درخت لگ جانے لا الله الا الله كهو كے درخت لگ جائے گا لاحول ولا قو ة الا بالله يردهو کے درخت لگ جائے گا۔ تو جواجھی بات تم نے منہ سے نکالی وہ آخرت کی دولت بن کے باقی رہے گی تو پہ کلمات کثرت سے بڑھنے جاہئیں ، درودشریف کثرت سے پڑھنا جا ہے ، توبہ استغفار کثرت ہے کرو۔اورتفسیروں میں یہ بھی لکھا ہے کہ انسان کی جب وفات ہو جاتی ہے تو اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ تواس کے اعمال ختم ہوجاتے ہیں مگر نیک اولا داوراس کی

اولا دآ گےان کی نیک اولا و جب تک رہے گی اور نیکیاں کرتی رہے گی اس کا ثواب اس مرنے والے کو ملتارہے گا پہنچتارہے گا۔ایک آ دمی فوت ہو گیااس کے دینی شاگرد،شاگرد درشا گرد جب تک دینی تعلیم دیتے رہیں گے نواب اس کو پہنچتا رہے گا کسی نے مسجد بنا وی، مدرسہ بنا دیا جب تک بہ قائم ہیں اس کا ثواب اس کو بدستور پہنچتا رہے گا۔اگر کہیں سرك كي ضرورت ہے سرك بنادى ، مسافرخانے كي ضرورت ہے مسافرخان بنواديا ، سيتال کی ضرورت ہے ہیتال بنوا دیا لوگ ان ہے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کوثواب پہنچتا رے گا۔ بیسب صدقہ جاریہ ہیں ، باتیات صالحات ہیں ۔لیکن افسوس ہے کہاس طرف کوئی دھیان ہی نہیں کرتا ۔لوگ شادیوں کے موقع پر بے تعاشا خرچ کرتے ہیں محض نام كيلي اور جب كوئى نيكى كى بات آتى ہے اچھى جگہ خرچ كرنے كيلي كها جاتا ہے تو منه بنا ليت میں بیبٹائی پربل ڈال لیتے ہیں الا ماشاء اللہ ہزار میں سے کوئی ایک دولکیں گے جو نیکی کے راستے میں خرچ کرنے والے ہو تھے لہذا اپنی زندگی میں کوشش کرو کہ تمہارا کوئی نہ کوئی صدقه جاری موسجد کی شکل میں ، مدرسه کی شکل میں مسی شکل میں موتا که وہ نیکی تمہاری باتی رے دنیامیں کب تک رہناہے۔

فرمایابا قیات صالحات خیر بہتر ہیں عِنْدَ رَبِّکَ فُو ابّا آپ کے رب کے ہاں بدلے کے لحاظ سے اور بہتر ہیں امید کے لحاظ سے کہ امیدرکھی جائے کہ اللہ تعالی ان کو جارے لئے مفید بنائے گا۔ اور دوساتھیوں کی گفتگو کے دوران مومن موحد نے قیامت کا حوالہ بھی دیا تھا کہ قیامت آئے گی اور کا فرمشرک نے کہا تھا مَا اَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ہِن منیں خیال کرتا کہ قیامت آئے گی ۔ یہ جومنکرین قیامت ہیں وہ یہ شبہ پیش کرتے ہیں کہ قیامت نام ہے توڑ پھوڑ کا تو یہ بروے بروے پہاڑ کہاں جائیں گے ان کوکون بر بادکرے قیامت نام ہے توڑ پھوڑ کا تو یہ بروے بروے پہاڑ کہاں جائیں گے ان کوکون بر بادکرے قیامت نام ہے توڑ پھوڑ کا تو یہ بروے بروے پہاڑ کہاں جائیں گے ان کوکون بر بادکرے

گا۔اللہ تعالی فرماتے ہیں یا در کھوا وَ یَـوْمَ نُسَیّبُ الْحِبَالَ اورجس دن ہم چلائیں گے یہاڑوں کو۔ یہ بہاڑ مکڑے مکڑے اور ریزہ ریزہ ہو کر دُھنی ہوئی روئی کی طرح اڑتے ہوئے نظرا کیں گے۔ کیا چھوٹے اور کیابوے وَتَوی اُلادُضَ بَارِزَةُ اور کی گاتو ز مین کو بالکل کھلی۔ آج تو تمنہ میں زمین میں اونچے نیچ نظر آتی ہے ٹیلوں اور پہاڑوں کی وجہ ے۔ قیامت آئے گی یہاڑ ملے ختم کردیئے جا کیں گے گڑھے مٹی ہے بھردیئے جا کیں كَاوربيزين بالكل بمواربوجائك صفصفًا لا تراى فِيهًا عِوجًا ولا أَمْتَا [طه: ١٠١، ١٠٨] بموارز مين نبيس ديكھے گا تو اس ميں كوئى بجى اور نه كوئى شله۔''اگرمغرب كى طرف ے انڈالُو کھڑایا جائے گاتو مشرق تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی ۔ توجس ذات نے ان بہاڑوں کوقائم کیا ہے وہی ذات ان کوفنا کردے گی۔ وَّ حَشَـرُنـهُمُ اورجم ان کوجمع كريس كميدان محشريس فَلَمُ نُعَادِرُ مِنْهُمُ أَحَدًا كِي مِنْهِين جِهورُس كان ميس ي کسی ایک کو۔سارے کے سارے میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جمع ہو گئے وَعُوضُوا عَلَى دَبِّكَ صَفًّا اور پیش كئے جائیں گے آپ كے رب كے سامنے صف در صف الأنيل لكى بهوتكى اورالله تعالى فرما كميل ك لَقَدْ جسنتُ مُونَا كَمَا خَلَقُنْكُمُ أَوُّلَ مَوَّةً البِيتِ حَقِيقَ آئے ہارے یاس جیسا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا تھا پہلی دفعہ۔ حدیث يَاكَ مِينَ آيَا ﴾ كَهُ عُرَاةٌ نَنْكَ هُو نَكَّ عُرُلا عَيه مُخْوَن هُو نَكَّ خُفَاةٌ نَنْكَ مِاوُل ہو نگے جیسے مال کے پیٹ سے بچہ بیدا ہوتا ہے۔بس وہی کیفیت ہوگی پھر درجہ بدرجہ ان کو لیاس بہنایا جائے گا۔ قیامت والے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کولہاس يہنا ياجائے كاكيوں؟ اس لئے كہ جب ظالموں نے انكوآ كے بھٹے ميں ڈالاتھا مجسود عَن النِّيسَابِ '' كَيْرُ التاركرنظُ كركةُ الاتهائ وتيامت والحون الله تعالى سب

ے پہلے ان کولیاس بہنا نیں گے۔دوسرے تمبر پرحدیث میں آتا ہے آپ بھے نے فرمایا مجصے لیاس پہنایا جائے گا بھر درجہ بدرجہ دوسروں کولیاس پیہنایا جائے گا۔تو اللہ تعالیٰ فر مائیں گے کہ ہمارے ماس آئے اس حالت میں جیسے ہم نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ بَـــلُ ذَعَمْتُمْ بَلَكُمْ فِ خَيالَ كِيا أَلَّنْ نَّجُعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا بِيكِهِمْ بَين كري كَتِمْهار عليَّ کوئی وعدے کاونت ہم کہتے تھے قیامت نہیں ہے۔ پہلے تم یڑھ کیے ہو کہ ایک مشرک نے كهاتهاكه مَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمةً مِن بين خيال كرتاكة قيامت آئ كُاتوتم قيامت كا انكاركرتے تھے وَوُضِعُ الْكِتَبُ اورركھ جائيں كے دفتر -برآ دى كاالگ الگ ريكارو ہوگاوہ اعمال نامہاس کے سامنے رکھا جائے گا۔اورسورت بنی اسرائیل میں تم پڑھ چکے ہو كه طليسرة في عُنْقِهِ اس كااعمال نامهاس كى كردن مين للك رماموكا يبلي بهروه كماني شكل مين سامن ركها جائكًا فَتَوى الْمُحْدِمِيْنَ السخاطب! ين توديج كا مجرمون كو مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ خوفزده مو تَكُ اس چيز ہے جواس كاندر ہے عمل كى كتاب ميں جو كچھ ہوگا اس كود كھ كرخوفز دہ ہو نگے قيامت دالے دن اللہ تعالی ہرآ دی كويڑھنے كى قوت عطا فرمائے گا۔ آج جولوگ خورنہیں بڑھ سکتے قیامت والے دن وہ بھی اپنی کتاب کوخود يرْهِين كَدَ حَمْ مُوكًا إِقُرا كِتُسْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا [بي اسرائیل جما]" بڑھانی کتاب کافی ہے تیرانفس تجھ برآج کے دن محاسبہ کرنے والا۔" تھوڑ اسایر ھے گاالتد تعالی فرمائیں گے ہل ظلمک کَتَبَیِّی ''اے بندے بتاجو کچھتو نے پڑھاہے تیرے ہی اعمال ہیں میرے فرشتوں نے تم پر کوئی زیادتی تونہیں کی۔'' قبالَ لَا سَے گانبیں! جو کچھ میں نے کیا ہے، وہ ہے۔اچھااور پڑھو.....تھوڑا ساپڑھے گا..... پھر الله تعالی فرمائیں کے جوتم نے پڑھا ہے اس میں کوئی بات واقع کیخلاف تونہیں ہے،

تیرے اویرکوئی زیادتی ہوئی ہو؟ کہے گانہیں!اللہ تعالی فرمائیں گے اور یرم ہے۔ مرد عورتیں ، بوڑھے، جوان سارے اپنا نامہ اعمال خود پڑھیں گے اور آج تو ہم کچھ چیزیں کرنے کے با وجود بعول جائے بیں اور وہاں يَوُمَ تَجدُ كُلُّ نَفُس مَّا عَمِلَتُ مِنْ خَيْرًا مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتُ مِنْ سُوءٍ [بن اسرائيل: ٣٠] ودجس دن يائة كابرتفس جواس في عمل كيا ہے نیکی اینے سامنے حاضراور جواس نے برائی کی ہے اس کوبھی اینے سامنے حاضر یائے گا۔ حافظ اتنا قوی کردیا جائے گا کہ جو چھاس نے کیا ہے اس کویا دہوگا۔ تو فرمایا مجرم خوفزدہ مو كلَّ اس چيز سے جو كتاب ميں درج موكى وَيَـ قُولُونَ اور وه كميں ع ينو يُلتَنا بائے افسوس! مم ير مَالِ هلدًا الْكِتاب بيلام جاره باور مااستفهاميد بريال سجهناجس كى جمع اموال آتى ہے۔معنى ہوگا كياہاس كتاب كو كلا يُنف اور صَفِيسُوةً وَالا كَبِيرَةً نہیں جھوڑتی کسی چھوٹی چیز کواورنہ بری چیز کو اِلّا اَحْتَصَلْهَا مَکْراس نے اس کاا حاطہ کیا ہوا ہے۔اگر کسی نے آنکھ سے اشارہ کیا ہے نیکی بدی کا تو وہ بھی درج ہوگا۔ ہاتھ کیساتھ اشارہ کیا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہوگا زبان سے جو بات نکل ہے چھوٹی بڑی سیحے غلطسب کچھدرج موگا۔ سورة ق آيت نمبر ١٨ ميں ہے مَا يَـ لَفِظُ مِنْ قَول اللَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيد " وَنهيں بولتاوہ کوئی لفظ مگراس کے پاس ایک مگران ہوتا ہے تیار عن الیک مین و عن المقِسمَال قَعِیْد ایک دائیں طرف بیٹھا ہے اور ایک بائیں طرف بیٹھائے "کندھے برگر جمیں محسوس نہیں ہوتا۔ دائیں طرف نیکیاں لکھنے والافرشتہ ہےاور بائیں طرف بدیاں لکھنے والافرشتہ ہے ، دائیں طرف افسر ہے اور ہائیں طرف ماتحت ہے ۔ جب کوئی آ دمی اچھی ہات كرتا ہے يا اچھا كام كرتا ہے تو وائيں طرف والا فرشتہ جوا فسر ہے فوراً درج كر ليتا ہے اور جب انسان بری بات کرتا ہے یا برا کام کرتا ہے اور بائیں طرف والا فرشتہ لکھنا جا ہتا

ہے تواس کوا فسرتھم دیتا ہے مَھلا یَتُسونب اَوْ یَسْتَ غُلِفِ وَ " تَصْهر جا شاید تو ہے کرلے یا استغفار کرلے۔'' کچھ و تفے کے بعد جب وہ بندہ تو پہیں کرتا ،استغفار نہیں کرتا تو پھر حکم دیتا ہے کہاب لکھلو۔ صدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی جب مجلس سے اٹھے تو یہ کلمات يره سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاتُّوبُ النيك الرمجلس ميں اچھى ياتيں موئى بين تو ان كلمات كے پڑھنے سے ان يرمبرلگ جائے گی اور اگر بری باتیں ہوئی ہیں تو اللہ تعالی معاف کردے گا۔ البدا جب سی مجلس سے اٹھوتو پیکلمات پڑھا کرو۔ مگر ہائے افسوں! کہ ہم بے فکرے لوگ ہیں۔ تو وہ مجرم کہیں سے ا السوس! ہم براس كتاب كوكيا ہو كيا ہے كماس نے ندكوئى جھوٹى بات جھوڑى ہا اورند برى بات چھوڑى ہے گراس برحاوى ہاس كاا حاطرك فيوالى ہے۔ وَ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا اوروه يا كيل عجوانهول نے كيا بائے سامنے نيكى بھى بدى بھى وَلا يَظُلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا آب كارب كى يردتى برابر بعى ظلم بين كرتا - جوكى نے كيا ہاس كا صلماس كوضرور ملے گا۔



٥ٳڎ۬ڠؙڷڬٳڸڷۼڸٟٙڮڗؚٳۺؙۼۮۊٳڸٳۮڡؙڣۺڮۯۊۧٳڵؖۮٳڣڵۺ ػٲڹ؈ڹٳۼڹۜڡٞڡؙڛؘؾۼڹٲڡ۫ڔڔؾؚ؋ٵڡؘؾڲۜڹۮۏۮۅڎ۫ڗؾۜ؆ٛٷڸؽؠٛٙ ڡڹۮٷؽۅۿؙۿٳڲۿؙۼۮٷ۠ؠۺٛڸڵڟۣڸؽڹؠڮڰ؈ڡٵٙۺۿڽۨ؆ٛۿ ڂڶؿٳڶۺٷؾۅٳڵۯۻۅڮۮڂڵؿٵڣۺؙؠؠٛۨۅڡٵػڹٛڡؙڞۺٙؽ ڶػۻڐؽڹۼڞؙڰٳ؈ۅؽۅٛۿڔؽڠؙۅٛڶڹۮٷۺؙػڴٳٝؾٵڷڹؽڹۏؽؘۼٛؠٛ ڶڰڿڴۿؠؙڡٛڬۮڛؿڿ۪ؽڹۅٳڷؠٛۄڮۼڬؽٵڮڹڎٷۺڰٷڽؚڟ؈ۅڒٳٵڵڿۯڡؙۏڹ ٳڮۯڣڟڹٞۏٳٳڹۿڎۄؖٷۊۼۏۿٵۅػۮؠۼؚۮۏٳۼۿٵڡڞڔڟٙ؋ٞ

وَإِذْ قُلْنَا اور جس وقت كها بم نے لِلْمَلْئِكَةِ فرشتوں كو اُسْجُدُو البحده كرولادَم آوم عليه السلام كو فَسَجَدُو آپس انہوں نے بحده كيا إلاَّ اِبْلِيْس مَر البيس نے كان مِن البحق وہ جنات ميں سے تفا فَفَسَقَ پس اس نے نافر مانی كى عَن اَمْوِ رَبِّهِ البِخ رب كَ تُم سے اَفَتَدَّ خِدُونَهُ كيا پس تم بناتے ہواس كو وَدُرِيَّة مَ اور اسكى اولادكو اَو لِيَهَ ووست مِن دُونِي مير علاوه وَهُم لَكُمُ عَدُونَّ عَالانكه وه تبهار بوشس بي بنسس لِلظّلِمِين بَدَلاً برائ ظالموں كيك عَدُونَ عَلَى السَّمُونِ آسانوں كيك بدله مَ آ اَشُهُدُتُهُم مِن نے ان كو حاضر نہيں كيا خَلُقَ السَّمُونِ آسانوں كي بدله مَ آ اَشُهُدُتُهُم مِن نے ان كو حاضر نہيں كيا خَلُقَ السَّمُونِ آسانوں كيا بنانے كوفت وَ الاَ حَسلُس فَلَا البَانوں كے بنانے كوفت وَ الاَ حَسلُس فَ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ الله

وَيَوْمَ يَقُولُ اور جسون كَهِ كَا فَدُوا شُرَكَآءِ ى پِكاروم مرح شريكول كو الَّذِينَ زَعَمْتُهُ جن كِ بارے مين تم خيال كرتے تھے فَدَعَوْهُمْ پس وہ ان كو پكاري كَ فَلَمْ يَسْتَجِينُو اللهُمُ پس وہ ان كى دعا وَس كوتبول نہيں كر سكيس كَ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ مَّ وَبِعَلَّا اور جم كردي كان كورميان خندق وَرَاالْمُ جُرِمُونَ السَّنَا وَ اور دَي مَصِيل كَ جَمِم آك كو فَظَنَّوُ آپس وہ يقين كريس كَ انْهُمُ مُواقِعُوهُ المِيشك وہ اس آگ مِن كرنے والے بيس وَلَمْ يَجِدُو اعَنها اور نبيس يا كيس كان كَ وَلَمْ يَجِدُو اعَنها اور نبيس يا كيس كان كَ وَلَمْ يَجِدُو اعَنها اور نبيس يا كيس كان كَ وَلَمْ يَجِدُو اعْنها اور نبيس يا كيس كان كَ وَلَمْ يَجِدُو اعْنها اور نبيس يا كيس كان كَ وَلَمْ يَجِدُو اعْنها اور نبيس يا كيس كان كي كوئى جگد

اس سے پہلے ذکر تھا مجر موں کا وَوُضِعَ الْکِتابُ فَتَوَی الْمُحُومِینَ مُشْفِقِیْنَ مِسَّا فِیْهِ "اور کتاب رکھی جائے گی پی آپ دیکھیں گے مجر موں کو ڈرنے والے ہو گئے اس چیز سے جواس اعمال نامہ میں ہوگی۔"اور بڑے پریشان ہوکر کہیں گے یئو یُسلَتنَا مَالِ هلَذَا الْکِتَابُ لَا یُعَادِرُ صَغِیرَةً وَالا کَبِیرُوةً إِلَّا اَحْصَلَهَا " اِئے اَفْسُوس ہم پرکیا ہوگیا اس کتاب کو نہیں چھوڑتی کوئی چھوٹی چیز اور نہ کوئی بڑی چیز گر اس پر حاوی ہے اب کا احاطہ کے ہوئے ہے۔"آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مرم وہ ہیں جوشیطان کے راستے پر چلتے ہیں اگرتم رحمٰن کے راستے پر چلتے ہیں اگرتم رحمٰن کے راستے پر چلتے ہیں اگرتم رحمٰن کے راستے پر چلوتو بھی مجرم نہیں بنو گے اور نہ قبر حشر میں پریشان ہو نگے مگرتم میں اگرتم رحمٰن کے راستے پر چلوتو بھی مجرم نہیں بنو گے اور نہ قبر حشر میں پریشان ہو نگے مگرتم کی اور اُدُولُنَا لِلْمُلْمِنْ کُولُ وَ اور جس وقت ہم نے کہا فرشتوں کو۔

فرشتوں کی تخلیق مخلوق نور ہے ہوئی ہے:

حضرت عائشمديقه ولافي فرماتي بي كرا تخضرت الله في فرمايا خول في ب

الْمَلَيْكَةُ مِنْ نُور "فرشت نورت بيداك كي بين" الكناس نورت بين جوالله تعالی کاذاتی نور ہے۔وہمرانہیں ہے جواللد تعالی کی صفت ہے۔وہ تو قدیم ہے جس طرح الله تعالیٰ کی ذات قدیم اوراز لی ابدی ہے اسی طرح اس کی صفات بھی قدیم اوراز لی ابدی میں اس نور سے نہیں بیدا کیے گئے بلکہ ایک مخلوق نور ہے۔جس طرح یانی مخلوق ہے،آگ مخلوق ہے، ہوا مخلوق ہے مٹی مخلوق ہے اس طرح ایک نور مخلوق ہے اس مخلوق نور سے فرشتے پیدا کیے گئے ہیں اور جنات کے بارے میں سورۃ حجر آیت نمبر ۲۷ میں ہے وَالْبَجَآنَ خَلَقُنهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُومِ "اورجنول كومم في بيداكياس عيل آگ کی لوسے ۔ تو جنات کی بیدائش آگ سے ہے اور آ دم علیہ السلام کی بیدائش مٹی سے ب خَلْقَهُ مِنْ تُوَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنُ فَيَكُون [ آلعمران: ٥٩]" پيراكياس كوشى \_ بھرفر مایااس کو ہو جابس وہ ہو گیا۔'' تو فرشتوں کی نوع الگ ہےانسان کی نوع الگ ہے۔ جنات ناری ہیں فرشتے نوری ہیں اور آ دم علیہ السلام خاکی ہیں۔فر مایا جس وفت کہا ہم نے فرشتوں سے اُسے جُدُو الاحم سجدہ کروآ دم علیہ السلام کو۔ بیجدہ تعظیمی تفاعبادت کاسجدہ نہیں تھا۔عبادت کاسجدہ صرف رب تعالیٰ کی ذات کیساتھ مختص ہے۔ حافظ ابن کثیر مائیم وَ خَوْوُا لَهُ سُجُّدًا كَيْفِيرِ مِينُقُلَ كُرتِ بِينَ كَهُجِدِهُ تَعْظِيمِي حَفِرتَ آدم عليه السلام سے لے کر آنخضرت ﷺ کے دور تک جائز تھا۔ آپ ﷺ کی شریعت میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی کیلئے سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔فر مایاتم آ دم علیہ السلام کو سجدہ کرو فَسَجَدُوُ آپس فرشتوں نے سجدہ کیا بغیر کسی قبل قال کے إلا اِبْلِیْسَ مگر ابلیس نے نہ کیا۔اب یہاں سوال پیدا ہوتا ے كر حدے كا تكم تو فرشتوں كوتھاؤ إذْ فُلْنَا لِلْمَلْئِكَةِ اسْجُدُوْ الوالليس فرشتة تونهيں تھا پھراس بررب تعالیٰ کی ناراضکی کا کیا مطلب ہے؟اس کا جواب یہ ہے کہاس کو حکم تھا۔

ويكهو! سوره اعراف آيت تُمبر ١ اقبالَ مَا مَنَعَكَ اللَّا تَسْجُدَاذُ أَمَرُ تُكَ " فرمايارب تعالی نے کس چیز نے روکا جھے کو کہ تونے تحدہ نہ کیا جب میں نے تحقیے تھم دیا تھا۔' قرآن یا ک کابیصری تھم ہے کہ جس طرح فرشتوں کو تھم تھاای طرح اہلیس کو بھی تھا قَالَ اَنَا خَیْرٌ مِنْهُ ' ابلیس نے کہامیں اس سے بہتر ہوں۔' مجھے تونے آگ سے پیدا کیا ہے آگ شعلہ ہے بلندی ہےاور خاک یاؤں کے نیچےروندی اور سلی جاتی ہے۔ میں اعلیٰ ہوکرا دنیٰ کوسجدہ كيول كرول \_ البيس في تجده نه كيا كانَ مِنَ الْجِنّ بيابليس جنات ميس سيتها فَفَسَقَ عَنْ أَمُو رَبِّهِ بِس اس نے نافر مانی کی اینے رب کے تھم سے اور بیامر کا لفظ بھی بتاتا ہے کہ رب نے اس کو بھی امرا ور تھم دیا تھا اور اس نے رب کے تھم کی نافر مانی کی۔رب تعالیٰ فرماتے بیں اے انسانو! اَفَتَتَ خِلُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ اَوْلِيّاءَ كيا بس تم بناتے ہواس شيطان كو اوراسكى اولا دكودوست مِنْ دُونِني مير \_ سوا مجھے چھوڑ كر وَهُمْ لَكُمْ عَدُونٌ حالانكه شيطان اوراسکی اولا دتمہارے دشمن ہیں۔ دشمن کیساتھ تمہاری دوستی ہے اور رحمٰن مہر بان کیساتھ دشمنی ہے۔انصاف کا تفاضا تو یہ ہے کہ دشمن کو دشمن مجھو کیونکہ اس ہے بھی بھی خیر کی تو قع نہیں ہو

## الجيس كى ہمدردى بھى دشنى ہے:

کی وفعہ میں نے بیمشہور کہاوت سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نیک بندہ تھا جو شیطان کے بیصند مے میں کھی نہیں آتا تھا۔ گری کے موسم میں دو پہر کے وقت ایک دیوار کے سائے کے نیچسویا ہوا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے مِسنُ دَابِ السفْ الِبِحِیْنَ الْفَیْسُلُولَهُ ''نیک آدمیوں کی عادت میں سے ہدو پہر کے وقت تھوڑ اساسونا۔''کیونکہ وو پہر کا سونا رات کو بیدار رہنے کی تمہید ہے۔ رات کو تبجد کیلئے آسانی سے اٹھے گا۔ تو ب

جارہ سویا ہوا تھاکسی نے آکراس کا یاؤں ہلایا اور کہا کہ جلدی سے یہاں سے اٹھ جاؤکہ و بوار گرنے والی ہے۔وہ وہاں سے ہٹائی تھا کہ بچ کچ و بوار گرگئے۔اس اللہ کے بندے نے کہا کہ تو میرے لئے رحمت کا فرشتہ ثابت ہوا ہے تو ہے کون؟ اس نے کہا یہ بات نہ یو جھو بس تیری جان چ گئی لیکن بزرگ نے اصرار کیا کہ ضرور بتلاؤ کہتم کون ہو؟ اس نے کہا میں اہلیس ہوں۔اس بزرگ نے لاحول ولا قوۃ الا باللہ یردھا کہ اہلیس کومیرے ساتھ کیا ہمدردی ہے۔ابلیس نے کہانہ پوچھوبس تبہاری جان چے گئی۔ بزرگ نے کہابتلاؤ کئتہ کیا ہے راز کیا ہے؟ میں تو تیراد تمن ہوں میرے ساتھ ہمدردی کا کیا مطلب ہے۔ابلیس نے کہا میں نے تیرے ساتھ وشمنی کی ہے ہدردی نہیں کی ۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ جوشخص د بوار کے نیچے دب کرمر جائے وہ شہید ہے۔اورتم میرے دشمن تھے میں تہمیں کیوں شہید ہونے دیتا؟ تو اہلیس کی ہمدردی میں بھی دشمنی ہاورتم نے دشمنوں کو دوست بنایا ہواہے بنُسَ لِلظَّلِمِيْنَ بَدَلا مُ السِظَالُمول كيلئ بدله بيتبديلي ظالمول كيلئ بري ہے كدرمن كو جھوڑ کرشیطان کوتم نے دوست بنالیا ہے۔اللہ تعالیٰ کی رضا اور دوتی نہیں جا ہے شیطان ادراس کے چیلوں کیساتھ دوئی ہے وہ مہیں کیا فائدہ پہنچا کتے ہیں کہ میرے شریک ہیں۔ آسانوں اورزمین کے بناتے وقت فرمایا مَاآاشُهَدُتُهُمُ خَلْقَ السَّمُواتِ وَالْارُض میں نے ان کو حاضر نہیں کیا آسانوں کے بنانے کے ونت اور زمین کے بنانے کے ونت کہ مجھے کوئی حاجت ہوتی کہ دیکھومیں نے آسان بیدا کئے ہیں ان میں کوئی بجی کمی ہے جد زمین میں نے پیدا کی ہاس کے متعلق کوئی مشورہ دوکوئی کی رہ گئ ہو مجھے کیاضر ورت تھی؟ رب تعالیٰ سے زیادہ علیم جبیر کون ہے۔اس نے آسان بنائے ہیں ان میں کوئی تفاوت نہیں ب، زمین بنائی ہاس میں کوئی نقص نہیں نکال سکتا و کلا خیلی انفیسے م اور نہ خودان کی

جانوں کے پیدا کرنے کے وقت میں نے ان کو حاضر کیا کہ دیکھلو میں تمہیں کیسے بناؤں۔ میری مرضی تھی جس طرح بناتا تھا میں نے بنادیا میں کسی کامختاج نہیں ہوں و مَسا کُنْتُ مُتَّخِذَ المُصْلِينَ عَضُدًا اور نبيس مول مين بنانے والا مراه كرنے والول كواپتابازو\_ اول تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اور اگر بالفرض والمحال ضرورت ہوتی بھی تو کیا میں گمراہ کرنے والوں کواپنا ہاز وینا تا؟ بیراہلیس اور اس کی اولا دمخلوق کو گمراہ کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتلا دیا ہے کہ رائے دوہی ہیں ایک راستہ رب والا اور ایک راستہ شیطان والا۔ رب تعالیٰ کے رائے کوچھوڑ کر اہلیس والے رائے پر چلو گے تو پھر قیامت والے دن کہنا يريكًا ينويُلَتنا مَال هذَا الْكِتَب لا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبيْرَةً " لِكَ افْسُول بم يركيا موكياس كتاب كوكنهيس چهوڙي كوئي جهوڻي بات اورندكوئي بري بات -وَيَـوُمَ يَـفُـوُلُ اور جس دن رب تعالیٰ فر مائے گا میدان محشر میں ساری کا ئنات جمع ہوگی اس میں انسان بھی ہو نگے ، جنات بھی ،حیوانات بھی ، جیسے کوئی بڑا جلسہ ہوتو اس میں آ دمی اینے ساتھی کو تلاش نہیں کرسکتایا جیسے رائیونڈ کا اجتماع لاکھوں کی تعداد میں ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے میرے شاگرد تھے مولا نا حافظ خان محمد مرحوم وہیں میرے یاس گھر میں پڑھتے تھے۔ یا کتان بننے سے پہلے ہیڈفقیریاں کے رہنے دالے تھے اور اچھے خاصے زمیندار تھے آتے جاتے مجھے ل کر جاتے تھے۔ کہنے لگے کہ اجتماع پرمیرے پاس سامان کی گھوڑی تھی جس میں جا درلوٹا وغیرہ تھا میں اے اپنے تکیے برر کھ کر قضائے حاجت کیلئے جلا گیا کہ دعا ہے سیلے وضو کرلوں کہ راہتے میں دفت پیش آتی ہے۔ جب آ گے گیا تو رش بڑا تھا میری یاری بہت دیر ہے آئی جب واپس آیا تو دعا ہو چک تھی اپنی جگہ بھول گیا بڑی کوشش کی مگر جگہ نہ کسکی مخلوق زیادہ تھی اب میں نے بیسو جا کہ یہی صورت ہو عتی ہے کہ جب پنڈال خالی

ہوجائے گاتو بھر تلاش کرونگا۔ میری قسمت میں ہوئی تو جھے ل جائے گی۔ جب پنڈال خالی ہوااور صرف نگران رہ گئے تو دیکھا کہ میری دری ، تکیہاور گھڑی وہی پڑی تھی اس کو کسی نے نہیں چھیڑا۔ جب لوگوں کا ذہن ایسا ہوتو بھر پہریداروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔

میں ۱۹۸۷ء میں انگلتان کے دورے برتھا وہاں ساتھیوں نے بتایا کہ ویوز بری ایک مقام ہے وہاں مارا مرکز ہے ہم نے اعلان کیا کہ وہال تبلیغی اجماع ہوگا مقامی افسروں نے یو جھا کہ کتنے آ دمی ہو گئے ہم نے کہا کہ ستراسی ہزار کے قریب ہو گئے انہوں نے کہا کہ تنثرول کیلئے متہیں کتنی یولیس جا ہے؟ ہم نے کہا کہ پولیس کی ضرورت نہیں ہے۔انگریز افسرنے کہا کہ ستراتی ہزارافراد کے کنٹرول کیلئے پولیس کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ اس کو بالکل سمجھ نہیں آر ہاتھاوہ بار بار اصرار کرتا رہا۔ ہم نے کہا انشاء اللہ تعالیٰ آپ د کھے لیں گے کہ حارا پروگرام پرامن ہوجائے گا۔البتہ اگرتم قانون کے نقاضے بورے کرنا جا ہوتو کرلوہمیں ضرورت نہیں ہے۔ چنانچے ستراشی ہزار کے مجمع میں مختلف علاقوں ہے لوگ آئے ہوئے تھے کبی متم کا کوئی حادثہ اور مسئلہ پیش نہ آیا اور اظمینان کیساتھ پروگرام ہو گیا اس پر دہ بڑے حیران ہوئے کہاتنے زیادہ لوگ اسٹے ہوں ادر کوئی جھکڑا وغیرہ نہ ہو۔تو اسلام امن والا مدہب ہے مگر نافذ ہوتو۔اس وقت پوری دنیا کے مقالبے میں افغانستان میں کم جرائم ہیں یہاں طالبان کی حکومت ہے اور قرآن وحدیث اور فقہ اسلامی کا قانون نافذ ہے۔اورمغربی دنیا کے سب سے بڑے بے ایمان ہاتھ دھو کے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اسلامی حکومت کوختم کرنے کیلئے حیلہ تلاش کرتے ہیں بھی اسامہ بن لا دن کا نام لے کربھی کوئی اور نام لے کرآنے کی راہ تلاش کرر ہے ہیں دیکھو! روس اورامریکہ ایک دوسرے کے سخت متمن ہیں اور اس مسئلہ برآپس میں دوست بن گئے ہیں محض اس لئے کہ

افغانستان يرحمله كرنے كيلي جميل كوئى جوازمل جائے بردى خبيث قويس بيں \_ توجس دان الله تعالى فرما تيس محشروا ليون نسادُوا شُوكَآءِ ي يكارومير عشر يكول كو الله يُنَ ذَعَهُ مُن كَ بارے مِين تم كمان كرتے تھے۔ هنو كَآءِ شُفعَ آءُ نَاعِنْدَ الْلَّهِ [ يونس: ١٨] "بيه مارے سفارشي بين الله تعالیٰ کے بال ـ' ان کو ذرا بلاؤ فَدَعَوُ هُمْ پس وه ان كويكاري ك يَالاتُ أَغِنْنِي يَا مَنَاتُ أَغِنْنِي يَا عَنَاتُ أَغِنْنِي يَا عُزْى أَغِنْنِي "الات، منات ،عزى، ہارى مددكرو-'' فَسَلَّمْ يَسْتَجِيْبُوُ الْهُمْ بِس وه ان كى دعا دُل كوتبول نہيں كر عيس كي الله ووان كى يكاركونيس سين ك و جعلنا بينهم موبقااور بم كروي كان ك درميان خندق \_ ياس طرف ہو كي درميان من آگ كى خندق ہوگى \_جرائم كے اعتبارے عذاب كا تفاوت ضرور موكا وَ رَالمُخومُونَ النَّارَ اورديكميس مع مجرم آك كو۔ میدان محشر میں ہی وہ آگ نظرا نے گی فطنو آ آٹھے مُواقِعُو ها پس وہ یقین کرلیں کے كه بينك وه اس آگ ميں كرنے والے بيں ہميں آگ ميں بھينكا جائے گا خوشى كيساتھ تو آگ میں کوئی نہیں جائے گا۔ سورہ رحمٰن میں بے فیٹو خید بالنّواصِی وَالْاقْدَامِ " پس كيرًا جائے گاان كو بييثانيوں اور ياؤں ہے۔'' فرشتے كير كرجيے قصاب د نے كو پكر كركرا تا ہاس طرح دوزخ میں پھینک دیں گے وَلَمْ يَحِدُوْاعَنْهَا مَصُوفًا اور نہیں یا کیں گےاس آگ سے پھرنے کی کوئی جگہ۔ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے واقعات جوہونے والے ہیں دنیا میں بنادیئے ہیں اور یہ بھی بنا دیا ہے کہ بردمن کا راستہ ہے اور وہ شیطان کا راستہ ہے ، بیت ہے اور وہ باطل ہے ، بیریج ہے اور وہ جھوٹ ہے، یو حیدہ اور وہ شرک ہے، بیسنت ہے اور وہ بدعت ہے۔ فرق کو مجوظ رکھواورسوچ تمجه كرچلو\_

## **ك**لَقَالُ

حَ إِنَّا فِي هَا الْقُرُانِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ وَكَانَ الْإِنْمَانُ اللَّهُ الْمُكَانَ الْإِنْمَانُ اللَّهُ شَىءِجَدُكُووَكُامَنُعُ النَّاسَ أَنْ يُؤُمِنُوۤ الْذَجَاءُهُمُ الْمُلْ فَيَكُمُ مِنْ الْمُلْ فَيُسْتَغُفِرُوۡ رَيِّهُ مُ إِلَّا أَنْ تَأْتِيهُ مُ شَنَّةُ الْأَوْلِيْنَ أَوْيَاتِيهُ مُ الْعَنَابُ قُيْلًا ومانزسيك المرسيلين إلا مبيرين ومندرين ويجادك الزأن كفرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُرْجِضُوا بِهِ الْحَقِّ وَاتَّخَذُو ٓ الْهِ وَكَالَاثِي وَمَا الْذِرُوا هُزُوًا ﴿وَمَنَ ٱطْلَمُومِ مِنْ ذُكِرِ بِالْهِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَلَسِي كَاقَكُمْتُ يَكُورُ إِنَّاجِعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِ مَ إِكْتَاءً أَنْ يَفْقُهُونُهُ وَرِفَيَّ اذَانِهِ مَوفَرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْعُلْى عَلَيْ يَعْتُدُوْ آلِذَالِكُا الْعُلْى عَلَيْ يَعْتُدُوْ آلِذَالِكُا ورتك الغفورد والرحمة لؤيؤاخذ هم عِمَاكُسُوالعَكُلُ لَهُمُ الْعَنَابَ لِبُلُ لَهُ مُرْمَوْعِدُ لَنْ يَجِدُ وَامِنَ دُونِهِ مَوْيِلُهُ وَتِلْكَ الْقُرِى اَهْلَكُنْهُ مُلِيًّا ظَلَمُوْا وَجَعَلْنَالِمَهُ لِكِهِ مُمِّوْعِلًا أَهُ عُ

وَلَقَدُ اسَ قَرَ آن مِينَ لِلنَّاسِ لُوكُونَ كِيلَةٍ مِنْ كُلِّ مَثَلِ مِطْرَحَ كَى مثاليلِ الْقُرُ انِ اس قرآن مِينَ لِلنَّاسِ لُوكُونَ كِيلَةٍ مِنْ كُلِّ مَثَلِ مَثَلِ مِطْرَحَ كَى مثاليل وَكَانَ الْإِنْسَانُ اور بِانبان اَكْتَوَ شَيْءٍ جَدَلًا مر شے سے زیادہ جھر الو وَمَا مَنْعَ النَّاسَ اور بَہِيں روكالوكوں كو اَنْ يُومِنُو آاس سے كه وه ايمان لائين إذَ جَاءَ هُمُ الْهُدى جس وقت آچى ان كے پاس مدايت وَيَسْتَغُفِرُوا الْمُعَنَّ وَمُنُو اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّ

زَبَّهُمُ اوربيكه إين رب سيمعافي مأنكيس إلاَّ مَّكر أنُ تَأْتِيَهُمُ سُنَّةُ الْلاَوَّلِيْنَ اس بات نے کہ آئے ان کے پاس پہلے لوگوں کے طریقے اُو یَسا تینھے مُ الْعَذَابُ يا آئے ان کے پاس عذاب قُبُلاً بالکل سامنے وَمَسانُ رُسِلُ الْمُرُسَلِيُنَ اور ہم نہیں بھیجے رسولوں کو إلا مگر مُبَشِّد دِیْنَ خُشْخِری سنانے والے وَ مُنسَٰذِ دِیُنَ اور ڈرانے والے وَیُسجَادِلُ الَّذِیْنَ اور جَھُڑتے ہیں وہلوگ کَفَرُوْا جو کافر ہیں ب الْبَاطِل باطل كِ بتهار كر لِيُدُحِضُو ابِهِ الْحَقَّ تاكه بِهسلادي اس ك ذر مع قَى كُو وَاتَّخَذُو آاورانهول نے بنالیا ہے ایٹی میری آیتوں کو و مااوراس چيزكو أُنُذِرُوا جس كے ذريع ان كو ڈرايا گيا هُـزُوا المسخره وَمَنَ اَظْلَمُ اوركون ہے زیادہ ظالم مِسمَّنُ استخص سے ذُیکِرَ سایلتِ رَبّه بس کویادد ہانی کرائی گئی این رب کی آیات کیساتھ فائے وض عنها پس اس نے اعراض کیاان آیات ے وَنَسِیَ مَا قَدَّمَتُ یَاهُ اور بھول گیاوہ برے اعمال جواس کے ہاتھوں نے آ كَ بَصِحِ بِينِ إِنَّا جَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً بِينَكَ بَمِ نَهِ وَالرَّبِيعُ بِينَ ان کے دلوں پر پردے اَنُ یَسفُ قَهُ وُهُ اس بات سے کہوہ قر آن کومجھیں وَ فِیے ٓ ٓ الذَانِهِمُ وَقُوا اوران كَ كانول مِن دُات بِين وَإِنْ تَدُعُهُمُ اورا كُرْتُم ان كوبلاؤ اِلَى الْهُدَى مِرايت كَي طرف فَلَنُ يَّهُ تَدُوُ آ بِسَ مِرَكْرَ بَهِي مِرايت يا كَيْ اللَّهُ إِذَا الرونت اَبَدًا بَهِي بَعِي وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ اورآ بِكارب بَخْتُخ والا برحت والا ب لَوْ يُؤَاخِذُهُمُ الريكر ان كو بمَا كَسَبُوا ان كى كمائى

ک وجہ سے لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ البت جلدی کردے ان کیلئے عذاب بَلُ لَّهُمُ مَّوْعِدٌ بِلَدَان کیلئے ایک وعدہ ہے گئی بیجدو امر گرنہیں پائیں گے مِنُ دُونِه اس کے علاوہ مَوْثِلاً کوئی پھرنے کی جگہ وَتِلْکَ الْقُرْبی اوریہ بستیاں فرونیہ اس کے علاوہ مَوْثِلاً کوئی پھرنے کی جگہ وَتِلْکَ الْقُرْبی اوریہ بستیاں بین آهلک مُنهُ مَ ہلاک کیا ہم نے ان کو لَمَّا ظَلَمُوْا جب انہوں نے ظلم کیا وَجَعَلْنَا لِمَهُلِکِهِمُ مَوْعِدًا اور مُهرایا ہم نے ان کی ہلاک سے کیا وعدہ۔

## مثالیں بیان کرنے کی حکمت:

اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں احکام بیان فر مائے ہیں اور عبرت کیلئے قصے بھی بیان فر مائے ہیں اور احکامات سمجمانے کیلئے مثالیں بھی بیان فر مائی ہیں کیونکہ مثال کے ذریعے آدی بات کوجلد سمجھتا ہے۔ مثلاً بیسویں پارے کے آخر میں شرک کرنے والوں کی حقیقت کومثال کیسا تھو واضح کیا ہے کہ جولوگ شرک کرتے ہیں تکمَفلِ الْعَنْ تَحْبُونِ الن کی مثال کڑی کی طرح ہے۔ کڑی نے جالا بنایا وَإِنَّ اَوُ هَنَ الْبُیُونِ لَبَیْتُ الْعَنْ تَحْبُونِ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی نے بہت کچھ بیان فر مایا اور سمجھایا ہے۔

ا) ...... کاری جو جالا بنتی ہے وہ کسی مکان کے کونے میں پاکسی درخت کے بنجے۔اس سے
کوئی پو جھے کہ اتنا ہوا مکان تیرے لئے کافی نہیں ہے کہ اپنے لئے بنچے جالا بنایا ہے یہی
حال مشرک کا ہے کہ رب تعالی کی ذات کوسب پر قاہر ، جابر ، قا در مطلق مان کراس سے بنچے
اپنے لئے سوراخ تلاش کرتا ہے بناہ کیلئے چھوٹے چھوٹے خدا بنا تا ہے۔

۲) ...... بیمگری کا جالاندا سے سردی ہے بچاسکتا ہے اور ندگری ہے۔ یہی حال مشرکوں کا ہے کہ انہوں نے جواللہ تعالی کے اور اللہ بنائے ہوئے ہیں وہ ندتو ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان سے بچاسکتے ہیں۔ اور نہ نقصان سے بچاسکتے ہیں۔

اب اور تیسری بات یہ ہے کہ مکڑی اپنے جالے کیلئے میٹریل باہر سے نہیں لاتی بلکہ اپنے میٹریل باہر سے نہیں لاتی بلکہ اپنے بیٹ کے لعاب سے ہی تاریں بنتی ہے۔ یہی حال مشرک کا ہے کہ اس کے پاس بھی شرک برخارج سے کوئی دلیل نہیں ہے نہ تھی اور نہ تھلی ۔ جو پچھ نکلتا ہے مشرک کے بیٹ سے ہی نکلتا ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں وَ لَقَدُ صَوَّفُنَا فِی هٰذَا الْقُرُانِ اورالبتہ تحقیق ہم نے پھیر بهيركربيان كى بين اس قرآن ياك مين لِلنَّاس لوگون كيلئ مِنْ مُحَلِّ مَفَل برطرح كى مثاليں۔ تاكه بات كو بمجھ ليس اور حقيقت ان كے سامنے كل جائے وَ كَانَ الْإِنْسَانُ أَكْفَرَ شَبِي ءِ جَدَلًا اوربِانسان ہرشے سے زیادہ جُھٹر الوت کی بات کونیں مانتا کوئی نہ کوئی تَلْحِ بَحْثَى اور حلي بهانے تراشتا ہے۔آگے ارشاد ہے وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُوْمِنُوْ آ اور مبيس روكالوكول كواس سے كهوه ايمان لائيس إذُ جَاءَ هُمُ الْهُداى جس وقت آچى مدايت ان کے یاس اور اس بات سے وَیستَغففِرُو ارَبَّهُمُ اور بیک وہ معافی مانگیں ایے رب ے إلاَّ مَّر أَنْ تَاْتِيَهُمُ سُنَّةُ الْأَوَّلَيْنَ بِهِكَآئِ أَن كَ مِاسَ يَهِلِ لُوَكُول كَا طريقة بِهِر ما نیں کے اَوْ یَا تِیَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلا یا آئان کے پاس عذاب اِلکل سامنے پھر مانیں گے۔مطلب یہ ہے کہ مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے پیغیروں سے بعض اوقات بے موقع فر مائشی معجزات مائے اور فر مائش چزیں طلب کیں۔اللہ تعالیٰ نے ان کوظا ہر کر دیا مگر بھروہ نه مانے تو عذاب میں آسمے ۔مثال کے طور برقوم فمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے

معجز ه طلب کیا کہ ہم تب آپ کورب کا نبی ما نیں گے کہ جس چٹان پر ہم ہاتھ رکھیں وہ چٹان سب کے سامنے بھٹے اور اس میں سے اونٹنی نکلے۔ان کے خیال میں تھا کہ یہ بھی ہوہی نہیں سكتاكه بقروں سے اونٹ تكليں \_ محراللہ تعالی قادر مطلق ہے اس كيلئے كوئی شے مشكل نہيں ہے۔جس چٹان پرانہوں نے ہاتھ رکھاوہ پھٹی اورا فٹنی نکل آئی ۔حضرت صالح علیہ السلام نِ فرمايا هندَه نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمُ ايَةً [الاعراف: ٢٥]" بيالله تعالى كا وَثَنى تمهار عليَّ نشانی ہے۔'اب تو مان لوگر وہ یہ بات کہ کرٹال گئے کہ یہ بڑا جا دو ہے ہم جاد وہیں مانتے۔ اب اس ضد کا دنیامیس کوئی علاج ہے؟ الله تعالی کی مخلوق میں آنخضرت علی کی ذات گرامی سے بوھ کرکوئی شخصیت نہیں ہے ، نہ اس جہان میں اور نہ اگلے جہان میں ، مگر نہ ماننے والوں نے آپ بھی بات بھی نہیں مانی ۔ رات کا وقت تھا چودھویں رات کا جاند تھا مشركين مكه نے كہا كہ جا نددوككڑے ہوجائے تو ہم آپ كو مان كيس كے۔اللہ تعالیٰ نے آپ كى تائيد فرما كَي إِفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَمَرُ [سورة القم] " قريب آ كل بقيامت اور پیٹ گیا ہے جاند۔ "سب نے آنکھوں کیساتھ دیکھا کہ جاند ونکڑے ہوگیا ہے۔ ایک دوسرے سے یو چھتے تھے بھی تھے بھی نظر آرہا ہے؟ وہ کہتا ہاں بھی مجھے بھی نظر آرہا ہے ، بال! نظرة رباب\_دوردور جاكرد كمعة دوكر عنى نظرة تا كمن لله سيحر مستقمرة " بہجادو ہے جوسلسل چلاآ رہا ہے۔"اب اس ضد کا دنیا میں کوئی علاج ہے؟ تو فرمائش معجزے آنے کے بعد جب ایمان نہلائے تو عذاب میں مبتلا ہوئے ۔تو یہ بھی ای انتظار میں ہیں اور یمی چیزان کیلئے ایمان سے رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں وَمَانُـرُسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ إِلَّا مُبَشِّرِيْنَ اور ہم نہيں بھيجة رسولوں كو مرخوشخرى سانے والے جو نيك ہیں ان كو جنت كی اور الله تعالیٰ كی رضاكی

خوشخری سناتے ہیں و مُسنسلِرین اور ڈرانے والے نافر مانوں کو۔رب کے عذاب سے ڈراتے ہیں کردنیا میں بھی آئے گا اور مرنے کے بعد تو ہے ہی لیکن ویسجادِ لُ اللّٰذِیْنَ كَفْرُوا سِالْبَاطِلِ اورجُمُّكُرْتِ بِين وه لوگ جوكا فربين باطل كے بتھياركيساتھ يعني باطل كشبهات بيش كرتے بيں لِيُسدُ حِصُو ابهِ الْحَقّ تاكه پھلادي اس كے ذريع تى كو\_ مختلف قتم کی بحثیں کرتے ہیں اور صاف بات کوٹیر ھا بناتے ہیں تا کہ بیلوگوں کی سمجھ میں نہ آئے وَاتَّخَذُو آ ایٹی وَمَا اُنْذِرُو اهْزُو ا اورانہوں نے بنالیا ہے میری آیتوں کواوراس چیز کوجس کے ذریعے ان کو ڈرایا جاتا ہے مسخرہ بناتے ہیں ٹھٹھا کرتے ہیں کہ بیہ جادو ہے اگرہم جا ہیں تو اس طرح کی آیات ہم بھی بنا سکتے ہیں۔نہ ماننے والوں کیلئے دنیا میں کچھ تبيل بـــرنب تعالى فرمات بين وَمَنُ أَظُلَمُ مِمَّنُ ذُكِّو باينتِ رَبِّهِ اوركون بناده ظالم اس مخص ہے جس کو یا دوہانی کرائی گئی اینے رب کی آبات کیساتھ بھیجت کی گئی رب كى آيات كيماتھ فَاعُرَضَ عَنْهَا بِساس نے اعراض كياان آيات ہے۔اس سے بوا ظالم كون ب ونسبى مَا قَدَّمَتْ يَداهُ اور بحول كياوه براعال جواس كم باتحول نے آ کے بھیجے ہیں۔اپی غلطی اور قصور نہیں مانیا اپنے گنا ہوں کا اقر ارنہیں کرتا الثارب تعالیٰ کی آیات براعتراض کرتا ہے۔مثلاً ایک مقام پڑکھی کا ذکر ہے ،ایک جگہ کڑی کا ذکر ہے۔ كافرول في كما مَاذَآ أرَادَاللُّهُ بهاذَا مَثَلا [بقرة:٢٦] "كيااراده كرتاب الله تعالى اس مثال کیساتھ۔''بیخدا کا کلام ہے اس میں مکھی کا ذکر ہے، کمڑی کا ذکر ہے، بلند ذات ا اورنگی چنز ون کا ذکر به

كام كة دى بهت كم بين:

عوام بڑے مطی ہوتے ہیں مجھدارآ دی بہت کم ہیں جو گہرائی میں جا ئیں اور مجھیں

وَمَبُلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ
 وَ أَنَّهُ خَيْرُ الْخَلْقِ كُلِّهِمُ

يريرد عدال دي أَن يَفْقَهُوهُ السابت عكروه قرآن كومجميل وفيلي اذانهم وَقُورًا اوران کے کانوں میں ڈاٹ ہیں۔اس یارے میں یہ بحث گذر چکی ہے کہ جب رب تعالی نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے ادر کانوں میں ڈاٹے چڑ ھادیے تو پھران کا كيا تصور ہے؟ قصورتو تب ہومعاذ الله تعالى كه ان كى قوت الله تعالى سے زيادہ ہواوروہ رب تعالیٰ کے یردوں کوا تاردیں اسکا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی مخلوق رب تعالیٰ سے زیادہ قوی اور طاقتور ہو ۔ تو کافی تفصیل کیساتھ میں نے عرض کی تھی کہ اللہ تعالی پہلے دن یردے نہیں لٹکا تا بلکہ جب وہ لوگ گراہی پرراضی ہوجاتے ہیں تب اللہ تعالی مہریں لگا دیتا ے یردے ڈال دیتا ہے۔ اور سورۃ حم سجدہ چوبیسویں یارے میں ہے کہ کا فروں کے سامنے جب قرآن پیش کیا فسأغرض أَ كُثُوهُمُ "توان میں سے اکثر نے اعراض كیا فَهُمُ لَا يَسْمَعُونَ لِي وَهُمِينَ سِنْتَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَآ اِلَيْهِ وَفِي اذَانِنَا وَقُرٌ وَّمِنْ م بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلُ إِنَّنَا عَمِلُونَ اوركماان كافرول نے ہمارے ول پردوں میں ہیں اس چیز ہے جس کی طرف آپ بلاتے ہیں اور ہمارے كانول ميں ڈاٹ ہيں اور ہمارے اور آپ كے درميان يرده ہے پس آب اپناكام كريں بیشک ہم اپنا کام کررہے ہیں۔''جیسے کوئی شخص آئکھیں بند کر لے تو اے کوئی چیز نظر نہیں -1527

> ۔ آنکھیں اگر ہیں بندتو پھردن بھی رات ہے اس میں بھلاقصور کیا ہے آفاب کا

تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دلوں کوغلافوں میں محفوظ رکھا ہوا ہے آپ کی بات ہارے دلوں کے انہوں نے کہا کہ ہم نے دلوں کے علاقہ کا نوان تک بھی نہیں چہنچنے دینی کے اور کوئی بات ہم نے کا نوان تک بھی نہیں چہنچنے دینی کے دونکہ

کانوں میں ہم نے ڈاٹ چڑھائے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے اپنے لئے یہ پردے شلیم کر لئے اور اس برفخر کیا اور اس کو اپناعمل اور کسب ہتلایا۔ادھر رب تعالیٰ کا قاعدہ ہے نُولِهِ مَا تَوَلَّى " وجدهركوكي چلتا برباس كوادهر چلاويتا ب- "رب تعالى كسى يرجزنيس كرتاكه جبراً مدايت دے يا جبراً محراه كرے -كرنا جا ہے تو كرسكتا ہے قادر مطلق ہےكه انسانوں سے برائی کا مادہ سلب کر کے فرشتے بناد بے کیکن پھرانسان تو نہیں ہو نگے فرشتے ہو گئے۔انسانوں اور جنات میں اللہ تعالیٰ نے خیر کی قوت بھی رکھی ہے اور شرکی قوت بھی ر کھی ہےاور پھراختیار دیاہے کہ اینے اختیار سے جو کام کرنا جا ہو کر سکتے ہو۔ جو کرو گے اس کا متیجہ سامنے آئے گا۔اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ، کتابیں نازل فرمائیں ،عقل سلیم دی ، ا میمائی برائی ہے آگاہ فر مایا ہے۔سوچ سمجھ کر قدم اٹھاؤ پھراس کی مہر بانی کہ نابالغی کا ز مانیہ اس میں شامل نہیں فر مایا۔ بالغ ہو گیاعقل پوری ہو گئی اب مکلّف اور پابند ہے اگر پھر نہ مانے تو اس کا قصور ہوگا۔فر مایا ہم نے ان کے دلوں پر بردے ڈال دیئے اور کا نول میں وات چڑھادیتے اس کئے کہاس کوانہوں نے پہند کیا۔ وَ إِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُداى اور ا گرتم ان کوبلاؤ ہدایت کی طرف فیلٹ یُھُتَ دُوُ آ اِذًا اَبَدَا پس ہر گزوہ ہدایت نہیں یا نمیں كاس وقت بهى بهى وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ اورآب كارب بخشِّ والا باور رحمت والا ہے۔رحمت کا درواز ہ کھلا ہے،تو بہ کا درواز ہ کھلا ہے جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس دن تو بہ کا درواز ہ بند ہو جائے گا۔اس دن سے پہلے جس نے ایمان قبول نہیں کیااس دن اگرایمان لائے گا تو وہ ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔اس دن کے بعد جو نیکیاں شروع کرے گاان کا کوئی اجزنہیں ملے گاایسے ہی جیسے نزع کی حالت طاری ہونے ہے پہلے کا ایمان معتبر ہے نیکی بھی معتبر ہے اور مزع کی حالت طاری ہونے کے بعد نہ

ایمان معتبر ہےنہ کوئی نیکی معتبر ہے بلکہ اس حالت میں توبہ کا بھی احتمال نہیں ہے۔ سورج جب مغرب سے طلوع کرے گا تو وہ جہان کی نزع کا وقت ہوگا اس سے پہلے بہلے جوکرنا ے كرلورب كى رحمت كاورواز وكھلام لَـو يُؤاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا الرَّبِكِرْ الرَّانِ كوان کی کمائی کی وجہ سے ان کے کسب کی وجہ سے لَعَجَلَ لَهُمُ الْعَذَابَ البتہ جلدی کردے گا الله تعالیٰ ان کیلئے عذاب \_ پکڑنا جا ہے تو ایک آن میں پکڑسکتا ہے \_ دیکھو! جس طرح دنیا میں کسی بھی محکیے کا ملازم غیرحاضر ہوڈیونی نہ دیے تو اس کو معطل کر دیتے ہیں ، برخاست کر دیتے ہیں ،نوکری سے نکال دیتے ہیں کہتم محکمے میں رہنے کے قابل نہیں ۔تو بندہ سو ہے کہ بر محکے رب تعالیٰ کے محکمے کے مقابلے میں بچھ نہیں ہیں رب تعالیٰ نے جس وقت یو چھا کہ اے بندے بتلاؤیہ بیرعبادتیں تیرے ذمہ لگائی تھیں تو تم نے کتنی ڈیوٹی دی ہے؟ تو کیا جواب دو گے؟ اور پھروہ ایسی عباد تیں نہیں ہیں کہانسان کرنہ شکے بلکہانسان کے بس میں ہیں۔ ہاں!اگرابیا ہوتا کہانسان کے بس میں نہ ہوتیں تو یات علیحد ہتھی۔رب تعالیٰ نے بری سہولتیں دی ہیں۔مثال کے طور پرایک آ دمی کے پاس مال نہیں ہے تو رب تعالیٰ نے اس کوز کو ۃ فطرانہ دینے کا یا بندنہیں فر مایا زمین نہیں ہے عشر کا یا بندنہیں کیا۔ نماز کا وقت ہو گیااور قریب قریب مانی نہیں ہے تو تیم کر کے نمازیر ھے لے رب تعالیٰ نے اس کا یا بندنہیں<sup>۔</sup> فر مایا کہ میلوں تک یانی تلاش کرتا پھرے \_روز ہے والا آ دمی احیا تک بیار ہو گیاروز ہمل کرنے کی طاقت نہیں ہے تو روزہ تو ڑ دے۔ بڑی سہولتیں ہیں کیکن لوگ بے برواہ ہیں رب تعالیٰ کے احکامات کو محکرارہے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ان کے سب پر پکڑنا جا ہے تو اللہ عذاب جلد كردے بَلْ لَهُمْ مُوْعِد بلكان كيلئ ايك دعده ب لَّنُ يَجدُوا مِنْ دُونِهِ مَسو ُ بِلا ً ہر گزنہیں یا ئیں گے اس کےعلاوہ کوئی بھرنے کی جگہ۔جبوہ وفت آئے گا تو

ی افرانی اور کوئی چھنے کی جگرنہیں ملے گی۔ وَ تِلْکَ الْقُرِ آی اور یہ ستیاں ہیں اَهُلَکُنهُمُ اِلْمُ اَن کو ہلاک کیا ہے کہ ما ظَلَمُ اُلَّم وَ اس وقت وہاں کے باشندوں نظام کیا وَ جَعَلْنَ الْمِهُلِکِهِمْ مُّوْعِدًا اور مُرایا ہے ہم نے ان کی ہلاکت کیلئے ایک وعدہ۔ایک وقت مقرر کیا ہے۔ پہلے تفصیل ہو چکی ہو و علیہ السلام کی قوم ، ہود علیہ السلام کی قوم ، شعیب علیہ السلام کی قوم کے واقعات بیان مالے علیہ السلام کی قوم ، شعیب علیہ السلام کی قوم ، ان کی ہو چکے ہیں۔ رب تعالی ان کا حوالہ دیتے ہیں کہ یہ بستیاں ہم نے ہلاک کی ہیں۔ان کی ہوگے ہیں ۔ ان کی اپنی اللہ کا بھی ایک وقت مقرر ہے اس سے پہلے ہی اپنی اصلاح کر لو۔



## كالأقال

مُوسى لِفَتُهُ لِآابُرِحُ حَتَى آبُلُغُ بَعِبْمَعُ الْبَعْرِينِ آوَامُضِي حُقَبُّ فَلَكَا الْمُعْلَى الْمُؤْرِقُ فَلَكَا الْمُؤْرِقُ فَلَكَا الْمُؤْرِقُ فَلَكَا الْمُؤْرِقُ فَلَكَا الْمُؤْرِقُ الْمُؤْرِقُ فَلَكَا الْمُؤْرِقُ فَلَكَا الْمُؤْرِقُ وَالْمُؤْرِقُ وَالْمُؤْرُونَ وَالْمُؤْرِقُ وَالْمُؤْرُونُ وَالْمُؤْرِقُ وَالْمُؤْرِقُ وَالْمُؤْرِقُ وَالْمُؤْرِقُ وَالْمُؤْرِقُ وَالْمُؤْرِقُ وَالْمُؤْرِقُ وَالْمُؤْرِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُلْمُؤُلِقُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُلُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللْمُؤْلِقُلُولُ اللْمُؤْلِقُلُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللْمُؤْ

وَإِذُ قَالَ مُوسِلَى اور جب فرما یا موئی علیه السلام نے لِفقت ایک نوجوان کو کَآ اَبُوحُ مِیں بینی جاوں نوجوان کو کَآ اَبُوحُ مِیں بینی جاوں گا حَتْ یَ اَبُلُغَ یہا تک کہ میں بینی جاوں مہنجہ مَع الْبَحْرَیْنِ دودریاوں کے جمع ہونے کی جگہ پر اَوُ اَمْضِی حُقْبًا یا میں چلتار ہوں زمانہ جمر فَلَمَّا بَلَغَا پی جس وقت وہ دونوں پہنچ مَجْمَعَ بَینُنهِ مَا ان دونوں دریاوں کے جمع ہونے کی جگہ نسیت محوق تھم اوہ دونوں بھول گئا پی دونوں دریاوں کو گئا پی مندر میں محقی فَاتَ خَدْ سَبِیْلَهُ پی بنالیا اس جھی نے اپنار استہ فِی الْبَحْوِ سمندر میں سَرَبًا سرنگ کے طور پر فَلَمَّا جَاوَزَ اپس جس وقت وہ آگے بڑھے قَالَ فرمایا موی علیہ السلام نے لِفَتُهُ ایک نوجوان کو اینا لاؤ ہمارے پاس غَدَ آءَ نَا ہمارا

ناشة لَقَدُ لَقِينَا البِيتِ حَقِيق بم ملح بي مِنْ سَفَوِنَا هٰذَا ايناسِ مِن نَصَبًا مشقت كو قَالَ اس نِهُ كَهَا أَرَءَ يُتَ ديكيس آب إذْ أَوَيْنَا جب بم نِ مُعِكَا تاليا إِلَى الصَّخُرَةِ چِنَّان كَاطرف فَانِي نَسِيْتُ الْحُوْتَ لِس بِينك مِن بحول كيام يحكى كو وَمَلْ أنْسننيهُ أورنبيس بحلائي مجه كووه مجلى إلا الشَّيْظِنُ مَر شيطان ن أن أذْ كُورة كراس كويس ياور كاسكول و اتسخ فد سبيلة اور بنالياس مچھل نے اپناراستہ فیسی البُ محسوسمندر میں عَدجَبُ اعجیب طریقے سے قَالَ فرمایا موی علیه السلام نے ذالک ما مُحنّا نَبُغ بیدہ جگھی جس کوہم تلاش کر رب سے فارُ تَدًا پس دونوں لوئے عَلْی اثارِ هِمَا اینے پاؤں کےنشانات پر قَصَصًا تلاش كرتے ہوئے فَوَجَدَا لِي إِياان دونوں نے عَبُدًا ايك بنده مِنُ عِبَادِنَا مارے بندول میں سے النينه و حَمَةُ وي حَمَةً وي من فراس كورحت مِنْ عِنْدِنَا ايْ طرف سے وَعَلَّمَنْهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا اور بم نَسَلَما يا تماس كوائي طرف ہے ایک قسم کاعلم۔

حضرت موى عليه السلام اور حضرت خضر عليه السلام كاواقعه:

چندرکوع پہلے تم یہ بات پڑھ چکے ہوکہ قریش کے سرداروں کا ایک وفد آنخضرت چندرکوع پہلے تم یہ بات پڑھ چکے ہوکہ قریش کے سرداروں کا ایک وفد آنخضرت پاس آیا اور کہا کہ ہم آپ کیساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں مگراس شرط پر کہ آپ کے پاس یہ غلام اورادنی قسم کے لوگ بیٹے ہیں ان کوجلس سے اٹھا کیں ان کیساتھ بیٹھنا ہم اینے لئے عار سجھتے ہیں ۔ اس کی تفصیل تو سن چکے ہو۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ غریبوں کیساتھ بیٹے کرحن سننے کیلئے تیار نہیں ہیں۔ اور یہاں یہ قصہ ہے کہ اعلیٰ نے اونی سے غریبوں کیساتھ بیٹے کرحن سننے کیلئے تیار نہیں ہیں۔ اور یہاں یہ قصہ ہے کہ اعلیٰ نے اونی سے

ت کھیلم حاصل کیا ہے اور عارمحسوں نہیں کی۔واقعہ اس طرح پیش آیا کہ حضرت موی " نے بن اسرائیل کے ایک بہت بڑے مجمع میں تقریر کی جو بوی بلیغ اور مؤر تھی۔ ایک شخص نے اٹھ كركہاا ہے موى عليه السلام! زين ميں آب سے براكوئى عالم ہے؟ قال لا موى عليه السلام نے فرمایانہیں! مجھے سے بواعالم کوئی نہیں ہے۔ ظاہری طور برموی علیہ السلام کی بات غلطنہیں تھی۔ پیغیبر ہیں اور پیغیبرول میں بھی تیسرے نمبر پر ہیں۔ پہلانمبر آتخضرت علیا کا ہے، دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور تیسرا حضرت موکیٰ علیہ السلام کا ، اور وقت کے بیغبرے زیادہ علم کسی کونہیں ہوتا۔ تو فر مایا مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ بس اس جملے پر رب تعالی ناراض مو گئے کہ یہ کیوں نہیں فرمایا اللّٰ اعْلَمْ اللّٰدسب سے براعالم ہے۔ فرمایا اے موی علیہ السلام مجمع البحرین کے مقام پر پہنچ کر ہمارے ایک بندے سے ملاقات کر کے ان ہے کچھ معلومات حاصل کریں ۔وہ بندہ حضرت خضرعلیہ السلام تھے جن کا نام بلیا ابن ملکان تھا۔ بلیاان کا نام تھا اور ملکان ان کے والد کا نام تھا۔ جمہور کا مسلک ہے ہے کہ وہ پینمبر تھے۔ان کا اصل دورابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے اور ذولقر نین جس کا ذکر آ گے آئے گااس کے وزیرِ اعظم تھے اور جمہوریہ بھی کہتے ہیں کہوہ ابھی تک زندہ ہیں۔ دجال لعین جب فکے گاتو خصرعلیہ السلام اس کے سامنے آکر کھڑے ہوجا کیں گے دجال کہاگا تم مجھے رہنہیں مانتے؟ فرمائیں گے تو کانا دجال ہے میں تختے رب کیوں مانوں؟مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ مگوار کیساتھ خضر علیہ السلام کے دوفکڑے کر کے درمیان سے گذرجائے گا پھر جادو کے ذریعے زندہ کرے گااور کمے گااپ تو مجھے مان لوخضرعلیہ السلام فرمائیں گے کہات وہیں پہلے ہے بھی زیادہ یقین پر ہوگیا ہوں کہ و دجال ہے۔ دوبار قبل لرنے کی کوشش کرے گا مگر کا میاب نہیں ہو سکتھا۔ مجمع البحرین سے کون می جگہ مراد ہے؟

بعض مفسرین کرام مینید فرماتے ہیں جہاں فارس اور روم کے دونوں دریا ملتے ہیں وہ جگہ مراد ہے۔علامہ آلوی میں فرماتے ہیں کہ جہاں دجلہ اور فرات خلیج فارس میں آ کر گرتے ہیں وہ جگہ مراد ہے۔فر مایا مجمع البحرین کے مقام پرآپ کووہ ہمارا بندہ ملے گا۔ بخاری اور سلم شریف کی روایت میں ہے کیف سبیٹ ل اللی کیقیہ "اے پروردگارمیریاس كيساته ملاقات كييے ہوگ -'فر مايا ايك مرده مچھلى لے جاؤ نُـوُنَا مَيْتَةُ جہاں يہ مچھلى زنده ہوجائے وہاں يروہ بمارا بندہ ملے گا۔حضرت موسىٰ عليه السلام نے اپنے خادم حضرت بوشع بن نون عليه السلام كوساته ليا جن كو بعد ميں الله تعالى نے نبي بنايا۔ فر مايا يہ مجھلى جہاں زندہ ہو جائے مجھے بتلا دینا، یہ مجھلی جہال زندہ ہو جائے مجھے بتلا دینا، بار بارفر مایا۔انہوں نے عرض کیا حضرت! بار بار کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں زندہ ہوگئی میں بتلا دونگا۔ چنانچہ توکری میں مجھلی ڈالی اور دونوں بزرگ چل پڑے چلتے چلتے مجمع البحرین پہنچ گئے ۔وہاں پر ایک بہت بڑی چٹان تھی اس چٹان کے سائے میں دونوں بزرگ لیٹ گئے۔اس چٹان کے پاس آب حیات کا چشمہ تھا اس چشم کے بچھ قطرے مجھلی پر بڑے وہ زندہ ہوکر سمندر میں چلی می کیونکہ قریب تھا۔موی علیہ السلام سوئے ہوئے تھے خادم اللہ تعالی کی قدرت و مکھ رہا تھا کہ یانی تو بیجھے مل جاتا ہے مگروہ یانی نہ ملاسرنگ بنی رہی یانی میں \_ کتنی عجیب بات ہے کہ مردہ مجھلی زندہ ہو کرسمندر میں داخل ہوجائے اور جدهرجائے یانی کی سرنگ بنتی جائے۔حضرت بوشع علیہ السلام کو بتلانا یا دندر ہا۔موئ علیہ السلام کے بار بارتا کیدکرنے پر انہوں نے کہا تھا کہ بار بار کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں یا دکرا دونگا۔انا نیت کواللہ تعالیٰ سی جگہ پیندنہیں کرتے ۔موی علیہ السلام اٹھ کرچل پڑے سارا دن چلتے رہے اگلی رات بھی چلتے رہے مبح جس وقت ناشتے کا وقت ہوا تو موٹیٰ علیہ السلام نے فر مایا بھوک گلی ہے

ناشتہ لاؤ۔ جب تھیلے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو کہنے گے حضرت! اُہ ... ہو ..... بیل تو بڑی بات بھول گیا وہ کل جس چٹان کے پاس ہم نے آرام کیا تھا چھل تو وہاں زندہ ہوکر سمندر میں چھلا نگ لگا گئی اور سمندر کا پانی بچھیے سے ملا بیس سرنگ بنتی گئی فرمایا ہماری تو منزل وہی تھی اس فالتو سفر کی وجہ سے ہمیں تھکا وٹ ہوئی ہے سڑک وغیرہ کا راستہ تو تھا نہیں اپنے ۔ پاؤں کے نشانات و کیھتے ہوئے واپس تشریف لائے ۔ وہاں پہنچ تو و کیھا کہ ایک آ دی چاور تان کر پانی کی سطح پر لیٹا ہوا ہے۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں عَسلسسی کُنسلہ اللہ سنے موکی علیہ السلام نے جاکران کو سلام کیا۔ انہوں نے جواب ویا۔ فرمایا تم کون ہو؟ جواب دیا ہیں موکی ہوں ۔ کون ساموئی؟ فرمایا جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا ہے۔ فرمایا اچھا چھا تو حضرت! آپ یہاں کیسے آئے؟ جواب دیا ہیں آپ سے پچھ معلومات لینے اچھا چھا تو حضرت! آپ یہاں کیسے آئے؟ جواب دیا ہیں آپ سے پچھ معلومات لینے کہا ہوں ۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا میری اور آپ کی کوئی مناسبت نہیں ہے یہ فیرهی کھیر ہے۔

لطيف

(حضرت شیخ مینید ایک لطیفه سنایا کرتے تھے کہ ایک نابینے حافظ کو کسی نے کہا حافظ ایک نابینے حافظ کو کسی نے کہا حافظ ایک کی طرح سفید ہوتی ہے۔ اس نے جوابا کہا کہ بنگلے کی طرح سفید ہوتی ہے۔ حافظ جی نے کہا کہ بنگلا کیسا ہوتا ہے؟ تو اس نے ایک ہاتھ بنگلے کی طرح بنایا اور دوسرے ہاتھ سے حافظ جی کا ہاتھ بکڑ کراو پر پھیرا کہ بنگلا ایسا ہوتا ہے تو حافظ جی کا ہاتھ کہا کہ ایسی فیڑھی کھیر میں نے نہیں کھانی۔ 'نواز بلوچ ؛ مرتب۔)

موی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صبر کروں گا ان شاء اللہ تعالی اور آپ سے کھے ماصل کروں گا۔ بیاس واقعہ کا خلاصہ ہاللہ تبارک وتعالی فرماتے ہیں وَادْ فسلسال

مُوسِنى اورجب فرماياموى عليدالسلام في لِفَعَنْهُ اين نوجوان اورخادم كوجن كانام يوشع بن نون علین البال مقا۔ جو حضرت موی اور ہارون قیداندا کے بعد بی اسرامیل کیلئے نبی بنائے كَ تَصْدِرُ ما يا لَا أَبُرَحُ مِينَ بِين المول كَا حَسْنَى آبُلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْن يهال تك كه میں پہنچ جاؤں دودریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ بر۔اکثرمفسرین کرام ڈیسٹیے فرماتے ہیں کہ اس مراد فارس اورروم کے دریا ہیں ۔علامہ آلوی میلید فرماتے ہیں کہ د جلہ اور فرات مراد مِن كَهِ جس جكه يدونون ل كرسمندر ميس كرت مين أو أمسض خفيها يامس چاتار مول زمان بعر - حُقُبُ كى جمع احقاب آتى بسوره نبامي احقاباً كالفظموجود ب- فَلَمَّا بَلَغَا پس جس وقت وہ دونوں بزرگ بہنچ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَان دونوں درياؤں كے جمع ہونے كى عِكْم نَسِيَا حُوْتَهُمَادونول بعول كَانِي مِحْكَل وَاتَخَذَ سَبيْلَة فِي الْبَحْو يس بناليا اس مجھلی نے اپناراستہ سمندر میں سَرَبًا سرنگ کے طور بر۔ یانی سیال ہے اس میں رفت ہے آپس میں مل جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت وہ یانی نہیں ملاغار کی غار بنار ہا۔اور پیجو میں نے روایت بتلائی ہے کہ آب حیات کا یانی مچھلی پر بڑا یہ بخاری اور سلم شریف کی روایت کا خلاصہ ہے کہ آب حیات کا چشمہ قریب تھا اس کے یانی کا قطرہ مجھلی پریز اوہ زندہ موكر سمندر مين جملا تك لكا من اوربيدونول محول كئے ۔ فَلَمَّا جَاوَزَا پس جب دونول اس جگه سے تجاوز كر كتے ،آ كے برجے قَالَ في مايا موى عليه السلام نے لِفَتْ أينے أو جوان كوجو ان كافادم تقا الينا عُدَاءَ مَا لاؤمار عياس ماراناشته لَقَدُ لَقِينا البيتِ تَقَيْن مم لم بين مِنْ سَفَرِنَا هِذَا نَصَبًا اين اسفر مِن تَعكاوث كورية بوكل سي اب تك كاسفرتهااس میں مشقت تھی کیونکہ ضرورت سے زائد تھا اور قدرتی طور پرتھ کا وٹ بھی ہوئی۔ قبال کہا خادم نے اُوَ ءَ يُتَ إِذُ اَوَيُنَا إِلَى الصَّخُوةِ حضرت آب ديكس جب بم في مكاناليا

چِنُان كَالْمِرف فَاتِنَى نَسِيتُ الْحُوْتَ يِس بِينَك مِن بِعُول مِن يَحْلَى وَمَا أَنْسَنِيهُ إِلَّا الشَّيْسِطْنُ اور بيس بهلائي مجه كووه مجهلي ممرشيطان في أنْ أذْ تُحرو في كراس كومس يادر كا سكول -حضرت ال كا قصديه موا كه ده زنده موكر وَ اتَّه خَذَ سَبِيلُهُ فِي الْبَحُو اور بناليااس مچھل نے اپناراستہ سمندر میں ۔وہ تو زندہ ہوکر سمندر میں چلی گئے ہے بھب عجیب طریقے سے کہ مجھلی زندہ ہوجائے نقل وحرکت کر کے یانی میں داخل ہوجائے اور یانی کی سرنگ بنتی جائے۔خادم نے کہا تھا آپ فکرنہ کریں بار بار تا کیدنہ کریں میں یاد کرا دوں گا اس نے سمندر میں جاتے ہوئے آئھول سے ویکھا مگریا دندرہی کیونکہ رب انا نیت کو پہندہیں کرتا اینے سوا کیلئے۔انسان بھی اپنی قابلیت پرفخر نہ کرے بلکہ اپنی کسی چیز پرفنجر نہ کرے میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں ،انسان کچھ بھی نہیں ہے۔موی علیہ السلام نے صرف استے لفظ کھے ہاں مجھے سے برداعالم کوئی نہیں ہے۔اور ظاہراً جواب ٹھیک تھا کیونکہ پیغمبرے برداعالم کون ہو سكتام مررب نے اس كو يسنر بيس فر مايا۔ ايسے كيون بيس كها الله اعلم رب تعالى كو انانیت کسی کی بھی پینز ہیں ہے۔ قَالَ فرمایا موی علیه السلام نے ذالک مَا حُنّا نَبْغ یہ وه جَكُمْ فَى جَس كُوبِم ملاش كررم عظ فَارْتَدًا ليس دونون لوفْ عَلْى اثارهِمَا ايخ يا وَل كَ نَانات ير قَصِصَا تلاش كرت موئ \_ چونكدم ك اور پخته راستاتو تها نہیں قدموں کے نشانات ویکھتے ہوئے واپس آ گئے فو جَدَا پس دونوں نے یایا عَبْدًا مِّنُ عِبَادِنَآ ایک بندہ ہمارے بندوں میں سے جوحفرت خضر علیہ السلام تھے۔ان کوخضر اس کئے کہتے ہیں کہ خصر کامعنی ہے سبزہ ہریالی ،حضرت خصر علیه السلام جہاں بیٹھتے تھے وہ جگہ فوری طور پرسبز ہو جاتی تھی اس لئے خضران کالقب پڑ گیا اور نام ان کا بلیا ہے۔وہ جمہور كے زويك پينمبر ہيں اور اب تك موجود ہيں اتنك أرحُمة مِن عِندِنا وي تقى ہم نے

ان کور حمت اپنی طرف ہے، زندگی بھی کمبی دی اور تجربہ بھی وسیح دیا وَ عَلَمْ مَنْ لَدُنَّا عِلْمُ مَنْ لَدُنَّا عِلْمُ مَا اور ہم نے سکھایا تھا اس کوالک خاص قتم کاعلم ۔اس علم کی کچھشقیں آ گے آ رہی ہیں۔ ان کواللہ تعالی نے تکویینات کاعلم عطافر مایا تھا۔ آ گے ذکر آئے گا۔



قَالَ لَهُ مُوْسِى هَلُ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَكِّلُمَن مِتَاعُلِنتَ رُشْلُ اهَ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعُ مَعِي صَيْرًا ﴿ وَكَيْفَ تَصْيِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْرِبِهِ خُبْرًا ﴿ قَالَ سَتِحِدُ فِي إِنْ شَآءُ اللَّهُ صَابِرًا وَكَا آعْضِي لك آمُرًا ﴿ قَالَ فَإِنِ البُّعْتَانِي فَلَا تَسْتُلْنِي عَنْ شَيْءِ حَتَّى أَحْرِثَ عُلَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَانْطَلَعَا شَحَتَّ إِذَا رَكِبًا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ اَخَرَقْتُهَالِتُغْيِرِيَ اَهْلَهَا ۚ لَقَالَ جِمْتَ شَيْئًا إِمْرُا ۞قَالَ ٱلْمُرَاقُلُ إِنَّكَ لَنَّ تَسْتَطِيْءَ مَعِيَ صَنْرًا ﴿ قَالَ لَا تُؤَاخِذُ فِي بِمَانِيدِتُ وَ لاتُزهِقُنِي مِنْ امْرِي عُسْرًا ﴿ فَانْطَلَقَا سَحَتَّى إِذَالْقِيَاغُلِمَّا فَقَتَلَةٌ قَالَ اَقْتَلْتَ نَفْسًا زُكِيَّةً بِغَيْرِنَفْسِ لَقَنْ جِئْتَ شَيْعًا ثُكُرُاه قَالَ لَهُ مُوسَى كَمِاسَ كُومُوكُ عليدالسلام في هَلُ أَتَّبِعُكَ كيامِن آپ کی پیروی کرسکتا ہوں عَسلَی اس شرط پر آن تُعَلِمَن کہ آپ سکھا کیں مجھے مِمَّا عُلِمْتَ اس مِس جوسكولا فَي كني بي آب و رُشْدًا بعلائي قَالَ اس في كها إِنَّكَ بِينُكَ آبِ لَنُ تَسْنَطِينُعُ بِرَّلْ طاقت نبيس ركاسكوك مَعِي ميرے ساتھ صَبُرًا صبر كرنے كى وَ كَيْفَ تَصْبِرُ اوركيا آب مبركري كے عَلَى مَا اس چيز ير لَمْ تُحِطُ به خُبُرًاجس كى خبركاآب ناطفيس كيابوا قال كهاموى عليه السلام في ستجدين بتاكيدا بجعيا كيس ع إن شآء الله ضابو الرحايا الله تعالى في صبر كرف والا و لا أغصيني لك أمُو الدريس نافر مافي نبيس كرول

گاآپ کے محم کی قال انہوں نے کہا فان اتّبعُتنی پس اگرآپ میری پیروی کرنا عاہے ہیں فلا تسئلنی پس نہوال کرنا مجھے عن شی ع کی چیز کے بارے میں حَتْی اُحُدِث لَکَ بہانتک کہ میں خود بیان کروں آپ کے سامنے مِنْهُ ذِكْرًا اس كاذكر فَانْطَلَقَا بِس دونول طِلْ حَتَّى إِذَا رَكِبًا يها تك كهجب دونول سوار موسة في السّفِينَةِ كُتْنَى مِن خَوَقَهَا خَصْرعليه السلام في كُتْنَى كويها أ ويا قَالَ موى عليه السلام في كها أخر قُتَهَا كيا آب في تشتى كويها رويا لِتُعُوقَ الهُلَهَا تاكرات عرق كردين اس كى سواريون كو لَقَدْ جنْتَ شَيْنًا إِمْرًا البَتْ تَحْقَيق آب لا كي بي چيز بوى نامناسب قَالَ اس نے كہا الله اقُلُ كيامين نے نہيں كہا تَمَا إِنَّكَ بِينَكُ آپِ لَنُ تَسْتَطِيعُ مَعِيَ صَبُرًا آپِ برَّزْنِين طاقت رَهِين كَ مير \_ساتھ صبر كرنے كى قَالَ موىٰ عليه السلام نے فرمايا كلا تُسوَّا خِـ أَنِـى آپ گرفت ندرین میری بسما نسیت اس چیز کی وجه سے جومیں بھول گیا ہوں و کا تُورهِ قَنِي اور شخى كريس آب مجھ پر مِنْ أَمُوى مير معاملے ميل عُسُرًا تنگى أيك بيح كو فَقَتَلَ فُهِس خصر عليه السلام ني اس بيح كولل كرديا قَالَ كما موى عليه السلام نے اَقَتَلْتَ نَفُسًا كياتونے تل كرديا ايك نفس كو زَكِيّة جوصاف تقراتها بِغَيْرِ نَفْسِ بِغِيرُسَى جان كِعُوضَ لَقَدُ جِنْتَ شَيْئًا نُكُرًا البته آب لا كيس بي الیی چیز جو بہت ہی نامناسب ہے۔

بچھلے درس میں تم نے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم بوشع بن نون علیہ السلام

کے ہمراہ مجمع البحرین کے علاقے میں پنچے۔خفر علیہ السلام چا در تان کرسوئے ہوئے سے۔ انہوں نے سلام کیا اُنہوں نے جواب دیا اور پوچھا کہ سلام کرنے والا کون ہے؟ فرمایا میں مویٰ ہوں (علیہ السلام)۔کون سامویٰ ؟ فرمایا وہ جن کونی بنا کربنی اسرائیل کی فرمایا میں مویٰ ہوں (علیہ السلام)۔کون سامویٰ ؟ فرمایا وہ جن کونی بنا کربنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اچھا حضرت! آپ یہال کیے تشریف لائے ؟ فرمایا آپ سے بھی ملم حاصل کرنے کیلئے آیا ہوں۔ کہنے لگے ٹیڑھی کھیر ہے۔

میرهی کھیر

سمجھانے کیلئے لوگوں نے کہاوت بنائی ہوئی ہے۔ ایک بے چارہ نابینا حافظ تھا اس کو کہا کہ حافظ ہی ہے۔ اس نے کہا کھیر کس طرح کی ہوتی ہے۔ اس نے کہا سفید ہوتا سفید ہوتی ہے۔ حافظ جی نے کہا سفید ہوتا ہے اس نے کہا جیے بگلا سفید ہوتا ہے اس طرح سفید ہوتی ہے۔ حافظ جی نے کہا بگلا کیسا ہوتا ہے؟ اندھے بے چارے نے کہا بگلا کیسا ہوتا ہے؟ اندھے بے چارے نے کہا بگلا کیسا ہوتا ہے؟ اندھے بے چارے نے کہا بگلا کیسا ہوتا ہے؟ اندھے بے چارہ وتا ہے گھے بھی نہیں ویکھا تھا۔ اس نے ہاتھ ایسے ٹیڑھا کر کے بتلایا کہ ایسا ایک جانور ہوتا ہے گردن اس کی لمبی ہوتی ہے۔ حافظ جی نے کہا کہ میں نے ایسی ٹیڑھی کھیرنہیں کھائی۔

تو خفرعلیہ السلام نے کہا کہ معاملہ بڑا امیر ھا ہے۔ اس موقع پر خفرعلیہ السلام نے آپ و موی علیہ السلام کوٹر مایا اِنگ عَلیٰ عِلْمِ عَلَّم عَلَّم عَلَیْ اللّٰهُ تعالیٰ ' اللّٰہ تعالیٰ ' اللّٰہ تعالیٰ نے آپ و ایک ایساعلم دیا ہے جو جھے نہیں دیا و اَنَاعَلیٰ عِلْمِ عَلَّمنِی اللّٰهُ اور جھے اللّٰہ تعالیٰ نے ایک علم دیا ہے جو آپ نہیں جانے۔' کہ آپ کو اللّٰہ تعالیٰ نے شریعت کاعلم دیا ہے۔ موئ علیہ السلام کاعلم شریعت کا تھا۔ اللّٰہ تعالیٰ نے موئ علیہ السلام پر تو رات نازل فر مائی۔ قرآن علیہ السلام کاعلم شریعت کا تھا۔ اللّٰہ تعالیٰ نے موئ علیہ السلام پر تو رات نازل فر مائی۔ قرآن یاک کے بعد تمام آسانی کتابوں میں تو رات کا مقام بہت بلند ہے۔ اور جھے تکو مین ہے کا مقام بہت بلند ہے۔ اور جھے تکو مین اللّٰہ مُوْ مِسٰی کہا خفر علیہ السلام کوموی علیہ السلام نے ھل کے جو آپ نہیں جانے۔ قَالَ لَنْ مُوْ مِسٰی کہا خفر علیہ السلام کوموی علیہ السلام نے ھل کہ جو آپ نہیں جانے۔ قَالَ لَنْ مُوْ مِسٰی کہا خفر علیہ السلام کوموی علیہ السلام نے ھل کے جو آپ نہیں جانے۔ قَالَ لَنْ مُوْ مِسْی کہا خضر علیہ السلام کوموی علیہ السلام نے ھل کے جو آپ نہیں جانے۔ قَالَ لَنْ مُوْ مِسْی کہا خضر علیہ السلام کوموی علیہ السلام نے ھل کے جو آپ نہیں جانے۔ قَالَ لَنْ مُوْ مِسْی کہا خضر علیہ السلام کوموی علیہ السلام نے ھل کے جو آپ نہیں جانے۔ قَالَ لَنْ مُو مُسْی کہا خضر علیہ السلام کوموی علیہ السلام نے ھی کہا خور سے جو آپ نہ کے بعد تھی کہا خور علیہ السلام کوموی علیہ السلام نے ھی کا معلم کے جو آپ نہ کی کے اللّٰ کے خوالے کی کے خوالے کی کی میں خوالے کی خوالے کے خوالے کے

أَتَّبِعُكَ كِيامِن آكِ بِيروى كُرسكنا مول عَلْى النشرط يرأنُ تُعَلِّمَن كرآب مجھ سجھا تیں تعلیم دیں مِمَّا عُلِمْتَ رُشْدًا اس میں سے جوسکھلائی گئ ہے جوآ یے تعلیم دی تَنَى ہے اچھی باتوں کی قَالَ خصر علیہ السلام نے کہا اِنْکَ بیٹک آپ کَنُ تَسْتَطِیْعَ ہِرَّکْرَ طافت نہیں رکھ سکو کے مُعِی صَبُرًا میرے ساتھ صبر کرنے کی۔میری باتیں اوٹ پٹانگ ہوتی آپ کی مجھ من نہیں آئیں گی و کیف تصبر اور کیے آب مبرکریں کے علی مالم تُعِطُ بِهِ خُبُرًا اس چيز پرجس كى خبر كاآپ نے احاط نبيل كيا مواجس چيز كى حقيقت آ ب كومعلوم بيس باس يرآب كيے خاموش رہيں كے قسال فرمايا موى عليه السلام نے سَتَجِدُنِي إِنْ شَآءَ اللَّهُ صَابِرًا بَاكِيرَ بِياكِينَ عَ مِصَانَاء اللَّهُ عَالَى مبركنَ والابرآب نے جو کرنا ہے کریں میں صبر کروں گا و کا اعْصِی لک اَمْوا اور میں نافر مانی نہیں کروں گا آپ کے تھم کی۔حضرت مویٰ علیہ السلام نے یہ خیال فر مایا ہوگا کے بعض احکام عزیمت کے ہوتے ہیں اور بعض رخصت کے۔عزیمت والے کام وہ ہوتے ہیں جو كرنے يرتے ہيں اور رخصت وہ ہے جس كا جواز ہوكہ ايساكرنے كى اجازت ہے۔تو شریعت میں دونوں تھم ہیں۔موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ کوئی رخصت والا کا م کریں گے تو میں خاموش رہوں گا۔ قال خضر علیہ السلام نے کہا فیان اتّبعُتنی پس اگرآ یے میری پیروی كرناجات بين مير عاته على بين فلا تسسلني عَنْ شَيْء لين نه والكرنامجه سے کی شے کے بارے میں۔جومیں کروں تم نے اس کے متعلق یو چھنانہیں ہے ختے ہے أُحْدِثُ لَكَ مِنْهُ ذِكُوا يَهَا تُلَكُ كُهِين خُود بيان كرون آب كے سامنے اس كا ذكر كه به کام میں نے کیوں کیا ہے۔ جب بات طے ہوگئ تو چل پڑے۔

سفر میں موی علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کیساتھ بوشع بن نون علیہ السلام تھے یانہیں:

آگے اس میں اختلاف ہے کہ سفر میں صرف موہیٰ علیہ السلام اور خصر علیہ السلام علیہ السلام اور خصر علیہ السلام سخے یا پوشع ابن نون علیہ السلام بھی ساتھ ستھے تفسیروں میں دونوں با تیں لکھی ہیں۔ایک بیہ کہ جب موئی علیہ السلام کی خصر علیہ السلام کیساتھ ملاقات ہوگئی تو پوشع بن نون علیہ السلام کو چھٹی دیدی کہ آپ واپس چلے جائیں۔

اور دوسری تفسیریہ ہے کہ وہ بھی ساتھ تھے۔خادم کا ذکراس لئے نہیں ہوتا کہ جب اصل کا ذکر ہوگیا تو خادم بھی ساتھ ہی ہے۔ ف انطلقا پس دونوں بزرگ چل بڑے حَتّی إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ يها تَك كرجب دونول سوار موع كُتْتى مِن -جزيره الملس ك قرطبہ شہرجانا چاہتے تھے وہ پرلے کنارے پرتھا۔ادھرجب پیشتی کے یاس پہنچے۔کشتی پر سوار ہونے والے کافی لوگ تھے۔مرد،عورتیں، بوڑھے، بیجے، جوان اور جانور بھی تھے۔ تحتی بہت بڑی تھی ۔ بخاری شریف میں روایت آتی ہے ملاحوی نے حضرت خضر علیہ السلام كو پيچان ليا كينے لكے عَبْدُ صَالِحٌ ينك آدى بـاس بم في كراينين لينا اس کیساتھی سے بھی نہیں لینا۔انہوں نے کرائے پر بڑااصرار کیالیکن انہوں نے کہا کہ بزرگوں سے ہم نے کرایہیں لینا۔ صدیث شریف میں بغیر نول کے لفظ آتے ہیں کہ بغیر کرایہ کے انہوں نے سوار کرلیا اور کشتی چل پڑی ۔ کشتی میں کلہاڑی اور تیشہ بھی پڑا تھا جب الكے كنارے كے قريب ميني تو خصر عليه السلام نے كلہاڑى بكڑى اور كشتى كا تخت تو رويا اور تخته بھی جو یانی کی سطح کے اندر تھالیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ یانی اندر نہیں آیا ہان کا معجزه تھا پیغمبر تھے۔حضرت موی علیہ السلام جلالی مزاج تھے بول پڑے ۔فر مایا ان لوگوں

نے ہمیں بغیر کرائے کے سوار کیا نیکی کی اس احسان کا آپ نے برااچھا بدلہ دیا کہ ان کی کشتی بھاڑ دی اور یہ بھی خیال نہ کیا کہ اس برمرد، عور تیں ، بیچ ، بوڑھے ، جوان کتی سواریاں ہیں جیوان بھی ہیں سب ڈوب جا کیں گے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خو قَلَها خطر علیہ السلام نے کشتی کو بھاڑ دیا کلہاڑی لے کرایک بختہ نکال دیا قب ال موی علیہ السلام نے فرمایا اَخَرَ فَتَنَهَا کیا آپ نے کشتی کو بھاڑ دیا لِنُعُو ف اَهْلَهَا تا کہ آپ غرق کردیں اس کی سواریوں کو۔ کو نکہ عالم اسباب ہیں اس کا نتیجہ بھی ہوگا کہ کشتی میں پانی آ جائے گاکشتی ڈوب سواریوں کو۔ کو نکہ عالم اسباب ہیں اس کا نتیجہ بھی ہوگا کہ کشتی میں پانی آ جائے گاکشتی ڈوب گی سواریاں ڈوب جا کیں گے تو آپ نے یہ کام اچھا نہیں کیا لَقَدُ جِنْتَ شَیْنًا اِمُو االبت سواریاں ڈوب جا کیں گئو آپ نے یہ کام اچھا نہیں کیا لَقَدُ جِنْتَ مَوجود ہے کہ ایک تحقیق آپ لا کس ہیں چزیوی نامناسب آپ نے براگام کیا ہے۔ یہاں روایت میں کچھا ور لفظ بھی آتے ہیں۔ بخاری شریف اور سلم شریف میں روایت موجود ہے کہ ایک چڑیا آکر کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ خدا کی قدرت ہے ہمندری جانور سمندر میں رہے اور سمندر میں ورآگے ان کی نسلیں چلتی ہیں۔

میں بحری جہاز میں سوار تھا دیکھا کافی پرندے پانی کی سطح پر تیررہے ہیں۔ جہاز
ران سے پوچھا کہ کیا کنارہ قریب آگیا ہے کہ یہ پرندے آکر بیٹھ گئے ہیں۔انہوں نے کہا
کہ کنارہ یہاں سے سومیل دور ہے۔تو میں نے کہا کہ یہ پرندے یہاں کیا کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ یہ یہیں رہتے ہیں پہیں ان کی سلیس پیدا ہوتی ہیں اور پرورش پاتی ہیں۔
خداکی قدرت ان کیلئے یہی جگہ ہے۔سمندر کی سطح پرغول درغول تھے جن میں بڑے بھی تھے
اورچھوٹے بھی تھے۔

توایک چریا آکر بیشی اور سندرے ایک قطرہ پانی کا چونچ میں لیا۔ خصر علیہ السلام نے استاداندریک میں فرمایا یامُوسی اِنَّ عِلْمِی وَعِلْمَکَ وَعِلْمَ جَمِیْعِ الْخَلاَئِقُ

'' اے مویٰ میراعلم اور آب کاعلم اور الله تعالیٰ کی ساری مخلوق کاعلم الله تعالیٰ کے علم کے مقالبے میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا سمندر کے مقالبے میں چڑیا کی چونچے میں یانی ہے۔'' توفر مایا تونے تشتی بھاڑ دی ہے بڑائر اکام کیا ہے قَالَ خضر علیہ السلام نے کہا آگہ اَقُلُ كِيامِس نِهُ بِين كَهاتِهَا إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِينُعَ مَعِيَ صَبُوًا آبِ بِرَكْرَبْهِي طاقت ر عیس کے میرے ساتھ صبر کرنے کی قال فرمایا موی علیہ السلام نے کا تُدوَّ احِدُنِی بِهَا ئسینٹ آپگرفت نہ کریں اس چیز کی وجہ سے جو میں بھول گیا ہوں۔ مجھے شرط یا زہیں ر بى تقى بھول كرسوال كر بيھا ہوں و آلا تُسرُهِ قَنِي مِنْ أَمُوى عُسُرًا اور نه آپ تخي كريں میرے معاملے میں تنگی کے لحاظ ہے۔مطلب بیہ ہے کہ مجھے معاف کردیں۔ تشتی کنارے جا لگی سواریاں خیروعا فیت کیساتھ اتر گئیں ۔ سمندر کے کنارے برقر طبیشہرتھا اور اس کے یاس بہت برامیدان تھااس کے اطراف میں برے بھی کھیلتے تھے اور چھوٹے بے بھی کھیلتے تھے۔ بڑا عجیب قشم کامنظرتھا یہ پہنچے سامنے بیچے کھیل رہے تھے۔ ف انسطَلَقَالین دونوں چلے حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلْمًا يَهَا تَك كروه طِ ايك يَحِكُوش كانام جَيْسون تقااس كوالدكا نام کاز برتھا اور والدہ کا نام مہوی تھا، نا بالغ بچے تھا خصر علیہ السلام نے اس کوٹا گوں سے بکڑا جیسے دھولی کھیں کو پکڑ کراٹھا کے مارتے ہیں اٹھا کرزمین پردے مارا۔ بیجارے کا سر پھٹ گیا بچہ تڑینے لگا جان نہیں نکل رہی تھی پھرچھری لے کراس کا سرتن ہے جدا کردیا ۔مویٰ عليهالسلام اس بات يرخاموش نهيس ره سكتے تھے كيونكه نابالغ بيچے يرتو قانون نہيں لگتا۔ تنبيه كرناادب علمانا الكبات ب-صديث ياك مين آتاب ثَلْثَةٌ رُفِعَ عَنْهُ الْقَلَمُ" تين فتم کے آ دمیوں سے قلم اٹھالیا گیاہے بعنی ان پر قانون لا گونبیں ہوتا عَن المصبَّبي حَتَّى يَخْتَلِمَ بِي سے يہال تك كدوه بالغ جوجائے۔ "تو نابالغ بيح كوكسى جرم يرسز أنهيں دى

جاسكتى \_شراب يى لے كوڑ ہے ہيں لگيں گے، چورى كرلے تو ہاتھ نہيں كا تا جائے گا۔ ہاں! تنبیہ کی جاسکتی ہے جیسے چھوٹے بیچے نہ پڑھیں یا کوئی شرارت کریں تو ماں باپ کو مارنے کا حق بـ دوسرا عَن النَّايم حَتَّى يَسْتَيْفَظَ "سونے والے يرقانون لا كونيس موتا يها تلك كدوه بيدار موجائ "اورتسراعن المسمنون حَتْى يُفِيْقَ " ياكل يرقانون چاری نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ ٹھیک ہوجائے۔ " تو پہلی بات پیتھی کہ نا بالغ بچہ تھا اور دومری بات سیقی کداس نے کسی توتل بھی نہیں کیا تھا اور خصر علیہ السلام نے اس توتل کردیا فَقَتَلَهُ يس اسكوخصر عليه السلام في قل كرديا قال موى عليه السلام في مايا اَقَتَلُت نَفْسًا زَجِيَّة كياتون قُل كردياايك نفس كوجوصاف مقراتها بغير نفس بغير مي جان عوض كَفَدُ جنت شَيْنًا نُكُرًا البعة آيالاكين بين اليي چيز جوبهت بي نامناسب بك چھوٹے بچے کو بلاوجیل کردیا ہے۔مزید دافعہ آ گے آئے گاان شاءاللہ تعالیٰ۔ الحمدللدآج مورجه لااشوال إسام احكويندر بهوال يارهمل موار محرنواز بلويج

(Ô .... (Ô)

قَالَ المَرْ اَقُلُ لَكَ إِنِّكُ لَنْ تَسْتَطِيْهُ مَعِي صَبْرًا هَ قَالَ إِنْ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَنْ شَيْء عَنْ شَيْء عَنْ شَيْء عَنْ مَنْ اللّه عَنْ اللّه عَلَى اللّه عَنْ اللّه عَلَا الللّه عَلْمُ اللّه عَلَا اللّه عَلْمُ اللّه عَلَا اللّ

قَالَ خَفْرِ عليه السلام نے کہا اَلَمُ اَقُلُ لَّکَ کيا بِيس نے آپ کونہيں کہا تھا اِنْکَ بينک آپ لَنُ تَسْتَطِيْعَ بَرِ لَا التَّنہيں رَهِيں گے مَعِیَ مِر عالمَ عَنْ شَیْءِ صَبُرُ الْ صَبِر کرنے کی قَالَ فرمایا موکی علیه السلام نے اِنُ سَالُتُکَ عَنْ شَیْءِ مَبُرُ اللهِ مَن اَللهُ کَ عَنْ شَیْءِ مِن اللهِ اللهِ مَن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

یُ ضَیّے فُو هُمَا پس ان لوگوں نے انکار کیا اس بات سے کہان کواپنا مہمان بنائیں فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا لِيسِ يائِي ان دونول في السِّتي مِس ايك ديواريُّريُدُ أَنَّ يَّنْقَضَ جواراده كررى تقى كرريرے فَاقَامَهُ لِس خصرعليه السلام نے اس كوتھيك كرديا قَالَ فرماياموى عليه السلام في لو شِنْتَ الراتب عاسِت لَتَحَدُّتَ البته آب لے کیتے عَلَیْدِ اَجْرًا اس برکوئی معاوضہ قسالَ هنذا فِراق بَیْنِی وَبَيْنِكَ كَهَا بِهِ جِدَانَى كَا وقت بِ مِيرِ الدرآب كے درميان سَأُنَبِنُكَ بَخَقْيَ مين آپ كوبتلاؤن گابتُ أُويُل حقيقت كاس چيز كي مَا لَـمُ تَسْتَطِعُ عَلَيْهِ صَبُوا آپ طاقت نہیں رکھتے تھے صبر کرنے کی اُمّا السّفِینَةُ بہر حال کتی فَكَانَتُ لِمَسْكِيْنَ يُسِ وهُ فَي يَحِمْ كَينون كِي يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ جَوَام كرتِ تقے مندر میں فار دُتُ اَنْ اَعِیْبَهَالی میں نے ارادہ کیا کی عیب دار کردوں اس مُشْتَى كُو وَكَانَ وَرَآءَ هُمُ اورتها ان كَآكَ مَّلِكٌ اللَّه بادشاه يَّانُحُذُ بكُرُ لِيتَاتِهَا مُكِلَّ سَفِيْنَةِ بِرَكْتَى غَصْبًا جِهِين كر\_

سے بات چلی آری تھی کہ حضرت موی علیہ السلام نے اپنی قوم میں تقریر فرمائی ہقریر بری مدل اور مؤر تھی ۔ اس سے متاثر ہوکرا کے شخص نے کہا کہ زمین میں آپ سے براعالم بھی کوئی ہے؟ فرما یا نہیں! بیالفاظ اللہ تعالی کو پسند نہ آئے کہ کہنا چاہیے تھا اللہ اُ اُعُلَمُ اللہ سب سے براعالم ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا میرا ایک بندہ ہے جوا کے فن میں آپ سے زیادہ عالم ہے ۔ اللہ تعالی نے فرمایا میرا ایک بندہ ہے جوا کے فن میں آپ سے زیادہ عالم ہے اس کے پاس جا کر آپ علم حاصل کریں ۔ کہاں ملے گا؟ مجمع البحرین پر نشانی کیا ہوگی؟ فرمایا ہے جان مجھلی ہے جاؤ جہاں مجھلی میں جان پڑجائے وہاں ملے گا۔

چنانچەموى عليه السلام ايخ خادم بوشع ابن نون عليه السلام كو لے كرچل يزے - ملاقات ہوئی، انہوں نے کہامیری اور آپ کی کوئی مناسبت نہیں ہے، میرے کام ایسے ہیں ۔مویٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صبر کروں گا۔خضرعلیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کواس شرط بر ساتھ لے کر چاتا ہوں کہ جب تک میں خود کس شے کی حقیقت بیان نہ کروں آپ نے مجھ ہے کی شے کے بارے میں سوال نہیں کرنا۔ وعدہ معاہدہ ہو گیا اور چل یو ہے۔آگے سمندری سفرتھا کشتی میں سوار ہو گئے کشتی والوں نے بغیر کرایہ کے سوار کیا خصر علیہ السلام نے کشتی کا پھند تو ڈکر سوراخ کر دیا موٹ علیہ السلام سے صبر نہ ہوسکا اور فر مایا کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ ہمدردی کی ہے مفت میں سوار کیا آپ نے ان کی شتی تو ڈکرا چھا کا مہیں کیا۔ کشتی ہے اترے تو آگے جزیرہ اندلس قرطبہ شہرتھا ساحل پر بچے کھیل رہے تھے۔ انہوں نے جیسور نامی نیچے کو بکڑا کھویڑی اتاری جان نہ نکلی پھریاؤں سے پکڑ کرد بوار پر مارا جان نفكي جهري كروح كيا حضرت موى عليه السلام فرمايا أفَتَلُتَ مَفْسًا ذَكِيَّةً ، بغَيْس نَفُس '' كياتونة تل كرديا ايستخص كوجوصاف تقراتها بغيرنفس يحوض ، براا در نامناسب کام کیاہے۔'

فلا تُصلحبني ليسآب مجها ين رفاقت مين شركهنا ايناساتهي نه بنانا واقعتاميري اور آپ کی مناسبت نہیں ہے قَدْ بَلَغُتَ مِنُ لَدُنِی عُذْرًا تَحْقَیْنَ آپِ بَنِی عَكَ بِی میری طرف سے عذر کو۔ آپ فیصلہ کرنے میں معذور ہو نگے آپ این کاروائی کرتے رہیں میں سوال کرتا رہوں گا تنقید کرتا رہوں گا۔ چنانچہ اندلس کے جزیرے سے ملے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کتنے دنوں کے بعدا گلے شہر میں پہنچے فَانْطَلَقَا پی دونوں چلے حَتَّى إِذَا أَتَيَآ اَهُلَ قُورُيَةِ يهال تك كرجب دونول ينج ايكستى والول كے ياس اكثرتفيرول ميں اس کا نام انطا کیہ ہے۔ انطا کیہ شہرآج بھی مصر میں موجود ہے۔ دو پہر کا وقت تھا بھوک لگی ہوئی تھی دونوں کے پاس بینے ہیں تھے است طُلعَ مَآ اَهْلَهَا دونوں نے کھاناطلب کیااس کے باشندوں ہے۔وہاں کےلوگوں ہے کہا کہ بھٹی! ہمیں بھوک گلی ہے ہمیں کھا نا کھلاؤ۔ د ونوں بڑی شان والے پیغمبر ہیں مگر بشری تقاضے ساتھ ہیں ، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے اور یاس بیدکوئی نہیں ہے مجبوری ہا ایسے موقع پر ما تکنے کی اجازت ہے۔ فس آبوا اَنْ يُصَيّفُونُهُ مَا يُل ان لوگول نے انكار كردياس بات ہے كہ ان كواينا مهمان بنائيں ۔مفت کھانا کھلانے سے وہاں کےلوگوں نے انکار کر دیا۔

## کھانا کھلانے سے انکار کی وجہ:

مخققین اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم کیماتھ دونوں بزرگوں کی صحت بردی عمدہ تھی ہاتھ پاؤں ٹھیک تھے آئکھیں درست تھیں ان لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ سوال وہ کرے جومعذور ہو، نابینا ہو، آنگڑا ہو، اپانچ ہواور بیا چھے بھلے ہوکر سوال کرتے ہیں کماکر کیوں نہیں کھاتے ۔ان کوتو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون بزرگ ہیں کیونکہ غیب صرف پروردگار کے پاس ہے مخلوق غیب نہیں جانتی اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ معذور سوال

کرے دوسراسوال نہ کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو مخص مانچکنے کو پیشہ بنالے قیامت والے دن اس کے چبرے برگوشت نہیں ہوگا ہٹریوں کا ڈھانچہ ہی ہوگا۔ پیشے کے طور پر مانکنا یہ شریعت میں سخت ممنوع ہے۔روایات میں آتا ہے کہ عرفات کے میدان میں نویں ذوالحجہ کوایک شخص ما نگ رہاتھا۔حضرت عمرﷺ کی خلافت تھی ادر وہ بھی موجود تھے۔انہوں نے دیکھا تو اس کو بلایا اور فر مایا کیوں ما تگتے ہوا در بہاں ما تگتے ہوا در آج کے دن ما تگتے ہو۔ رب سے نہیں مانگتا بندوں سے مانگتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہودی تھامسلمان ہوگیا ہوں میراخرچہزیادہ ہے آمدن کم ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہاں چونکہ لوگ استھے ہیں مجبوراً ما نگ رہا ہوں حضرت عمر ﷺ نے اس کا بیتہ معلوم کیاا در منشی کو حکم دیا کہ اس کا نام پیتہ نوٹ کرلو۔ جب حج سے فارغ ہوئگے تو اس کا با قاعدہ وظیفہمقرر کریں گے ۔ شخفیق کے بعدمعلوم ہوا کہ واقعی میخص حاجت مند ہے۔تو تندرست آ دی کا بغیر کسی مجبوری کے مانگنا شرعاً درست نہیں ہے۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ جو مخص تکثر یعنی مال بروھانے کیلئے مانگنا ہےوہ دوزخ کی آگ کے شعلےاورا نگارے کھا تا ہے۔ تو مانگنااحچی چیزنہیں ہے تمرانسان ہے کسی وقت اجا تک مجبور ہوجا تا ہے اور پیشہ ورنہیں ہے تو الگ بات ہے۔

دونوں پیغیروں نے انطاکیہ سی کے باشندوں سے کھانا مانگا گرانہوں نے مہمان بنانے سے انکارکردیا۔ ای بھوک کی حالت میں جارہے تھے کہ فَوَ جَدَّا فِیْهَا جِدَّارُ ایس بنانے سے انکارکردیا۔ ای بھوک کی حالت میں جارہے تھے کہ فَوَ جَدَّا فِیْهَا جِدَّارُ ایس بنانی اونوں نے اس بیتی میں ایک دیوار یُویدُ اَنْ یَنْفَضَّ جوارادہ کررہی تھی کہ گریڑے فَا اَنْ مَنْفَضَ جوارادہ کررہی تھی کہ گریڑے فَا اَنْ اَنْفَضَ بنانددیوارتھی وہ ایسے محسوس ہو فَا اَنْفَا اَنْ اَنْدَ اِنْ اَنْفَضَ مُر نے کیا ہے۔ رہا تھا کہ ابھی گری۔ دیوار کے ارادے کا مطلب سے ہے کہ وہ جَمَک می تھی گرنے کیلئے۔ حضرت خصر علیہ السلام نے وہ دیوار تھیک کردی۔ دیوار کیسے تھیک کردی ؟ اکثر روایات اور

احادیث میں آتا ہے کہ ایسے ماتھ ہے اشارہ کیا تو دیوار بالکل سیدهی ہوگئ کوئی زیادہ محنت كي ضرورت بيش نهيس آئي بيا نكام جمز ه تها . حضرت موى عليه السلام في فرمايا كه حضرت آب نے ان کے مروت لوگوں کیساتھ بیاحسان کیا ہے جنہوں نے ہمیں کھانا کھلانے ہے انکار كيا ہے ہم كوكى پيشہ ورتونہيں تھے بھوك نے ہميں ستايا تھا ہم نے ان سے كھانا طلب كيا انہوں نے کورا جواب دیا ایسے لوگوں کیساتھ ہمدردی کا کیامعنی ہے؟ قَالَ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذُتَ عَلَيْهِ أَجُرًا الرات عاج البتات لياس برآپ کوئی معاوضہ تا کہ ہم کھانا کھا لیتے۔آپ نے بغیر مزدوری کے دیوارٹھیک کردی ہے آپ نے اچھا کامنہیں کیا۔ یہ تین واقعات پیش آئے ، کشتی کا بھاڑنا ، یجے کاقتل کرنا اور تيسراد يواركامفت لهيك كرنا\_اسموقع يرحضرت خضرعليه السلام في قسال فرمايا هسذًا فِوَاقْ بَيْنِي وَبَيْنِكَ يمير اورآب كورميان جدالى كالوقت إيخارى شريف کی روایت ہے آنخضرت ﷺ نے فر مایا اگر مویٰ علیہ السلام مزید صبر کرتے تو ہمیں مزید عجیب عجیب وا قعات معلوم ہوتے مگرمویٰ صبرنہ کرسکے۔تو خصرعلیہ السلام نے فر مایا کہ بیہ میرے اورآپ کے درمیان جدائی کا وقت ہے سَانَبَنک بتا کید میں آپ کو بتلاؤں گا بسَاُويُ ن مَا لَمُ تَسْتَطِعُ عَلَيْهِ صَبُرُا حَقيقت اس چيز ک آپ طاقت نہيں رکھتے تھے مبر كرنے كى \_اب ميں بتلاتا ہوں كميں نے كيول كيا\_

پہلاواقعہ کشتی کے بھاڑنے کا تھا کہ کشتی سے تختہ نکالالیکن خدا کی قدرت کہ پانی اندر نہیں آیا یہ ان کامعجز ہ تھا اور موٹی علیہ السلام کا اعتراض بھی ہجاتھا کہ ان لوگول نے ہمیں مفت میں سوار کیا کشتی میں کافی سواریاں تھیں ، مرد ، عور تیں ، ، بیچے ، بوڑھے ، جوان اور حیوانات بھی تھے آپ نے کشتی بھاڑ دی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کشتی غرق ہوگی اس وقت خصر حیوانات بھی تھے آپ نے کشتی بھاڑ دی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کشتی غرق ہوگی اس وقت خصر

علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیالیکن یہ مشاہدہ ہوا کہ پائی کا ایک قطرہ بھی کشتی میں داخل نہیں ہوا جہاں تک کشتی جاتی تھی وہاں تک پنچی اوراطمینان کیسا تھ سواریاں نیچے اتر گئیں۔
اس کشتی کے متعلق خضر علیہ السلام فرماتے ہیں اُمّا السَّفِینُ نَهُ فَکَافَتُ لِمُسلِّکِیْنَ بہر حال کشتی وہ تھی کچھ مکینوں کی۔ دس افراد پر شمتل ایک خاندان تھا ان کا ذریعہ معاش بہر حال کشتی وہ تھی اس پر وہ اپنا گذارہ کرتے تھے اور کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی یہ نے مُسلُون فِی الْبُحُو جوکام کرتے تھے سمندر میں سواریوں کوایک ساحل سے دوسر ساحل تک پہنچاتے تھے اور اور کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی ساحل تک دوسر ساحل تک پہنچاتے تھے اور اس کے گرائے کیساتھ اپنا وقت گذارتے تھے فَاوَدُتُ اَنُ سُحِینِ عِلَی اللّٰ اللّٰ کُونِ کِیا کہ اس کُنْ کُوعیب دار کردوں ۔ ایسا کیوں کیا؟ گہتے ہیں اور کان وَرَ آءَ هُمُ مُلِک آور تھا ان کے آگے ایک با دشاہ قرطبہ کا۔ امام بخاری اس کانام جلندی بن گر گر بتلاتے ہیں۔
ان شاتے ہیں کھر دُبن بُر دُن اور تھا ان کے آگے ایک با دشاہ قبلندی بن گر گر بتلاتے ہیں۔

بادشاه بمیشه رعایا کوپریشان کرتے ہیں:

بڑا ظالم جابرتم کا آدی تھا جیسے حکمران ہوتے ہیں۔ان کو کنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب کی کا جلسے ہوتا ہے تو لوگوں کی گاڑیاں بسیں وغیرہ پکڑ لیتے ہیں دو چاردن بے چاروں کو تک کرتے ہیں،سواریاں اپنی جگہ پریشان ہوتی ہیں اور یہ اپنی نہیں میں ایسانہیں ہوتا ؟ کیا ہمارے ملک میں ایسانہیں ہوتا ؟ کیا ہمارے ملک میں ایسانہیں ہوتا ہیں دغیرہ نہیں پکڑی جا تیں،مسافر پریشان نہیں ہوتے ؟ صرف ایک شخص کی ظالمانہ تقریر کیلئے یہ سب کچھ ہوتا ہے اس ظلم کا انجام یقیناً سامنے آئے گا۔ صدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کومہلت دیتا ہے پھر جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑ تا نہیں ہے۔اب اس حکومت نے شکسوں کا نظام شروع کیا ہے اس کا ختیج بھی بہت برا نکلے گا۔ جو بھی آتا ہے

معاذاللہ تعالیٰ وہ اپنے آپ کو بھتا ہے کہ خدا میں ہی ہوں۔ دن بدن بھی آرای ہے غریب لوگ رورہ ہیں یہ برارے ظالمانہ قانون ہیں۔ کل کے اخبار میں یہ پڑھ کر تھوڑی کی خوشی ہوئی ہے کہ تا جروں نے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان میں اسلامی شریعت تافذکی جائے کیونکہ اسلامی نظام میں نیکس کا کوئی وجو ذہیں ہے۔ بیاب پشاور میں تا جروں کی کانفرنس ہورہی ہے خدا کرے جو تاجر سوئے ہوئے ہیں وہ بھی جاگ جا کی اور جیسے افغانستان میں طالبان حکومت میں اسلامی قانون نافذہ ہاورکوئی نیکس ویکس نہیں ہے حالا نکہ تمام ممالک سے غریب ملک افغانستان ہے لیکن وہ کی ملک کا مقروض نہیں ہے کو نکہ نیکس نہ لیتے ہیں اور نہ دیتے ہیں اور نہ دیتے ہیں اور نہ دیتے ہیں کی ملک کا ان پر قرضہ نہیں ہے اور ہمیں امریکہ خبیث نے قرضوں کے بوجھ کے یہے جو بایا ہوا ہے تا کہ یہ میرے شاخے ہے نکل نہ کیس سیے ظالمانہ نیکس شریعت کی خلاف ہیں اللہ کرے کہ تاجر اس بات پر ڈٹے رہیں کہ اس ملک طالمانہ نیکس شریعت نافذ ہو شیکسوں سے ان کی جان چھوٹ جائے۔

تو وہ جو بادشاہ تھا مُدُدُ بن بُدُدُ یا جلندی بن کر گر بردا ظالم تھا اس کے کارندے ساحل پر گھو متے رہتے تھے جو کشتی صحیح ہوتی تھی اس کو پکڑ لیتے تھے بیگار کے طور پر بھی کو مہینہ کی کو دو مہینہ اپنے سرکاری کا موں پر نگا لیتے تھے اور ما لک بے چارے دیکھتے رہتے تھے ۔ حصرت خصر علیہ السلام نے فر مایا کہ میں نے اس کشی کو اس لئے عیب ناک کیا کہ کارندے دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اس کو کون ٹھیک کرے گااس کو بیس لیتے اور یہ لوگ ایک کارندے دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اس کو کون ٹھیک کرے گااس کو بیس لیتے اور یہ لوگ ایک آ دھ دن میں تختہ لگا کر اپنا کام چلالیس کے چھاہ کی بیگار سے بچی رہے گی تو میں نے چھاڑ کر ان کی ہمدردی کی ہے تا کہ ان کا کام چلالیس کے جھے ماہ کی بیگار سے بچی تا کہ ان کا ایک بادشاہ تھا گران کی ہمدردی کی ہے تا کہ ان کا کام چلالیت تھا ہم جھے سالم کشتی چھین کر عوام سے ظالمان طور پر گائے گئے گئے سَام نے فیا المان طور پر

وَاتَا الْعُلْمُ فَكَانَ ابُوهُ مُؤْمِنَيْنِ فَنَيْتَنَا الْ يُرْهِقَهُمَا طُعُيَانًا وَكُفْرًا فَكَانَ الْمُعْمَارَتُهُمَا خَيْرًا مِنْهُ ذَكُوةً وَ طُعُيَانًا وَكُفْرًا فَكَانَ لِعُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ ذَكُوةً وَ الْمُدِينَةِ وَكَانَ الْعُلْمَنِي يَتِيْمُيْنِ فِي الْمَدِينَة وَكَانَ الْعُلْمَنِي يَتِيْمُيْنِ فِي الْمَدِينَة وَكَانَ الْعُلْمَانُ يَعْمَا صَالِحًا فَالَادُ رَبُّكَ أَنْ الْمَدِينَة وَكُانَ الْعُلْمَانُ اللَّهُ الْمُكَادُ وَلَكُ أَنْ الْمُلْمَانُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمَا فَا اللَّهُ اللَ

وَأَمَّا الْغُلْمُ اوربهر مال وه بي فَكَانَ لِي فَعَ أَبُواهُ ال كمال باب دونول مُوْمِنين مومن فَحَشِينا كِل مميل خوف موا أن يُرهِ هَفَهُمَا كهديكِه جها جائے گاان دونوں ير طُغْيَانًا سركشي ميں وَ كُفُرًا اور كفر ميں فَارَدُنَا يس مم نے اراده كيا أنْ يُبْدِلَهُمَا يهكه بدل دےان دونوں كيلت رَبُّهُ مَاان دونوں كارب خَيْرًا مِنْهُ بَهِرَاس مِ زَكُونًا ياكيز كي مِن وَاقْرَبَ رُحُمّا اورزياد وقريب شفقت مين وَامَّا الْجدَارُ اوربهر حال ديوار فَكَانَ لِغُلْمَيْن بين وهُمَّى دوبچول كى يَتِيمُين جويتيم في أَلْمَدِينَةِ شهريس وَكَانَ تَحْتَهُ اورتها ال واوارك يني كَنْزٌ لَّهُ مَاان دونول كاخزانه و تكان أبُوهُمَا صَالِحًا اورتقاان دونول كا باپنیک فَارَادَ رَبُک پس ارادہ کیا آپ کےرب نے اَن یَبُلُغَا کہ پنجیں وہ دونول أَشُدُهُمَا اين جواني كو وَيَسْتَخُر جَا اور نكاليل وه دونول كَنْزَهُمَا اين خزانے کو رَحْمة مِن رَّبِک بیسبمبربانی ہے آپ کے دب کی طرف سے وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمُوِى اور بيس كى ميس في يكاروا لَى اينى رائے سے ذلك تَ اَوْ يُلُ يَهِ مَا لَمُ تَسْطِعُ عَلَيْهِ صَبُرٌ الس چيز كى كيس ركھتے تھے آپ طاقت اس پرمبر كرنے كى۔ آپ طاقت اس پرمبر كرنے كى۔

خصرعليه السلام كااصل نام:

تفصيل كيهاته سن حكي بوكه خضر عليه السلام جن كانام بليّا بن ملكان عَلِيْلَتُكُمْ تَعَالَ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوئے اور ذوالقرنین کے وزیرِ اعظم تھے جمہور مفسرین کرام اورمحد ثین محظام ہوئیا فر ماتے ہیں کہ وہ پیٹمبر تھے اور اب بھی زندہ ہیں ۔ موسیٰ علیہ السلام ان سے کچھ کلو بن چیزیں سکھنے کیلئے مجمع البحرین کے مقام پران کی خدمت میں بینچے جہاں د جلہ اور فرات دونوں ملتے ہیں ۔ کشتی برسوار ہوئے تو خصر علیہ السلام نے اس كا ايك تخته عار ويا حالاتكه انهول في مفت ميس سواركيا تها موى عليه السلام في اعتراض کیا کہان لوگوں نے ہمارے ساتھ ہدردی کی بغیر کرائے کے سوار کیا اورآپ نے ان کی ستی معاددی جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ساری سواریاں غرق ہوجا کیں گی۔فر مایا میں نے نہیں کہا تھا کہآپ کی اور میری مناسبت نہیں ہے۔جس وقت کشتی سے اترے اندلس کا جزيره تهاساهل يرجح كهيل رب تضايك نابالغ بحيجس كانام جيسورتها يرحفرت خضرعليه السلام نے ہاتھ ڈالا اور کھو پڑی اتار کر پھینک دی جان نہ نکلی تواس کو یا وُں ہے پکڑ کرز مین یردے مارا جس طرح دھونی کیڑے کواٹھا کر مارتے ہیں پھربھی جان نہ نکلی تو چھری لے کر اس کا گلہ کا نے دیا۔اب اس کاروائی برمویٰ علیہ السلام کس طرح خاموش رہ سکتے تھے پھر سوال كردياكة بي نے يہ براغلطكام كيا ہے۔آ كے چلےمصر كےعلاقد ميں انطاكيہ شمرينيج تو بھوک لگی ہوئی تھی کھانا طلب کیا تو انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا کہتم صحت

مندآ دمی ہواند ھے نہیں لو لے لنگڑ نے نہیں کیوں مانگتے ہو؟ کما دُ اور کھاؤ۔ وہاں ایک دیوار گرر ہی تھی خصر علیہ السلام نے اس کوسیدھا کر دیا۔موی علیہ السلام نے فر مایا بیز بے مروت لوگ جنہوں نے ہمارا شرعی حق اوانہیں کیا۔ صدیث یاک میں آتا ہے من کان منگم يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِو فَكَيْ يَحُومُ الصَّيْفَ " جَوْفُ اللَّهُ تَعَالَى اورآ خرت يرايمان رکھتا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق مہمان کی خدمت کرے۔'' بیمہمان نوازی ایمان کا حصہ ہے تو انہوں نے کوئی ایمان کا ثبوت نہیں دیا آپ نے ان بے مروتوں کیساتھ نیکی کی ہے۔خصر علیہ السلام نے فر مایا کہ میں نے مملے دن ہی کہددیا تھا کہ میری اور آپ کی کوئی مناسبت نہیں ہے۔ کل کے درس میں تم سن چکے ہو کہ خضر علیہ السلام نے کشتی بھاڑنے کی وضاحت فرمائی کہ قرطبہ کا بادشاہ برا جابراور ظالم ہے اس کے کارندے سیجے سالم کشتیاں بیگار کے طور پر بکڑ لیتے ہیں اور دومہینہ تین مہینے جھ جھ ماہ تک واپس نہیں کرتے اور کرا یہ بھی نہیں دیتے جیسے ہمارے حکمران البکثن کے موقع پر پاکسی بڑے کے جلسے کے موقع پر ویکنیں بسیں بکڑ لیتے ہیں۔ تو میں نے کشتی کوعیب ناک کردیا تا کہاس کے کارندے عیب دار سمجھ کر كر ي كنبيس اوريه ايك آ دهدن ميس تھيك كر كے اپنا كام چلاتے رہيں كے اور جب وہ موسم نکل جائے گاتو پھراس کے کارند نہیں آئیں گے۔ باقی رہا بچے کا مسئلہ؟ تو فرمایا وَ أَمَّا الْمُعُلُّمُ اوربهر حال وه بحير جس كانام جيسون تفاوالد كانام كاز مراوراس كي والده كانام سہویٰ تھا۔ کازیر عِشہ بڑے نیک تھے سہویٰ بین مجھی بوی نیک عورت تھیں دونوں مومن تھے۔مسلم شریف میں روایت ہے یہ کیہ طب ع کافر اپیدائش طور بر کافرتھا۔ویسے ضابط بيب كه بريج يحيح فطرت ير پيدا موتاب - صديث ياك بين آتاب كُلُّ مُولُود يُسوُلَدُ عَلَى الْفَطُرَةِ "كهر بي يحيح فطرت يربيداكياجا تا ہے۔"اس ليح كافروں

کے بچوں کے متعکق اختلاف کرتے ہیں کہ آیا جنتی ہیں یا جہنمی ؟ اور سیحج بات یہ ہے کہ كافرول كے جونابالغ يج فوت موت ميں وہ جنتي ہيں آو فال أهل المشر كين خدم اَهُ لِ الْسَجَنَّةِ صَحِيح صديث بِ كه كافرول كے جونا بالغ يج فوت موئے ہيں وہ جنتيوں كى خدمت کریں گے۔ کیونکہ نابالغ بر کوئی تھم لا گونہیں ہوتا اور سیجے فطرت ان میں موجود ہے فَابَوا هُ يُهَو دَائِهِ أَو يُسْتَصِرَانِهِ أَو يُمَجّسَانِهِ مال باب يهودي بين توسيح كويهودي بنا د ہے ہیں ، عیسائی ہیں تو عیسائی بنا دیتے ہیں ، مجوی ہیں تو مجوی بنا دیتے ہیں ۔ بچے فطر تا موقد بیدا ہوتا ہے کیکن یہ بچے فطر تا کا فرتھا اور بڑا خوبصورت تھا مال باپ کواس سے بڑی محبت تھی۔ تو فرمایا بہر حال وہ بحہ جو مارا گیا فکان اَبُواہ مُؤْمِنین پس تھاس کے ماں باب دونول مومن فَخَشِينا آپس م نے خوف کیا اَن یُر هِفَهُمَا کهوه بچه چماجائے گامال باب دونوں پر طُغْیانا سرکشی میں و گفر ااور کفر میں خودتو کا فرے ان کو بھی کا فربتائے گا اس لئےراستے سے پھر کو ہٹا تا تھا تا کہ مال باب کا ایمان کی جائے۔ فَارَدُنآ پس ہم نے اراده كيا أَنْ يُبُدِلَهُمَا يدكه بدل دان وونول كيليّ رَبُّهُمَا ان دونول كارب خَيْرًا مِّنْهُ اس سے بہتر بچہ زَکوٰۃُ یا کیزگی میں اور تھرا ہونے میں وَ اَقُوبَ رُحْمًا اورزیادہ قریب شفقت میں ـ

تمام تفیروں میں فدکورہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کوایک لڑی عطافر مائی جس کا نکاح ایک پینمبر پیدا ہوئے۔ تو ایک پینمبر پیدا ہوئے۔ تو نیم کو بیان قر مائی کہ یہ بچہ فطر تا کا فرتھا اور خطرہ تھا کہ اس کے ماں باپ اس کی مجت کی وجہ بیان قر مائی کہ یہ بچہ فطر تا کا فرتھا اور خطرہ تھا کہ اس پھر کوراستے سے اس کی مجت کی وجہ سے کا فرنہ ہوجا کمیں بیان کو کا فرنہ بنادے اس لئے اس پھر کوراستے سے ہٹایا۔ بیرب تعالیٰ نے مجھے بتایا وَ مَا فَعَلْتُهُ عَنْ اَمْرِی بیکام میں نے اپنی رائے سے

نہیں کیا۔ وَ أَمَّا الْجِدَارُ اور بہر حال دیوار جومیں نے سیح کی ہے فکان لِعُلْمَیْن يَتِیمَیْن يس وه في دوار كورى جويتيم تق في الممدينة شريس و كان تَحْسَهُ كُنُز لَهُ مَا ورتا اس د بوار کے پنیے ان دونوں کاخزانہ و کھان أَبُوهُ مَا صَالِحًا اور تقاان دونوں کاباب نیک ۔اس نیک والد کی برکت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے خزانے کی حفاظت فر مائی ۔اگروہ دیوارگر جاتی تو یجے ابھی ناسمجھ تھے لوگ اِن کا خزانہ لے جاتے ۔ دیوار میں نے اس کئے ٹھیک کی ہے کہ جب بالغ اور جوان ہو نگے اور مکان بنانا شروع کریں گے تو اپناخز انہ نکال لیں گے۔ایک بے کانام اَصْرَمُ تھاصاد کیساتھ، دوسرے کانام صَریْم تھاباپ کانام کا تھے تفااوروالده كانام دنيا تفائية منظ بيسارانيك فاندان تفا فَأَرَادَ رَبُّكَ لِس اراده كياآب كرب نے أَنُ يَّبُلُغَا آشُلَهُمَا كَرَ بَهِي وه دونول يَحايَى جوانى كو وَيَسْتَخُوجَا كَنُزَهُمَا اور نكاليس وه دونوں ايخ شزائے كو\_يہاں ايك بات تمجھ ليس وه به كه يج كے مل كرنے كے موقع يرفر مايا فَارَدُنَا جم نے ارادہ كيا جمع كاصيغه ہے۔ اور بجول كے فرانے ك تحفظ كموقع يرفر مايا فيساراد ربك يساراده كياآب كرب في اورتقى میاڑنے کے بارے میں فرمایا ف اُر دُٹُ اَن اَعِیبَها پس میں نے ارادہ کیا کہاس کوعیب ناک بناؤں۔ یہ تنف نُن کیوں ہے؟ تومفسرین کرام پُرینیغ فرماتے ہیں کہ جس چیز کااللہ تعالی نے عالم اسباب میں بندے کو اختیار دیا ہے اور ظاہر اُس کا کرنا احیما بھی نہیں ہے تو اس مقام ير فَارَدْتُ كمانست اين طرف كى بيس يس فاراده كيا اورجوكام بنده تنهانبیں کرسکتا کہ بیچے کافل کرنا تنہا بندے کا کامنہیں ہے۔ جب تک اللہ تعالی روح نہ تكالے اس كے وہاں أر دُنسا كها كمير ااراده توييه وااوررب تعالى نے اس كى جان تكالى لیمی بظاہر میں نے مارا ہے لیکن حقیقتا اللہ تعالی نے مارا ہے۔ اور جس چیز میں خیر ہی خیر تھی

اس کی نسبت رب تعالی کی طرف فرمائی فَارَادَ رَبُکَ آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں۔

خصر عَدَائِلًا كُ تَنِن واقعات كساتهموى عَدَائِلًا كَمُما ثلت :

یہ تین عجیب سے کواقعات پیش آئے خطرعلیہ السلام نے فرمایا رکھسمة قب رُبّک بیسب مہر بانی ہے آپ کے رب کی طرف سے وَ مَا فَعَلْتُهُ عَنُ اَمُوِیُ اور نہیں کی میں نے بیکاروائی اپنی رائے اور اپنی مرضی سے رب نے کروایا ہے تو میں نے کیا ہے۔
میں نے بیکاروائی اپنی رائے اور اپنی مرضی سے رب نے کروایا ہے تو میں نے کیا ہے۔
ان کے نبی ہونے کی ایک دلیل بی بھی ہے کیونکہ ولی معصوم نہیں ہوتا اور اس کا کشف اور الله اقطعی نہیں ہوتا کہ این الہام کی وجہ سے کی کوئل کر دے یا خواب کی وجہ سے کی کوئل کر دے ۔ حضرت ابر اہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے خواب میں تھم دیا بیچ کو ذرج کرنے کا تو انہوں نے گردن پر چھری رکھ کر اپنی طرف سے ذرج کر دیا کیونکہ معصوم پینمبر تھے ان کا خواب جمت تھا۔ یہ جو تین واقعات ہیں ان کا حضرت موئی علیہ السلام کی زندگی کیسا تھ بھی تعلق ہے بلکہ ان واقعات کیسا تھ جلتے واقعات خود موئی علیہ السلام کیسا تھ جیش آئے تعلق ہے بلکہ ان واقعات کیسا تھ جلتے واقعات خود موئی علیہ السلام کیسا تھ جیش آئے ان کا رہ بیس کیاا در ان براعتر اض کیا۔

پہلا واقعہ کہ فرعون جس کا نام ولید ابن مصعب تھا کو نجو میوں نے بتلایا کہ دو تین سال میں بنی اسرائیل کے گھروں میں ایک لڑکا بیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا سبب بے گا۔ فرعون نے مردعورتوں کی پیشل پولیس بھرتی کی اور بنی اسرائیلیوں کے گھروں پر پہرے بٹھا دیئے۔ جو بچہ پیدا ہوتا اس کوتل کر دیا جاتا۔ بقول شاہ عبد العزیز محدث دہلوی دینے کے بارہ ہزار بچیل ہوا اور جب موی علیہ السلام پیدا ہوئے واللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کوالہام کیا سورۃ القصص آیت نمبر کے میں ہے وَ اَوْ حَیْنَ اِلْی اُمْ مُوْسِلی اَنْ

أرُضِينُ عِينهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَٱلْقِينِهِ فِي الْيَمّ "اوروحي بيجي م في موى عليه السلام كي والده كى طرف كهاس يج كودوده پلاتى رہو پھر جبتم خوف كھاؤاس يرتو ڈال دواس كو بح قلزم میں اور نہ خوف کھاؤ اور نہ مگین ہونا۔'' تو انہوں نے صندوق میں رکھ کرسمندر میں و ال دیا۔ نہ شتی ہے اور نہ کوئی ملاح ہے رب تعالیٰ نے اس صندوق کو محفوظ رکھا فرعون کے مجھیرے یا دھونی اٹھا کر لے گئے پہلے سوجا کہ اس بچے کے بارے میں کیا کریں؟ فرعون كى بيوى حضرت آسيد ولين برى تخت تهين انهول نے كها كا تفقتُلُو ، عسلى أنْ يَنْفَعُنا إَوْ نَتْ خِذَهُ وَلَدًا "اس تُولَ مت كروشايد كهميس فائده دے يا جم اسے بيٹا بناليس "قبل نه کرنے کا فیصلہ ہوگیا مویٰ علیہ السلام نے کسی دائی کا دودھ نہ بیا اپنی والدہ کا دودھ بیا۔ فرعون نے کہانی لی! بیہاں رہوتہہیں رہائش ملے گی وظیفہ ملے گاخوراک کا انتظام ہوگا۔اس نے کہامیرے گھر بچے ہیں میں یہاں نہیں رہ عتی وہ مویٰ علیہ السلام کو گھر لے کئیں وظیفہ گھ ہی ملتا تھا۔تو موئی علیہ السلام صندوق میں زندہ رہے جو بحرقلزم میں ڈالا گیا نہ مشتی نہ ملاح ہے اس پر کوئی تعجب نہیں کیا۔

دوسرا واقعہ کہ دو پہر کے وقت جارہے تھے سورۃ القصص آیت نمبر ۱۵ میں ہے دو
آدی جھٹڑر ہے تھے ایک کا نام قاب تھا جوفرعون کے باور چی خانے کا افسر تھا وہ بازار سے
سوداخر بیرتا اور کسی آدمی کو پکڑ لیتا کہ بیسودا فرعون کے باور چی خانے میں پہنچاؤے مزدوری
منہیں ویتا تھا لوگ فرعون کے ظلم سے ڈرتے تھے وہاں پہنچا آتے تھے۔ایک مزدوراً ڑگیا اور
کہا کہ تمہیں وہاں سے سرکاری طور پر پیمے ملتے ہیں قئی کے لئے وہ تم جیب میں ڈالتے ہو
اور لوگوں پر ظلم کرتے ہواور زبردتی بیگار لیتے ہوا ور دوسری بات بیہ ہے کھڑی بھاری ہے
محصے نہیں اٹھائی جاتی ۔اس نے جب اس کے سارے کرتوت فلا ہر کردیے تو اس کوغصہ

ذخيرة المجنان

آیااوراس کیساتھ الجھ پڑاحضرت موی علیہ السلام پاس سے گذررہ سے مزدور نے آواز دے کر کہا کہ اس کا اور میرا بیہ جھڑا ہے۔ موی علیہ السلام نے کہا کہ یہ تھیک کہدرہا ہے کہ کجھے سرکاری خزانے سے قلی کے پسے ملتے ہیں اس کو دواور ساتھ لے جاؤ۔ وہ کہنے لگا آپ کے بیٹ کیلئے تو میں انتظام کرتا ہوں آپ بھی تو وہاں سے کھانا کھاتے ہیں۔ موی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے المہم بیس تھا کہ استے ظالما نہ طریقے سے تو کھانا پکا کر مجھے دیتا ہے اور تنبیہ کے طور پراسے مکاماراوہ ڈھیر ہوگیا۔ تو خودمکامارا تو کوئی تعجب نہ کیا اور خضر علیہ السلام کے بچہ مارنے پر تعجب کیا۔

تیسرا داقعہ بھی سورۃ نقص میں ہے کہ جب مصرے مدین پہنچ تو باہر کنواں تھااس سے سارے لوگ اپنے جانوروں کو یانی پلار ہے تھے دو بچیاں اپنی بکریوں کوروک کر پیچھے کھڑی تھیں بیری کا درخت تھا موی علیہ السلام اس کے نیچے بیٹے کر دیکھ رہے تھے کہ ان عورتوں کی بکریاں آ کے جاتی ہیں تو وہ ان کو پیچھے ہٹاتی ہیں۔ یو چھا کیا بات ہے؟ انہوں نَ كَهَا أَبُونًا شَيْخٌ كَبِيرٌ [سورة القصص]" بهاراباب (حضرت شعيب عليه السلام) بهت بوڑھا ہے۔' وہ خود کچھنہیں کر سکتے اور ہمارا بھائی بھی کوئی نہیں ہے یہ بکریاں اپنی گذر اوقات کیلئے رکھی ہوئی ہیں۔ بیسارے لوگ جب اپنے جانوروں کو یانی پلا کر چلے جاتے ہیں تو بچا ہوا یانی ہم اینے جانوروں کو ہلاتی ہیں۔حضرت مویٰ علیہ السلام پہلوان تو تھے ہی وہ تو مے ہے ہی معلوم ہو گیا کہ ایک مکا مارا اور بندہ ڈھیر ہو گیا کنویں سے یانی تکال کریلایا اور فرمایاتم جاؤ۔ جب وہ وقت سے پہلے گھر آگئیں والدین نے یو چھا کہتم نے بھیڑ بكريول كويانى نبيس يلايا؟ جواب ديا پلايا ہے۔ وقت سے بہلے آئى ہو؟ انہول نے بتلايا كداكي آدى نے اس طرح ہمارے ساتھ مدردى كى ہاوريانى بلا ديا ہے ۔ تو خودمفت

پانی پلادیااس پرتجب نہیں کیا اور خصر علیہ السلام نے دیوار مفت بین سیدھی کی تو تجب کیا اور اعتراض کیا۔ (حضرت نے مسکراتے ہوئے فر مایا کہ ان واقعات کا موکی علیہ اکسلام کی زندگی کیسا تھ بھی تعلق ہے۔ ) تو خصر علیہ آلسلام نے فر مایا یہ جو پھی ہوا ہے آ پ کے دب کی رحت سے ہوا ہے وَ مَا فَعَلْتُهُ عَنْ اَمْدِی اور نہیں کی بیس نے پہلاروائی اپنا ادادے اور مرضی سے ذلِک تَاوِیْل پیمال اور حقیقت ہے مَا لَمْ تَسْطِعُ عَلَیْهِ صَبْرُ اس چیز کی مرضی سے ذلِک تَاوِیْل پیمال اور حقیقت ہے مَا لَمْ تَسْطِعُ عَلَیْهِ صَبْرُ اس چیز کی کہ آپ طافت نہیں رکھتے تھے اس پر صبر کرنے کی ۔ اور بیس نے پہلے کہا تھا کہ تم جھے نے اس پر صبر کرنے کی ۔ اور بیس نے پہلے کہا تھا کہ تم جھے نے اس پر حبر کرنے کی ۔ اور بیس نے پہلے کہا تھا کہ تم جھے اور تعارف نے فر مایا کہ کاش موکی علیہ السلام پھی اور تیان کروں گا۔ اور آخھات اور ہمارے علم بیس آتے مگر صرف تین فاموش رہتے تو ایسے عجیب وغریب واقعات اور ہمارے علم بیس آتے مگر صرف تین واقعات آتے اور آتا ہے اور آگے موکی علیہ السلام عبر نہیں کر سکے۔

وَيَنْكُونِكُ عَنْ ذِى الْقَرْنِيْنِ قُلْ سَأَتُلُوا عَلَيْكُمْ مِنْ الْمُكَالَةُ وَالْكُونِ وَالْتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ ثَنَىءٍ سَبَبًا هُ فَأَنْبَهُ مِنْ كُلِ ثَنَىءٍ سَبَبًا هُ فَأَنْبَهُ مِنْ كُلِ ثَنَىءٍ سَبَبًا هُ فَأَنْكَ اللّهُ وَالْمَكُونِ وَالْتَكُونِ وَالْتَكُونِ وَالْمَالَةُ مُنْكَالِكُ الْقَرُنَيْنِ اللّمَا عَنْنَ حَمِيّةٍ وَ وَجَنَعِنَ مَا قَوْمًا لَهُ قُلْنَا لِللّاللَّةُ وَلَا الْمَامِنُ ظَلَمَ اللّهُ وَلَيْكُونُ اللّهُ وَلَيْكُونُ اللّهُ وَلَيْكُونُ اللّهُ وَلَيْكُونُ اللّهُ وَلَيْكُونُ اللّهُ وَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُونُ اللّهُ وَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُونُ اللّهُ وَلَيْكُونُ اللّهُ وَلَيْكُونُ اللّهُ وَلَيْكُونُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ مُعْلَى اللّهُ وَلَيْكُونُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللّهُ اللللللللللللللل

وَيَسُنَلُوُنَكَ اورلوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عَنُ ذِی الْقَرُنَیْنِ وَوالقرنین کے ہارے میں قُل آپ کہ دیں سَاتُلُوا عَلَیْکُمْ بَاکید میں پڑھ کر منا تاہوں تہیں مِنْهُ اس کا ذِکُوا ذکر إِنَّا مَکَّنَا لَهُ بِیْک ہم نے قدرت دی اسکو فِی الْاَرُضِ زمین میں وَاتَیُنْ ہُ اورہم نے دیااسکو مِنْ کُلِ شَیْءِ اسکو فِی الْاَرُضِ زمین میں وَاتَیُنْ ہُ اورہم نے دیااسکو مِنْ کُلِ شَیْءِ سَبَا ہم وہ چھے لگا سامان کے حَتْی اِذَا بَلَغَ یہاں سَبَا ہم مورج کے قروب ہونے کی جگہ تک کہ جب وہ پہنچا مَ فُسوِ بَ الشَّمْ سِ سورج کے قروب ہونے کی جگہ وَ جَدَهَا بِایاس نے سورج کو تَ فُرُ بُ فِی عَیْنِ عُروب ہورہا ہے ایسے چشے میں وَ جَدَهَا بِایاس نے سورج کو تَ فُرُ بُ فِی عَیْنِ عُروب ہورہا ہے ایسے چشے میں وَ جَدَهَا بِایاس نے سورج کو تَ فُرُ بُ فِی عَیْنِ عُروب ہورہا ہے ایسے چشے میں

حَمِثَة جوسابى مأل ب ووجد عندها قومًا اوراس نے بایاس کے یاس الك قوم كو قُلْنَا بم نے كہا يلدًا الْقَرُنين اے ذوالقرنين إمَّا أَنْ تُعَدِّبَ ياآپ ان كوخودمزادي وَإِمَّاأَنُ تَتَّخِذَ فِيهُمْ حُسْنًا ادريابيكرآب بنا تين ان كيماته احِيما سلوك قَالَ فرمايا أمَّا مَنْ ظَلَمَ بهرحال جس فِظْم كيا فَسَوُف نُعَذِّبُهُ بس عنقریب ہم اس کوسزادیں گے نُہم یُوَ ڈیھرلوٹایا جائے گا اِلٰی رَبّه اینے رب کی طرف فَيُعَذِّبُهُ بِي وه اس كوسز او علا عَذَابًا نُكُرًا نرالي سزا وَأَهَّا مَنُ أَامَنَ اور ببرحال جوايمان لايا وعبمل صالحا اوعمل كيااجها فلله جزآء والمحسني يس اس كيليّ بدله موكا اجهالي كا وَسَنَقُولُ لَهُ اوربتاكيد بم اس كوكبيل على مِنْ أَمُونَا يُسُوّا اليّ معالم مين آساني كي بات ثُمَّ أَتُبَعَ سَبَبًا بَهِم بيجي لكاسامان ك حَتَّى يَهِال تك كه إذًا بَلَغَ جب بِهِ عَالَمُ الشَّمْس سورج كطلوع ہونے کی جگہ و جَدها یایاس کو تنظلع کہ سورج طلوع کررہاہے عملی قَوْم الی قوم ير لَمْ نَجْعَلُ لَهُمْ جم نے نہيں بناياان كيلئے مِن دُوْنِهَا سورج كے سامنے سِنُوا كُوكَى يرده كَذَٰلِكَ بِإِى طرح موا وَقَدُا حَطُنَا اور تَحْقَيق مما حاطه كے ہوئے ہيں بما لَدَيْهِ جواس كے ياس كى خُبُرًا خبر۔

آنخضرت جب مکہ کرمہ ہے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں یہود کا غلبہ تھا۔ تجارت زراعت پران کا کنڑول تھا، قلعے تھے، زمینیں، باغات ان کے پاس سے مدر سے کالج ان کے بتے ان چیزوں پران کو بڑا گھمنڈ اور غرور تھا علمی طور پر آنخضرت میں کو چیئرنا اور نگ کرنا ان کا کام تھا۔ آپ بھی کوئی بات پوچھتے بھی کوئی بات پوچھتے بھی کوئی بات

پوچھے۔مقصدیہ ہوتا تھا کہ سی طرح جواب سے عاجز آجا ئیں اور لوگ ان سے بدطن ہو جا ئیں۔ایک موقع پرانہوں نے آنخضرت کی سے تین سوال کئے کہ ہمیں یہ بتلا وُروح کی حقیقت کیا ہے؟ جاندار چیزوں میں جب تک روح ہوتی ہے وہ زندہ ہوتی ہیں اور جب روح نکل گئ تو مرجاتی ہیں۔ یہ روح کیا ہے؟

اور دوسری چیز بیہ بتلاؤ کہ اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے؟ بیکون لوگ تھ، کہاں رہتے تھ، ان کا کارنامہ کیا ہے؟ اور تیسری بات بیہ بتلاؤ کہ ذوالقر نین کون تھا اور اس کا قصہ کیا ہے؟ آنخضرت وہ ان نے فرمایا کہ کل بتلاؤں گا اور ذبان مبارک سے ان شاء اللہ نہ کہہ سکے ۔ رب، رب ہے وہ کی کا پابند نہیں ہے چاہے کتنی بردی شخصیت کیوں نہ ہو ۔ کل کا دن آیا وہی نہ آئی ۔ تفسیرابن کثیر میں ہے فَتَا بَّو مُن الْو حُی خَمْسَهُ عَشَوَ یَوُمَا '' پندرہ دن آیا وہی نہ آئی ۔ تفسیرابن کثیر میں ہے فَتَا بَّو مُن الْو حُی خَمْسَهُ عَشَوَ یَوُمَا '' پندرہ دن آیا وہی نہ آئی ۔ تفسیرابن کثیر میں ہے فَتَا بَعْلَ بَعْلَ بَعْلَ کِی طرف سے دمی نازل ہوئی و کلا آت فُے وُلَنَّ معلوم نہیں ان کاکل کہ آئے گا۔ اللہ تعالی کی طرف سے دمی نازل ہوئی و کلا آت فُے وُلَنَّ لِشَائی ۽ اِنِی فَاعِلُ ذٰلِکَ عَدًا آ کہف ۔ ۲۳ آئی اللّٰه مُریہ کہا تھی نہ کہنا کہی ہے کہا رے میں کہیں کہا تھی نہیں کہیں کہاں سوالات کے جواب دیۓ ۔ روح کے متعلق اور اصحاب کہف ان شاء اللہ ضرور کہیں پھران سوالات کے جواب دیۓ ۔ روح کے متعلق اور اصحاب کہف کا واقع تفصیل کیساتھ گذر چکا ہے۔

#### ذوالقرنين كاواقعه:

اب ذوالقرنین کے متعلق فرمایا و یَسْنَدُلُونکَ عَنُ ذِی الْقَوْنَیْنِ اورلوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں کہ بیکون بزرگ متھ اور ان کے کارنا ہے کیا ہیں؟ تاریخ اور تفسیر کی کتابول میں بہت کچھ لکھا ہے۔ان کا نام سکندراوروالد

كانام فيلفوس النيام المان كان كم شهرمقدونيك باشند عضے جمبوريمي فرمات بيل ك پنیم نہیں تھے۔ ابوداؤدشریف اور حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی بیر حدیث آتی ہے کہ ذ والقرنين نبي تھے يانہيں تھے۔'' اور تاریخ بيہ بتلاتی ہے کہ نیک دل مومن بادشاہ تھے نبی نہیں تھے۔ان کو ذوالقرنین اس لئے کہا جاتا ہے کہ قرن کے معنی کنارے کے ہیں اور سیہ ز مین کے دونوں کناروں تک پہنچے ہیں ۔ پہلے مغرب تک پھرمشرق تک ۔ ان دونوں سفروں کا ذکران آیات میں ہے تیسر سے سفر کا ذکر آ گے آ ئے گا۔ تو ذوالقر نین لیعنی زمین کے مشرقی اور مغربی کنارے تک پہنچنے والے، پوری دنیا پران کی حکومت تھی ان کے دور میں اور کوئی بادشاہ بیں تھا اور ان کا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب قریب ہے ۔اور تفسيرون يمرة تاب كه حفرت خفرعليه السلام ان كوزير اعظم تصاى مناسبت سے خفر علیہ السلام کے واقعے کے بعد ان کا ذکر آر ہاہے۔ اور سیجی کہتے ہیں کہ صاحب علم اور صاحب عمل بھی تھے رب نے ان کو دونوں حصے عطافر مائے تتے اور اللہ تعالیٰ نے ان کوجذبہ جہاد بھی عظا فر مایا تھا۔ کا فرول کے خلاف جہاد بھی ذکور ہے ۔ تو فر مایا بدلوگ آپ سے ووالقرنين كے بارے ميں سوال كرتے ہيں قُلْ آب كهدي سَاتُلُوا عَلَيْكُمْ بَاكيد مين تلاوت كرتا مون يرْ هركسنا تامون تمهين مينهُ اس ذوالقر نين كا ذِ تُحرًا مجمع تعورُ اسا ذکر۔ بوری تفصیل تو رب تعالی جانتا ہے اور ساری تفصیل بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اختصار کیساتھ جورب تعالیٰ نے مجھے بتلایا ہے وہ میں تمہیں پڑھ کر نناتا ہوں۔

الله تبارك وتعالى كاارشاد ب إنَّا مَكَّنَا لَهُ فِي الْآرُضِ جَم فِ قدرت دى طاقت دى زين مِن عُلِ شَيْءِ سَبَبًا اورجم طاقت دى زين مِن عُلِ شَيْءِ سَبَبًا اورجم

نے دیا اس کو ہرقتم کا سامان اس دور میں جوان کی شان کے لائق تھا جو چیزیں بادشاہوں کی ضرورت ہوتی ہیں وہ سب ہم نے ان کودیں ۔اس کی حکومت ساری دنیا برتھی ۔اس نے ارادہ کیا کہ میں لوگوں کیساتھ براہ راست ملاقات کر کے ان کی ضروریات معلوم کروں۔ خلیفہ داشد کے فریفنہ میں ہے بات داخل ہے کہ وہ لوگوں کے حالات سے بے خبر ندر ہے بیاتو ٹھیک ہے کہ وہ خودتو ہر جگہ نہیں جاسکتالیکن اپنے نمائندے اور کارندے بھیج کر حالات سے آگاہی حاصل کرتارہے تا کہ لوگوں کو کسی قتم کی تکلیف نہ ہواورلوگوں کے مال ، جان ،عزت كى طرف كوئى ميرهى اورز چى نگاه سے ندد كھے۔ توانہوں نے سفر كااراده كيا فيساتيسے منبَبًا بس وہ بیچھے لگا سامان کے جوسفر کیلئے ضروری تھاوہ اس نے مہیا کیا ختنہ آ ذَا بَسلَعَ مَغُوبَ الشَّمُسِ يَهِالَ تَك كهجبوه يَهِيَاسُورج كغروب مون ك جلَّه يريعن زين ختم ہوجاتی ہے اورآ گے سمندر ہی سمندر ہے و جَد مَها بایاس نے سورج کو تعفُون فی عَيْنِ حَمِثَةِ عُروب مور ہائے ایسے چشم میں جوسیاہی مائل ہے۔ سورج کسی چشمے میں نہیں ڈ ویتالیکن یانی گہرا تھااس طرح محسوس ہوا کہاس میں غروب ہور ہا ہے۔جن لوگوں نے بحرى سفركيا ہے انہوں نے ويكھا ہوگا كہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو يول معلوم ہوتا ہے کہ سمندر میں غروب ہور ہا ہے حالانکہ سورج زمین سے کئی گنا بڑا ہے سمندرتو اس کا ایک حصہ ہے۔زمین کے سوحصوں میں ہے اکہتر جھے زیر آب ہیں انتیس (۹۲) جھے خٹک ہیں جن پرمختلف حکومتیں ہیں۔ توالیے محسوس ہوا کہ سیاہ چشے میں غروب ہور ہاہے و و جسک عِنُدَهَا قُوْمًا اوراس نے پایااس کے پاس ایک توم کو قُلْنَا ہم نے کہا ینذا الْقَرْنَيْن اے ذوالقرنمین! کچھ حضرات جوذوالقرنمین میند کے نبی ہونے کے قائل ہیں ان کے دلائل میں سے ایک بیکھی ہے قُلْنَا ہم نے کہ اربراورا ست اللہ تعالی پیغیروں کیا تھ خطاب کرتا

ہے تو معلوم ہوا کہ وہ پینمبر ہے۔اور جمہور فرماتے ہیں کہ وہ نی نہیں تصاور فحکہ نا کامفہوم یہ ہے کہ اس وقت کے جونی تصان کے ذریعے رب نے ان کو حکم دیایا کشف اور الہام کے ذریعے آگاہ کیا ہوگا اللہ تعالی کے نیک بندوں کو کشف بھی ہوتا ہے اور الہام بھی ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ بے گا کہ ہم نے ان کو الہام کے ذریعے خبر دی اے ذو القرنین! اِمَّا اَنْ تَعَدِّدَ فِیْهِمُ حُسُنًا اور یا یہ کہ آپ بنا کمیں ان کی تعدیق مالوک کریں۔

کینا تھا چھا سلوک ۔ آپ کو اختیار ہے کہ ان کو سر اویں یا ان کینا تھا چھا سلوک کریں۔

تبلیغ کے متعلق ضالطہ:

ان لوگوں کی اکثریت کا فرمشرک تھی اور ضابطہ یہ ہے کہ کا فروں کو ایمان کی دعوت دی جائے اگروہ قبول کرلیں تو بہت اچھی بات ہے اگر قبول نہ کریں تو پھران کو کہو کہ جزبیہ دیں اگر جزید دینے کیلئے تیار نہ ہوں تو بھران کیساتھ لڑائی ہوگی۔اس وقت کفر کے ساتھ دنیا بھری پڑتی ہے اکثر ممالک کا فر ہیں مسلمان بھی کم نہیں ہیں چھین (۵۶) ممالک مسلمانوں ے ہیں اور بہت سارے مادی ا سباب مسلمانوں کے باس ہیں مثلاً تیل ہرفتم کا سونا جاندی،غلداناج،فروٹ وغیرہ بہت اللہ تعالیٰ نے ان کودیا ہے دنیا کی ہر نعمت ان کے یاس موجود ہے اگرنہیں ہے تو اتفاق نہیں ہے ، ایمانی غیرت اور جذبہیں ہے۔ انہی کا فرقو مول نے ان کے درمیان تفریق بیدا کی ہوئی ہا گریمتفق ہوکر بات کریں تواس کا اثر ہوگران کے ذہن ایسے بنا دیئے گئے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے پراعتماد کرنے کیلئے تیار نہیں ہیں۔ متمن کے ایجنٹوں کے شکنے میں آئے ہیں کہ بچے بات بھی نہیں کرتے گو تگے شیطان بي الا ما شاء الله \_ قَالَ حضرت ذوالقرنين مِينه في خرمايا أمَّا مَنْ ظَلَمَ بهرحال جس نے ظلم كيا۔سب سے براظلم شرك ہے۔ لقمان حكيم ميند نے اپنے بيٹے كونفيحت كرتے ہوئے

فرمايا الصبيع! لَا تُشُوكُ بِاللَّهِ نَهْرِيكُ هُرِانَا اللَّهِ عَالَى كِمَاتِهِ إِنَّ الشِّوكَ لَطُلُمْ عَسِظِيمٌ [لقمان: ١٣] "بيثك شرك البنة بهت براظلم ب-" توجس في شرك كيا فَسَوْفَ نُعَدِّبُهُ عَنقريب بمال كومزادي ع جوبم سے ہوسكى اورظلم كى باقى اقسام بھى مرادیں، کسی انسان برظلم نہ کرے، کسی حیوان برظلم نہ کرے، کسی کاحق نہ کھائے، نہ دبائے اگرايا كرے گاتو بم اس كوسزاوي كے فئم يُود الى رَبِّه كھرلوٹا ياجائے گاايخ ربكى طرف مرنے کے بعد فیصند بنه عَذَابًا نُکُرًا پس وہ اس کوسز اوے گانرالی سزا عجیب فتم کی سزاجس کا آج نصور مجمی نہیں کیا جا سکتا دنیا کی آگ میں لوما پکھل جاتا ہے، پیتل ،تانیا پھل جاتا ہے،سب دھاتیں پھل جاتی ہیں بعض پھرجل کرخاک ہوجاتے ہیں اور دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے انہتر گنا تیز ہے اگر اس میں مارنا مقصود ہوتو اس کا ایک شعله بي كافي كيكن كليموث فيها وكلا ينحى "دوزخي ندم يس كين جئيل كي- "وه سب ال جل كرجهنم كے انجارج فرشتے مالك عليه السلام كوكہيں گے ينسمبلک ليتقيض عَسَلَيْنَا رَبُّكَ [سورة زخرف] "اے مالک علیه السلام چاہیے کہ فیصلہ کردے ہم پرتیرا رب ۔ ' ' لیعنی رب سے ہماری درخواست کرو کہ ہمیں مار کرختم ہی کر دے۔حضرت مالک علیہ السلام کہیں گے تنہارے یاس اللہ تعالیٰ کے پغیبرنہیں آئے منے کتابیں نہیں آئی تھیں فَادْعُوا "ابتم يكارت ربووَمَا دُعَوُّ الْكَفِرِيْنَ إِلَّا فِي صَلْل [موس: ٥٠] اورنيس ہے پکار کافروں کی مگر ناکا می میں ۔ 'موت کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور سورة زخرف آ يت نمبر ٢ عي ب قال إنْ هُمْ مُكِنُونَ "ما لك عليه السلام كهيس محرب فك تم ريخ والے بو (ای مقام یر)" تو فرمایارب تعالی تمہیں عجیب قتم کاعذاب دے گا وَأَمَّا مَنْ امّنَ اورجوا يمان لائعًا وعَمِلَ صَالِحًا اورمل كركا المص فلَهُ جَزَآءَ والمحسني

پس اس کیلئے بدلہ ہوگا اچھائی کا۔ دنیا میں بھی راحت کی زندگی بسر کرے گا اور مرنے کے بعد قبر برزخ میں بھی اچھی زندگی ہوگی اور پھر آخرت کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہوگی وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ اَمْرِنَا يُسُوًّا اور بَتَاكيد بم اس كوكبيل كايخ معاطى مِن آسانى كى بات \_ہم اس کیساتھ زی کریں کے کوئی تخی نہیں کریں گے یہ پہلاسفر ذوالقرنین میں ایک ا مغرب کی ست تھا۔اب دوسراسفرشروع ہور ہاہے شہ اُتُبعَ سَبَبًا پھر پیچھے لگاسامان کے دوسرے سفر کیلئے انہوں نے سامان مہا کیا۔ میسفر شرق کی طرف تھا تحتیہ اِذَا بَسلَعَ مَطُلِعَ الشَّمْسِ يهال تك كه جب بنجاسورج كطلوع مونى كاجكه-مشرق اقصى كاجو حصرتها وَجَدَهَا بِإِياس فِسورج كُو تَطُلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلُ لَّهُمْ مِّنُ دُونِهَا سِنْسِوا كسورج طلوع كررما ہے الي قوم بركم في بين بنايان كيلئے سورج كے سامنے کوئی پردہ لیعنی سورج اور ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا جانگی قتم کے لوگ تھے کھلی جگہ رہتے تھے مکان اور چھپر وغیرہ ہیں بنائے ہوئے تھے نہان میں مکان وغیرہ بنانے کا سلیقہ تھا میزدی گرمی اور بارش ہوتی تو بہاڑوں کی غاروں میں داخل ہوجاتے اور تفسیروں میں بید بھی لکھا ہے کہ بالکل نگے تھے جیسے پیدا ہوئے تھے حیوانوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے۔ الله تعالی کے پینمبروں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے پیغام لوگوں کو پہنچائے ہیں اورانیانیت کھائی ہے کہ انبان انبان ہے حیوان ہیں ہے کے ذالک بیمعاملہ ای طرح مواجس طرح بم بتلاتے بیں وَقَدُاحَطُنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبُرًا اور تحقیق بم احاط كے موئے ہیں جواس کے ماس تھی خبر۔ ذوالقرنین کی بوری خبروں کا احاطہ تو رب تعالیٰ کے ماس ہے الله تعالیٰ کے علاوہ ان کی تفصیل کوئی نہیں جانتا۔ بیموٹی موٹی باتنیں بتلائی ہیں۔ پہلاسفر مغرب كااورد وسراسفرمشرق كاتھا۔ آ كے تيسر بسفر كا ذكر آئے گا۔ان شاءاللہ تعالی

## جُمُ اِتْبُعُ سَبَيًا ®حَتَّى

اذَابِكُمْ بِكُنُ السَّكَيْنِ وَجُكَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿ قَالُوْ الْمِنَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْبَ وَمَأْجُوْبَ مَفْسِكُ وَنَ قَوْلًا ﴿ قَالُوْ الْمِنَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوْبَ وَمَأْجُونِ مَفْلُ نَجْعُلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى اَنْ مُفْسِكُ وَنَ مَنْ الْمَكَنَّ وَيُمْ رَقِي خَيْلُ الْمُنْ الْمَكَنَّ وَيُمْ رَقِي خَيْلُ الْمُقْفِقُ وَيُمْ رَقِي خَيْلُ اللّهُ اللّهُ وَيَهُ وَيُمْ رَقِي خَيْلُ اللّهُ اللّهُ وَيُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَعَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَقَالًا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَل

فُمَّ اتَبَعَ سَبَا بَهُروه بِيحِ پِرْكَ سَامان كَ حَتَى إِذَا بِلَغَ يَهال تَك كَه جَبُ وه بَهُ فَا بَيْنَ السَّدَيُنِ بِهِارُول كِدوكنارول كِدرميان وَجَدَ مِنُ دُونِهِ مَا بِإِياس نَ الدونول كِاس طرف قَوْمًا ايك قوم كو لاَّ يَكادُونَ نهيل دُونِهِ مَا بِاللهِ نَ الدَّون وَلَا كَدوه بات بَحْق قَدُ مَّا ايك قوم كو لاَّ يَكادُونَ نهيل قريب تَا يَسفُ قَهُ وُنَ قَوُلاً كروه بات بَحْق قَدالُو النهول نَ كها ينسذا الْقَرُ نَيْنِ النَّذُ وَالقرنين إِنَّ يَا جُوجُ وَمَا جُوجَ بِيشَك ياجون اور ماجون مُن فَهَ لُ لَك مَنْ اللهُ وَلِي اللهُ وَلَى خِنْده عَلَى اللهُ اللهُ عَلَ لَك خَوْجًا بِل كِيا بَهِ كَالْ وَلَى خِنْده عَلَى اللهُ اللهُ وَالْ تَحْعَلُ كَهُ خَوْجًا بِل كِيا بَهِ كَالُولُ اللهُ عَلَى الله بات بِر أَنْ تَجْعَلُ كَهُ خَوْجًا بِل كِيا بِهِ كَا يَكِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

آب بنا تیں بَیْنَنَا ہمارے درمیان وَبَیْنَهُمْ سَدًّا اوران کے درمیان رکاوٹ قَالَ فرمایا مَامَكُنِّی فِیهِ وه چیزجس میں جھے قدرت دی ہے رہی میرے رب نے خیر بہتر ہے فَاعِینُونِی پستم تعاون کرومیرے ساتھ بِقُوَّةٍ قوت کیساتھ أَجْعَلُ بَيْنَكُمُ تَاكمين بنادول تمهار عدرميان وَبَيْنَهُمُ اوران كورميان رَدُمًا ويوار التُونِي لاؤميرے ياس زُبَوالُحَدِيُدِلوم كَي عِادري حَتَّى إِذَا ساوی بہانتک کہ جب برابر کردیا بیٹن الصّدَفین دونوں کناروں کے درمیان قَالَ فرمايا انْفُخُوا بِهُونُومٌ آكُ و حَتَّنِي إِذَا جَعَلَهُ نَارًا يَهَا تُنك كه جب كر وياان جاوروں كوآگ كى طرح سرخ قَالَ فرمايا اتُونِي لاؤميرے ياس أَفُرِغُ عَلَيْهِ قِطُرًا وال دول مين اس يرتانها بَكُهلا موا فَمَا اسْطَاعُوْ آبس نهطا فت ركس انهول نے اَنُ يَظُهَرُوهُ بِهِ كَهِ اسْ يَرِجِرُ صَلِيلٌ وَ مَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقُبًا اورنه طافت رکھی انہوں نے اس میں سوراخ کرنے کی قبالَ فرمایا هلذا رَحْمَةٌ مِنْ رَّبِّی بیرحمت ہے میرے رب کی طرف سے فَاِذَا جَآءَ وَعُدُ رَبِّی لیں جب آئے گامیر ےرب کا وعدہ جعلَهٔ ذَكَّآء كردے گااس كوہموار وَكَانَ وَعُدُ رَبّى حَقّا اور بم مير ارب كاوعده سيار

یہ بات پہلے سے چلی آرہی ہے کہ یہودیوں نے آنخضرت کی سے اس کے سے اس کے سے سے اس کے سے سے سے اس کے سے سے اس کے سے سے اس کے سطان اس کے سطان کے سطے ۔ ایک روح کے متعلق ، دومرا اصحاب کہف کے متعلق ۔ ان دونوں سوالوں کے متعلق تفصیل پہلے گذریجی ہے ۔ تیسرا سوال ذوالقرنین کے متعلق تھا کہ وہ کون تھا اوراس کے کارنا ہے کیا ہیں ۔ اس کے متعلق بھی کانی بحث گذریجی ہے کہ ان کانام اسکندراوران کے کارنا ہے کیا ہیں ۔ اس کے متعلق بھی کانی بحث گذریجی ہے کہ ان کانام اسکندراوران کے

والدكانام فيلفوس تفاي في المنظمة المربيز كار مربيز كار مون الدكانام فيلفوس تفاي المربيز كار مربيز كار مون اور الله تعالى كو بورى دنيا برحكومت عطافر مائى - بهلا مؤن اور الله تعالى كو بورى دنيا برحكومت عطافر مائى - بهلا سفر انهول في شهر مقدونيه سے مغرب كى طرف اور دومر إسفر مشرق كى طرف كيا - اب تيسر سفركاذكر ہے -

الله تعالى فرمات بين فسم أتبع سببا بمريجي يركع سامان ك\_سفركيل جو ضرورى سامان تفاوه انهول في مهياكيا حَتى إذًا بَلَغَ بَيْنَ السُّدَّيْن يهال تك كرجب پہنچادو پہاڑوں کے دو کنارول کے درمیان ۔سنڈ کامعنی ہے پہاڑ کا کنارہ۔برے اونے او نے پہاڑ تھے اِس طرف بھی اور اُس طرف بھی اور ابن پر برف جی ہو اُن کھی درمیان میں ایک در ہ تھا۔ در سے اس طرف رہے والے سارے لوگ استھے ہوئے کہ بادشاہ آیا ہاں کے سامنے اپنی تکلیف رکھیں۔ چنانچہ انہوں نے نمائندوں کا انتخاب کیا جو بادشاہ کے آگے اپن فریاد کریں کہ جمیں یہ تکلیف ہے۔ تکلیف پیقی کہ یہاڑوں کی دوسری طرف جولوگ تھے وہ بڑے لڑا کے بشرارتی اور ضدی تھے۔ درے کے اندر آ کرفتل وغارت کرتے ،لوٹ مارکرتے اور عورتیں اغواء کرکے لیے جاتے جو ظالم قومیں کرتی ہیں وہ سب م کھ کرتے تھے۔ان کے یاس اتن طاقت نہیں تھی کہان کا مقابلہ کر سکتے اور دلا ہے کو بند کرنے کی طاقت بھی نہیں تھی ۔اگر در ہ بند ہوجاتا تو وہ لوگ پہاڑوں کے اوپر سے نہیں آ سکتے تھے۔ کیونکہ بہاڑ بہت بلنداور برفانی تھے بیدرترہ ہی ان کاراستہ تھا۔ تو اس طرف کے لوگول نے ذوالقر نین مینید سے درخواست کی ، اپل کی اس کا ذکر ہے کہ جب دو پہنچ دو بہاڑوں کےدو کناروں کےدرمیان وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قُومًا بایاس نے ان دونوں يهارُول كاسطرف ايك قوم كولاً يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَولا تَسِينَ مَريب تَعَاكروه بات ہے ہے۔ اِن کی بولی اور تھی اور اُن کی بولی اور تھی تو ایسی صورت میں ترجمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ترجمان کے ذریعے ان لوگوں نے درخواست کی قائد اُ کہنے گئے یہ نے الکَّورُ نَیْنِ اے ذوالقر نمین مُراثیہ اِنَّ یَا جُورُ ہَ وَمَا جُورُ ہَ مُفْسِدُونَ فِی الْاَرُضِ بیشک الْکَورُ نَیْنِ اے ذوالقر نمین مُراثیہ اِنَّ یَا جُورُ ہَ وَمَا جُورُ ہَ مُفْسِدُونَ فِی الْلَارُضِ بیشک یا جوج اور ماجوج زمین میں فساد می تے ہیں۔ اس در ے آ کرتل وغارت کرتے ہیں لوٹ ماراورعور تیں اغواکر کے لے جاتے ہیں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ بادشاہ ہیں اس در ہے کو بند کر دیں تو اِدھر آنے کا ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے بلنداور برقانی پہاڑ ہیں ان کو وہ سرنہیں کر سکتے جوٹیوں پر برف جی ہوئی ہان کے اوپر سے نہیں آسکتے۔ پہاڑ ہیں ان کو وہ سرنہیں کر سکتے جوٹیوں پر برف جی ہوئی ہان کے اوپر سے نہیں آسکتے۔ یا جوج کے بارے میں تغییروں میں بہت کے کھا ہے۔

### ياجوج ماجوج كي حقيقت:

حافظ ابن مجرعسقلانی مینید فتح الباری میں اور حافظ بدر الدین عینی مینید عمدة القاری میں، حافظ ابن کی کتاب ہے اور ان القاری میں، حافظ ابن کی کتاب ہے اور ان کے علاوہ دوسرے بزرگ لکھتے ہیں کہ یا جوج ماجوج بہی چین، جاپان ،مگولیا اور روس میں رہنے والی خبیث قومیں ہیں۔ ان کی علامتیں بتلاتی ہیں کہ بیوہ بی جبرے چوڑے، ناک چینے ہوئے ، باغی ہو گئے۔ اس وقت دنیا میں جتنے آباد ملک ہیں ان میں ہے چین پہلے نمبر پر ہندوستان ہے کہ اس کی آبادی ایک ارب چالیس کروڑ ہے۔ دوسرے نمبر پر ہندوستان ہے کہ اس کی آبادی ایک ارب چالیس کروڑ ہے۔ دوسرے نمبر پر ہندوستان ہے کہ اس کی آبادی ایک ارب کے قریب ہے جس میں تمیں کروڑ کے قریب مسلمان ہیں۔ سب سے زیادہ ہیں عبد اندونی این کی بات کوئی سنے کیلئے تیار زیادہ ہیں عیسائی بھی شخص نہوں نے تھوڑ اسا شور بچایا تو ان کے چچے امریکہ نے ان کو علی میں علاقہ لے کردے دیا اور کشمیری باون سال سے رور ہے ہیں ان کی بات کوئی سنے کیلئے تیار علاقہ لے کردے دیا اور کشمیری باون سال سے رور ہے ہیں ان کی بات کوئی سنے کیلئے تیار علاقہ لے کردے دیا اور کشمیری باون سال سے رور ہیں ان کی بات کوئی سنے کیلئے تیار علاقہ لے کردے دیا اور کشمیری باون سال سے رور ہیں ان کی بات کوئی سنے کیلئے تیار علاقہ لے کردے دیا اور کشمیری باون سال سے رور ہے ہیں ان کی بات کوئی سنے کیلئے تیار

نہیں ہے۔ جب این باری آئی ہے تو یہ کا فرفوری طور پر انصاف کے نام پرسب مجھ کر لیتے ہیں اور بے جارے مسلمانوں کی بات کوئی نہیں سنتا تو یہی قومیں یا جوج ماجوج ہیں ۔ تو فرمايايا جوج ماجوج زمين مين فسادميات بين فَهَلُ نَجْعَلُ لَكَ خَوْجًا لِي كيابنا تي ہم آپ کیلئے کوئی چندہ۔ہم آپ کو چندہ اکٹھا کر کے دیں عَلْی اس شرط پر اَنُ تَـجُعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا كَهَ بِينَا كَيْنِ جَارِكِ درميان اوران كے درميان ركاوث -اس درے میں بلندد بوار کھڑی کردیں کہ جس پرچڑھ کروہ ادھرنہ آسکیں۔ قیسسال ذوالقرنين ويهيه في فرمايا مَامَكُنِي فِيْهِ رَبِّي خَيْرٌ وه چِيْرِجس مِين مجھے قدرت دی ہے میرے رب نے بہتر ہے۔ یعنی مالی امداد میں تمہارے سے نہیں لونگا اللہ تعالی نے مجھے سونے جاندی جواہرات کے برے خزانے عطافر مائے ہیں تہارے چندے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں! فَاعِینُونِی بِقُونِ لِی تم تعاون کرو مے میرے ساتھ بدنی توت كيهاتھ \_ چونكه كافى مز دوروں كى ضرورت ہے وہ ميں بيچھے سے نہيں بلاسكتا مالى بوجھتم يرنبين والول كابرنى قوت تم استعال كرو أجه عَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدُمًا تاكه مِن بنادون مہارے ادران کے درمیان دیوار حائل کر دوں گا۔

تفییروں میں بھی ہے اور تاریخ کی کتابوں میں بھی ہے کہ انہوں نے دیواراس طرح بنائی کہ ینچ لکڑیاں رکھیں ان کے اوپر کو کلے رکھے اور ان کے اوپر لوہ کی چادریں رکھیں ای تر تیب سے آخر چادریں رکھیں ای تر تیب سے آخر تک گئے جیسے ہماری دریاں بچھی ہوئی ہیں ای طرح اوپر ینچر کھتے ہوئے اوپر تک لے گئے ہیں۔ اور تفییروں میں یوں بھی آتا ہے کہ لوہ کی چا دریں کھڑی کیں ان کے اوپر کو کلے بھی رکھتے گئے جس وقت درمیان کا خلا

جردیا گیا تو فر مایا کہ آگ جلاؤ کیونکہ در میان میں کو کے اور ککڑیاں تھیں آگ خوب جلی تو لو ہے کی چادر ہی مرخ ہوگی آگ کی طرح ۔ فر مایا ان میں پھلا ہوا تا نبا ڈال دو کہ چا در ول لو ہے کہ در میان جو درزیں ہیں پُر ہو جا کیں گی اور چادریں اور تا نبا کیہ جان ہو جائے ۔ اس دیوار کی لمبائی لوگ ایک سودس میل بتلاتے ہیں ۔ دیوار چین اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانا ہے ہم نے تو دیکھی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت اور طاقت عطا فر مائی تھی کہ انہوں نے انابردا کام کیا ہے بادشا ہوں کی یادگاری ہم دیکھتے ہیں جیسے اہرام مصر ہیں لوگ ان کود کھ کہ حران ہوکر کہ لوگوں نے یہ کیے تھیں جہدا سوقت مشینیں نہیں ہوتی تھیں نہیں موتی تھیں نہیں ہوتی تھیں نہیں ہوتی تھیں نہیں دور تھا ۔ لوگ ان کو دیکھ کر دیگ رہ جاتے ہیں ۔ تو ذوالقر نین ؓ نے ان لوگوں کی ایک پر دونوں یہاڑوں کے درمیان در ہے کولو ہے کی چا در دوں اور تا نے سے پر کر دیا ۔ اس کا ذکر دونوں یہاڑوں کے درمیان در ہے کولو ہے کی چا در دوں اور تا نے سے پر کر دیا ۔ اس کا ذکر سے اثور نین ڈیکو اُنے کہ دید لاؤ میر ہے یاس لو ہے کی چا در دی اور تا ہے سے پر کر دیا ۔ اس کا ذکر سے اثور نین ڈیکو اُنے کہ دید لاؤ میر ہے یاس لو ہے کی چا در دی اور تا ہے سے پر کر دیا ۔ اس کا ذکر سے اثور نین ڈیکو اُن کو کیگھیا کہ کا میں کولو ہے کی چا در دی اور تا ہے سے پر کر دیا ۔ اس کا ذکر سے اثور نین ڈیکو اُن کور کیا گور کیا ہوں کیا ہوں کی جا در دی اور تا ہے سے پر کر دیا ۔ اس کا ذکر سے اثور نین ڈیکو اُن کی ڈیکو کیا گور کیا ہوں کیا ہوں کیں ۔

امام بخاری رئیسید فرماتے ہیں ذُبَو ذُبَو فَ کی جَمع ہے اس کامعنی فکرا، مراد چاور اسے ہے۔ اوراس کامفر وزبور بھی آتا ہے اس کی جمع بھی ذُبَو اس آتی ہے کتاب کے عنی میں ۔ لاؤ میرے پاس لو ہے کی چاور ہیں ختی اِفَا سَاوِئی بَیْنَ الصَّدَفَیْنِ یہا ٹنگ کہ جب برا بر کردیا دونوں کناروں کے درمیان لو ہے کی چاور ہیں بچھا بچھا کراور درمیان میں کو کلے اور کر کریاں رکھ کراو پر تک برابر کردیا۔ ان لوگوں نے بدنی قوت کیساتھ پوراساتھ دیا۔ قال فرمایا اُن فُف خُوا پھوٹوم آگ و بہت خوب آگ جلائی حَتْمی اِفَا جَعَلَمُ مَاوَا ہمائتک کہ جب کردیالو ہے کی چاوروں کی طرح سرخ قال فرمایا دوالقر نین پیسائی الوئی کے التونی پیس کی کھلا ہوا تا نبا۔ ڈال دوں میں اس لاؤمیرے پاس اُنو غُ عَلَیْهِ قِطُوا اِقِطَ ہے کہ پیسلاموا تا نبا۔ ڈال دوں میں اس بر پیسلاموا تا نبا۔ ڈال دوں میں اس

بہر حال جب تا نبا ڈالا تو درزیں پُر ہوگئیں اور وہ یک جان ہوگیا چونکے دیواریں بہت او نجی تعمیں فَمَااسُطَاعُو آ اَنْ يَظْهَرُوهُ لَی نہ طافت رکھی یا جوج ما جوج نے یہ کداس پر پڑھ سکیں وَ مَا اسْتَ طَاعُوا اَلٰهُ نَقْبًا اور نہ طافت رکھی اس میں سوراخ کرنے کی کہ لو ہا اور تا نبا یک جان ہو چکا تھا دیوار مضبوط بن چگی تھی۔ ان کی مدد کرنے کے بعد قَالَ فر ما یا ہلہ اَ اُسلام کی جان ہو چکا تھا دیوار مضبوط بن چگی تھی۔ ان کی مدد کرنے کے بعد قَالَ فر ما یا ہلہ اَ اُسلام کی جان ہو چکا تھا دیوار مضبوط بن چگی تھی ۔ ان کی مدد کرنے کے بعد قَالَ فر ما یا ہلہ اَ اُسلام کی طرف کرتے تھے اور آج ہم ہیں کہ میں میں کرتے ہیں۔ میں نے یوں کیا ، میں یوں کروں گا ، ہم یہ کریں گے۔ اس میں اور ہم نے ہمیں برباد کردیا ہے۔ فَافَا اَ جَآءَ وَعُدُ وَقِیلُ کی طرف کر ہے گا وعدہ میرے رب کا جَعَلَ اُد حَدَّاءً کردے گا اس کو ہموار۔ ایسے وقیل کی بیدا ہو جا تھیں گے کہ وہ دیوار ہموار ہو جائے گی اور آ مدور فت کے اسباب پیدا ہو جا تھیں گے کہ وہ دیوار ہموار ہو جائے گی اور آ مدور فت کے اسباب پیدا ہو جائیں گے وَکَانَ وَعُدُ دَبِی حَقَّا اور ہے میرے رب کا وعدہ ہوا۔

# قیامت کی بری نشانیان:

قیامت کی بوی نشانیوں میں سے ہے یا جوج ما جوج کا لکانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بنازل ہونا امام مہدی علیہ السلام کا ظاہر ہونا اور تین علاقوں میں زمین کارھنس جانا ایک مشرق اور ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں ۔ ان تین علاقوں کو زمین نگل جائے گی و یسے تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ عرب میں کہاں سے زمین دھنے گی لیکن ظن عالب یہ ہے کہ تبوک کا وہ مقام جہاں امر کی فوجیوں نے بدمعاشی ، شراب نوشی اور زنا کا ادا بنایا ہوا ہے امریکہ کی چالیس ہزار سے زائد فوج وہاں موجود ہے۔ یہی علاقہ زمین میں وضعی جیلوں میں جائے گا۔ بر حظم کی بات ہے کہ اس وقت تیرہ ہزار کے قریب علماء سعود یہی جیلوں میں بند ہیں صرف اس جرم کی یا داش میں کہان سے چاروں نے جمعہ کے خطبوں میں کہا تھا

کہ حکومت نے امریکی فوج بہاں بٹھا کر آنخضرت ﷺ کے فرمان کی مخالفت کی ہے۔ الخضرت المنكافر مان ٢ أخرجُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى عَنُ جَزِيْرَةِ الْعَرُب " يبود ونصاري كوعرب كے جزيرے سے نكال دو-" اورتم شنرادوں نے ان كو داخل كيا ہے۔ یہ آپ ﷺ کے فرمان کی خلاف ورزی ہے۔ امریکہ نے ان شنرادوں کواہیا ڈرایا ہے كه اگر جماري فوج يهال نه ربي توجمهي عراق كها جائے گا، كويت كها حائے گا، فلال كها حائے گا اور غضب کی بات یہ ہے کہ ان کی تخواجیں بھی سعودیہ دیتا ہے کہ ہم تمہاری چوکیداری کررہے ہیں اوران کیلئے شراب وغیرہ بدمعاشی کا نظام بھی کرتا ہے۔کتنا بڑاظلم ہے۔ یبی آ داز اسامہ بن لا دن نے بلند کی ہے کہ کیاحق ہے امریکہ کوعرب میں رہے کا پیہ سب امریکہ کی اولا دہیں جواس کے پنیجے لگے ہوئے ہیں خدا ہمارے حکمرانوں کو سمجھ دے بے غیرت نہ بنیں مگرآج تک کوئی غیرت مند حکمران آیانہیں ہے نہ ہم نے ویکھا ہے کہ جس میں اسلامی حمیت اور غیرت ہو۔ فر مایا جب رب کا دعدہ آئے گا بیہ ہموار ہوجائے گی اورمیرے رب کا وعدہ سجا ہے۔ باتی واقعہ آ گے آئے گاان شاءاللہ تعالیٰ۔

#### وتركنا

بَعْضَهُ مُرِيُومَ بِإِنَّيْهُ وَ مُنْ بَعْضِ وَنُغِهُ فَ الصَّوْرِ عَمَّعُنْهُ مُ مَعْ عَلَىٰ وَكُومَ الْمُلْكِفِي فَى عَرْضَا الْإِلَيْنَ كَالْمُونَ فَى عَرْضَا الْإِلَيْنَ كَالْمُونَ فَى عَرْضَا الْإِلَيْنَ كَفَا فَا لَا يَسْتَطِيعُونَ كَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ مَنْ اللَّهِ عَنْ وَكُونِ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ مَنْ اللَّهِ عَنْ وَكُونَ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ مَنْ اللَّهِ عَنْ وَكُونَ اللَّهُ وَلِيَ الْمُولِي مَنْ اللَّهُ وَلِي الْمُولِي مَنْ اللَّهُ وَلِي الْمُولِي مَنْ اللَّهُ وَلِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ وَلَهُ وَلِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ

وَتَوَكُنَااور بَمَ نَ حِيورُ ديا بَعْضَهُمُ ان كَ بَعْ كُوبَوُمَئِذِال دن يَسَمُ وَ جُونُ بَعْضَ هُمُ ان كَ بَعْضَ كُوبَ وَمَئِذِال دن يَسَمُ وَ جُونُ بَعْضَ عَصْ رَبِهِ وَنَكَ ايك دوسر عين وَ نُسفِخَ فِي اللَّهُ وُرِ اور پِهُونَى جائے گی بگل فَجَمَعُنْهُمْ پِی بَم ان کواکھا کریں گے جَمُعًا الصَّورُ وار پُهُونَى جَانَا اور بَم پیش کریں گے جَهَنَّمَ جَهَمَ کو یَوُمَئِذِ ال دن لِلْکُفِرِیْنَ اکْفُرِیْنَ کافروں کے سامنے عَرْضَا پیش کرنا الَّذِیْنَ کافروہ بی کَانَتُ اَعْیَنْهُمْ بیں کافروں کے سامنے عَرْضَا پیش کرنا الَّذِیْنَ کافروہ بی کَانَتُ اَعْینَهُمْ بیں ان کی آئیس فِی غِطَآءِ پردے میں عَنْ ذِکُویُ میری یادے وَ کَانُو اَلا

يَسْتَطِينُعُونَ اوروه طاقت بيس ركت بين سَمُعًا حَنْ سَنْحُي اَفَحَسِبَ الَّذِينَ كيالس خيال كياان لوگوں نے كف رُو آجوكا فرين أَنْ يَسْخِلُوا بيركه بنائين عِبَادِی میرے بندول کو مِنْ حُونِی میرے یہے اولیاآء کارساز إناآ اعْعَلْنَا جَهَنَّمَ بِينَكَ بِم نَ تَيَارِكَ مِ جَنِّم لِلْكَلْفِرِينَ كَافْرُول كَيلِيَّ نُولًا مَهَانَى قُلُ آب كهددي هَلْ نُنَبِّنْكُمُ كيابم تهمين خردي سالانحسرين ان لوكول كى جو ب سے زیادہ خمارے میں ہیں أغمالاً اعمال کے لحاظت آگدین وہ لوگ بي صَلَّ سَعُيُهُمْ صَالَع بوكَّ ال كَي كُوشَ فِي الْمَحَيوْةِ الدُّنْيَا ونياكى زندكى مِن وَهُمْ يَحْسَبُونَ اوروه خيال كرتے بين أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا كه بيتك وه اچھا کام کررے ہیں اُولنیک الدین بدوہ لوگ ہیں کفرو اجنہوں نے انكاركيا بساينت ربهم ايخربك آيونكا وَلِقَائِهِ اوراس كى طاقاتكا فَحَبِطَتُ اعْمَالُهُمْ لِي صَالَع بوسي ان كاعمال فلا نَقِيمُ لَهُم لي بم بين قَائمُ كُرِي كَان كَيْلَةً يَوْمَ الْقِينُمَةِ قيامت والدن وَزُنّا كُولَى وزن ذلك جَزَآوً هُمْ يان كابدله وكا جَهَنَّمُ جَهُم بيمَا كَفَرُوا ال وجدي كمانهول في كفركيا وَاتَّخَذُو آاور بنايا انهول نے ايني ميري آينوں كو وَرُسُلِي اور ميرے رسولول كو هُزُو أُمتخره-

یاجوج ماجوج کا ذکر چلاآ رہا ہے۔ یہ جسم کے لحاظ سے مضبوط ہو تکے ادراس سے مراد یہ چینی ، جاپانی ، مثکولیا کے گاگ مگاگ اور روی قویس ہیں۔ یہ ساری قویس یا جوج ماجوج ہیں اور یاجوج ماجوج کے متعلق اللہ تعالی نے جو یکھ فر مایا ہے جن اور سے ہے اس

طرح ہوگا اور قیامت کی بچونگا نیاں آنخضرت وی نے بیان فر مائی بین وہ پوری ہوگی تو قیامت آئے گی۔ ان قیامت کی نثانیوں میں سے ایک نثانی المملَحَمَةُ الْمُحبُونی ہے۔
یعنی بہت بڑی لڑائی ہوگی ساری دنیا اس لڑائی کی لپیٹ میں آ جائے گی شاذ و نا در ہی کوئی ملک ہوگا جواس سے الگ رہے گااس لڑائی میں سومیں سے اٹھا نوے مرد نتاہ ہو نئے صرف دوزندہ رہیں گے اور فر مایا اس وقت بچاس عور توں کا ایک مران اور محافظ ہوگا۔ یہ مراد نہیں ہے کہ سب بوہ ہوگی بلکہ بہنیں ، بیٹیاں ، خالائیں ، پھو پھیاں وغیرہ ہول گی جن کا تگران صرف سے کہ سب بوہ ہوگا تو یہ ملکہ بہنیں ، بیٹیاں ، خالائیں ، پھو پھیاں وغیرہ ہول گی جن کا تگران صرف ایک ہوگا تو یہ ملکہ میں مربر کھڑی ہے۔

دو گروہوں کواللہ تعالیٰ نے آگ سے نجات دی ہے:

اور یہ بھی حدیث ہے حضرت ابوہریرہ کے سے کہ آنخضرت کے نے فرمایا میری
امت میں سے دوگر وہوں کو اللہ تعالیٰ نے دوز خ سے نجات دی ہے عِصَابَهُ تَغُورُ وَ الْهِنْدَ
''ایک گروہ دہ ہے جو ہندوستان کیساتھ لڑائی کرے گا اور دوسرا گروہ ہوگا جوامام مہدی علیہ
السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے گا۔' ان دوگر وہوں کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے
گی ۔ بیروایت نسائی شریف میں ہے جوصحاح سنہ میں تیسرے درج کی کتاب ہے ۔ دنیا
کی لڑائیاں زور پر ہوئی مسلمانوں کا بادشاہ مرے گااس کے بعداختلا ف ہوگا کہ اب خلیفہ
کی لڑائیاں زور پر ہوئی مسلمانوں کا بادشاہ مرے گااس کے بعداختلا ف ہوگا کہ اب خلیفہ
کس کو بنا کمیں اس اختلاف کے موقع پر امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا دہ مدینہ منورہ کے
باشندے ہوئے ۔ ان کا نام محمد والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا حضرت حسین

چندون ہوئے ہیں کسی مولوی صاحب نے ان روایات کو پیش نظرر کھ کراس طرح کڑی ملائی ہے کہ شاہ فہدمرے گا اس کے بعدلوگ اس کے بھائی عبداللہ کو بادشاہ بنا کمیں گے عبداللہ امریکہ کا مخالف ہے اور فہداس کا وفادار ہے اس کی ہاں میں ہاں ملانے والا ہے جوامریکہ کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ (مولوی صاحب کی ہیکڑی اور تشریح حالات نے غلط ثابت کردی ہے۔ نواز بلوچ) بہر حال حالات بیدا ہور ہے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت دنیا بڑی تنگ ہوگی ہر طبقے کے لوگ تنگ ہو نگے مُلِفَت الْاَرْضُ ظُلْمُا وَجُورُ الوداوُ دُشریف کی حدیث ہے کہ' زمین ظلم اور جور کیساتھ ہمری ہوگ۔'ظلم کا معنی ہے حقوق العباد ضائع کئے ہم حقوق العباد ضائع کئے ہم حقوق العباد ضائع کئے جا تیں گے نہ اللہ کا حق محفوظ ہوگا اور نہ بندوں کا حق محفوظ ہوگا لڑائیاں خوب زوروں پر ہوگی۔ اب بیاللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ انڈیا کیساتھ لڑائی آج شروع ہوتی ہے یا کل ہوگاں بیر حال بیلاز ما ہوکرر ہے گی۔

## طالبان کا وجودا مام مهدی کے ظہور کی علامت ہے:

اور یہ بات بھی احادیث سے خابت ہے کہ جب مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو اس وقت انغانتان میں مسلمانوں کی کافی قوت ہوگی یہ طالبان کی قوت اللہ تعالیٰ نے ان کیلئے پیش خیمہ بنائی ہے اور یہاں سے لوگ ان کی المداواورا عانت کیلئے جا میں گے۔ اس وقت یہودی بھی برئی قوت میں ہونگے تُف اِنہ کُٹُم الْیَهُو کُه کے لفظ بھی آتے ہیں یہودی متبارے ساتھ لا ہی تُف اِنہ کُٹُم الْیَهُو کُه کے لفظ بھی آتے ہیں یہودی تمبارے ساتھ لا ہی تُف اِنہ کُٹُم الْیَهُو کُه اورتم یہودیوں کیساتھ لا وگے غرضیکہ کا فروں کیساتھ لا ایک ہوئی اورکوئی ملک لڑائی سے خالی نہیں ہوگا ساری دنیا میں لڑائیاں ہی لڑائیاں ہوگا ساری دنیا میں لڑائیاں ہی طلبہ لڑائی سے خالی نہیں ہوگا ساری دنیا میں لڑائیاں ہی علیہ لڑائیاں ہوگا کی مدد کیلئے امام امہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا ۔ وہ لڑائی کیلئے اشکر تر تیب دے رہے ہو نگے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کا خرورہ وگا اور ای اثنا میں دجال کا خرورج ہوگا اور وہ یہود میں سے ہوگا ایک آگھ

ے کانا ہوگا اور دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں ، میں رسول ہوں عجیب قسم کے جادواور سمریزم اس کے پاس ہونگے ۔ بارش نہیں ہور ہی ہوگی وہ بادلوں کواشارہ کرے گاا کھے ہوجائیں گے اور برسنا شروع کردیں گے لوگ کہیں گے ہم بہت غریب ہیں زمین پریاؤں مارے گاسونا جاندی اُگل دے گی۔ جو تحض دجال تعین کورب اوررسول نہیں مانے گا دجال اس کے گھری طرف اشارہ کرے گا اس کے گھر کا سارا سامان وجال کے پیچیے چل بڑے گا۔ کیا ٹرنگ، کیا پیٹیاں ، کرسیوں اور پیڑیوں تک،مسلمان کے گھر کوئی چیز نہیں رہے گ سب د جال کے پیچھے چل پڑے گی۔فر مایااس وقت ایمان بچانا بہت مشکل ہوگا۔فر مایاو اَمَّا الطَّعَامُ فَلا َ اس وقت روني كانونام بهي نبيس موكا فاندان من برابها درنو جوان وه موكاجو گھر کے افراد کو یانی تلاش کر کے لا دے ۔عرض کیا حضرت! پھروہ کیا کھا ئیں گے؟ فرمایا سجان الله، الحمد لله كاير هنابيان كي خوراك موكى اوربعض ايسے موسكة ان كي توجيسجان الله، الحمد لله كي طرف نبيس مو كى وه زمين كى منى اورريت كونيحكى بنا كركها كيس ك\_الله تعالى اں کوان کیلئے شکر بناد ہےگا۔ بڑاا فراتفری کا زیانہ ہوگا اور پیھی فرمایا کہ جس وقت تمہاری ہندوستان کیساتھ لڑائی ہوگی تم ان کے کمانڈروں اور جرنیلوں کوقید کر کے لاؤ گے بس اس ا ثناء میں امام مہدی علیہ السلام بھی آجائیں گے۔اب بیکڑیاں ملتی جارہی ہیں۔وجال کا خروج سلے ہوگا یا جوج ماجوج کا زور بعد میں ہوگا ۔مسلم شریف کی روایت میں ہے۔ حفرت نواس بن سمعان كلاني الله المخضرت في فرمايا كه حفرت عيلى عليه السلام کی طرف وجی کی جائے گی کہ اب وہ لوگ آ رہے ہیں کہ ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا۔ بحیرہ طبر یہ بڑاسمندر ہے۔فر مایا ان کا اگلا حصہ بحیرہ طبر پیے گذرے گا تو وہ پئیں گےاور اينے برتنوں میں ڈال لیں ﷺ جب بچھلاحصہ پہنچے گا تو وہاں یانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوگا

وہ کہیں گے کہ سنتے تھے یہاں پانی ہوتا تھا پھر حضرت عیسیٰ علیدالسلام بدھا کریں مجے اور یا جوج ماجوج جہاں جہاں ہونگے مرجا کیں گے۔

يهودكيساته مسلمانون كالزائي:

آج سے تقریباً پنیسٹھ سال پہلے جب ہم نے حضرت مولانا عبد القدير صاحب والمالية سے مشكوة شريف يرهى تو جم نے حفرت سے سوال كيا كه حفرت! ا حادیث میں آتا ہے کہتم یہودیوں کیساتھ لڑو گے اور یہودی تمہارے ساتھ لڑیں مے اس وقت بہودیوں کی آبادی جوسات ہزارتھی اور جھتے پھرتے تھے۔ہم نے کہا کہ یہ پتیم بے عارے ہارے ساتھ کیا لویں مے اور ہاری شان کے خلاف ہے کہ ہم ان کیساتھ لویں اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر بہود کیساتھ لایں بیتوان کی تو ہین ہے۔حضرت نے فر مایا میاں! (بیان کا تکیہ کلام تھا۔) جب چیونٹی مرنے برآتی ہے تو اس کو پرلگ جاتے ہیں۔ یہود کی ہلاکت کا جب وقت آئے گا اس وقت پیمضبوط قوت بن جا نمیں گے۔اس وقت ہمیں سے بات سمجھ ہیں آتی تھی اور اب دنیا سے سارے یہودی وہاں اسکھے ہورہے ہیں۔ اس وقت اسرائیل میں نوے لاکھ یہودی ہیں اور الیی قوت ہے کہان کے ارداگر دبارہ کروڑ ے زیادہ مسلمان حکومتوں کے افراد ہیں اور سب ان سے ڈرتے ہیں دنیامیں اسلحہ کے لحاظ سے یہود یوں کا تیسرانمبر ہے لیکن جس وفت اڑائی شروع ہوگی تو پیمیدان میں کھڑ نے ہیں ہو نگے ۔آنخضرت ﷺ نے فر مایا جب تم یہود کیسا تھ لا و مے تو یہ جیستے پھریں مے در فتوں اور پھرول کے پیچھے چھپیں مے۔ پھر آوازوے کا یا غبند الله خلفی یَهُو دِی "اے عًا زى مجابد،ا الله ك بند مير ع يحي بهودى جميا مواب إلا الْعَرْقَدْ فَإِنَّهَا مِنْ سنسجرة اليهود مسلم شريف كى روايت ميس بكغرقد ايك درخت بوه بيس بولى الم

اس کی یہودیوں کیساتھ کوئی مناسبت ہوگ ۔' پیلڑائیاں ہوگی اور یاجوج ماجوج کاخروج بعد میں ہوگا۔اس کے بعد پھراللہ تعالیٰ ان کو تباہ و ہر باد کر ریگا۔

رب تعالى قرماتے بين وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَنِذِ اورجم في چيور ويا ان ك بعض کواس دن جب ذوالقرنین مینیم نے دیوارقائم کی یَسمُو جُ فِیْ بَعْض تَفْس رے ہو نگے وہ ایک دوسرے میں ،حرکتیں کرتے ہیں فساد کرتے ہیں اور ادھر کے ادھر ہی رہے وُّ نُفِخَ فِي الصُّور اور يَهونكي جائے كى بكل جب سارى دنيا تاه موجائے كى فَجَمَعُنهُمُ جَـمُعًا يس بم ان كواكشاكري ك اكشاكرناو عَرَضْنَاجَهَنَّمَ اوربم پيش كري كيجبنم يَوْمَنِذِ الدن لِلْكَفِرِيْنَ كافرول كسامة عَرْضًا ييش كرنا ابهي الله تعالى ك عدالت مين اي موسكَّ وَبُورَزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْعُويُنَ [شعراء: ٩١] "اورظام كرديا جائيًا دوزخ کو گمراہوں کیلئے۔''اور مومنوں کے سامنے جنت پیش کی جائے گی ابھی اس میں واخل نہیں ہو نگے اللہ تعالیٰ کی تجی عدالت میں ہو نگے اور وہاں ہے جنت کا نظارہ کرر ہے مول كرماياكون عكافرين؟ اللَّذِيْنَ كَانَتُ اعْيُنْهُمْ فِي غِطَآءِ عَنْ ذِكُرى کا فروہ ہیں کہان کی آنکھوں میں پردے ہیں میری یاد سےان کومیری یا دہیں میری تو حید تبيس وحدانيت بيس ب و كَانُو الا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا اوروه طافت بيس ركعت بين حق سننے کی یعنی استے بدفطرت اور بد مزاج ہیں کہ حق سننے کی ان میں طاقت ہی نہیں ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں اَف حسب الَّذِیْنَ کَفُرُو آکیا پس خیال کیاان لوگوں نے جو کا فریس أَنْ يُتَسْخِذُوا عِبْسادِى مِنْ دُونِي آوُلِياءَ سيكه بناكس مير بندول كومير ينج كارساز \_كافرون كاخيال بكرجومير \_ بند \_ بين وهمير \_ ينجان ككارساز بين، مشکل کشاہیں، حاجت روا، فریا درس ، وعلیر بن جائیں گے۔ یہی نظریہ گفر ہے کہ اللہ تعالیٰ

کو مان کراس کے پنچے اور وں کو حاجت روا ہشکل کشا، فریا درس مجھٹا اِنّی آ اَعْتَ لُه نَا جَهَنَّهُ لِلْكَلْفِويْنَ نُولًا مِينَكَ بِم ن تيارى بِجبنم كافرون كے لئے مهمانی - يتسخراور فداق ے۔ قُلُ آپ کہ دیں هَلُ نُنبِئُكُمُ كيا ہم تہيں خردي بالانحسرينَ اعْمَالاً ان لوگوں کی جوسب سے زیادہ خسارے میں ہیں اعمال کے لحاظ ہے۔وہ کون ہے لوگ ہیں؟ اللَّذِينَ ضَيلٌ سَعْيُهُمْ وه لوك بين ضائع بوكن ان كى كوشش في الْحَيوةِ اللَّهُ نَيَا ونياكى زندگى مين وَهُمَ يَهِ حُسَبُونَ أَنَّهُمُ يُحُسِنُونَ صُنْعًا اوروه خيال كرتے بين كه بيتك وه ا چھے کام کررہے ہیں لینی دنیا کی ترقی کیلئے بہت کچھ کیا۔ دیکھو! کلاشکوف ایک انگریز کا نام ہے جس نے کلاشنکوف ایجاد کی ہے اس وقت اس کی عمر اسی سال سے زیادہ ہے۔ میں اخبارات میں اس کا بیان پڑھر ہاتھا کہ اس نے کہا کہ کاش میں اس کی بجائے کوئی اور چیز ا بجاد کرتا تو احیما ہوتا۔ بیلوگوں کی تباہی کا سامان ہے جوتم لئے بھرتے ہو۔اس کا بانی اس کی ا بیجاد پرشرمندہ ہے۔ تو کا فرجو کام دنیا میں کررہے ہیں اس پروہ افسوں کریں گے کہ کاش! كهاس كى بجائے كوئى اور كام كرتے تواچھاتھا أو تسبيك الَّــذِيْنَ كَـفَـرُوْا بيروه لوگ بي جنهول في الكاركيا باينتِ رَبِّهِمُ اليندب كي آيون كا وَلِقَائِهِ اورالله تعالى ك ملاقات كاانكاركيالينى قيامت كمنكربيل فحسطت أغمالهم بس ضائع موكئان کے اعمال \_ آج اگر مجموعی حیثیٰت ہے دیکھوتو کافرمسلمانوں سے زیادہ اچھے کام کرتے میں ،سر کیس بناتے ہیں ،ہیبتال ، کالج بناتے ہیں ،رفا و عامہ کے بہت کام کرتے ہیں کیکن ایمان کے بغیر کوئی نیکی نیکی نہیں ہے بہ سارے اعمال ان کے اکارت ہیں فلا نُقِیْمُ لَهُمُ يَـوُهُ الْيقِيلُمَةِ وَزُنّا يس بهم قائم نهيس كريس كان كيليّے قيامت والے دن كوئى وزن-چيز اس وفت تولی جاتی ہے جب اس کا تقابل ہوان کا پچھ مقابلہ ہو، کفر کے مقابلے میں ایمان

تو ہے ہیں کیا تولا جائے لہذا اِن کیلئے وزن قائم ہیں ہوگا ذلک جَز آؤ ھُمْ یان کابدلہ ہوگا جَھَنَّمُ جَہْم بِمَا کَفَرُو اَس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا وَ اتّحدُو آایٹی اور بنایا انہوں نے کفر کیا وَ اتّحدُو آایٹی اور بنایا انہوں نے میری آیتوں کو وَ دُسُلِی اور میر سے زسولوں کو ھُزُو اسمخرہ کیا دِنیا کی ترقی پر فخر کیا اور اس پرنازاں ہوئے یہ اللہ تعالی کے ہاں ناکام اور بڑے گھائے میں ہو نگے۔

000

## إِنَّ الَّذِينَ أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِيٰتِ

إِنَّ الَّـذِيْنَ الْمَنُوا بِيَثِكُ وه لُوك جوايمان لائ وَعَـمِ لُوا الصَّلِحٰتِ اورانہوں نے عمل کیےا چھے سکے انک کھٹم ہوں گی ان کیلئے جنٹ الفور دوس تُصْدُى حِيها وَل والى جنتين فُوُلا مهماني خلدِينَ فِيْهَا بميشهر بين كان مين لا يَبْغُونَ نَهِينَ اللَّهُ كُرِينَ كَ عَنْهَا حِوَلا أَن عِنْقَلْ مِونَا قُلُ آبِ كَهدوين لَّـُوْكَانَ الْبَحُرُ الْرَمُوجِائِے مندر مِدَادًا سِإِنِي لِّـكَـلِمْتِ رَبِّيُ مِيرِے رب ككمات كيك لَنفِدَ الْبَحُو البِيتِ مِن مِوجات مندر قَبْلَ أَنُ تَنفُذَ كَلِمْتُ رَبّى يهلهاس سے كەمىر براب كىلمات ختم بول وَلَوْجنُنَا اوراگرچهم لا تيس معقله التجيس مُددًا اورسابي قُلُ آب كهدي إنسمَ آنا بَشَو پخته بات ہے کہ میں بشرہوں مِشْلُکُم تمہاری طرح یُوخی اِلَی وحی کی جاتی ہے ميرى طرف أنسما السهكم الله واحد عنه بات بتهارامعبود صرف ايك معبود ہے فَسَمَنُ كَانَ يَرُجُو اليس جَوْفُ الميدر كھتا ہے لِلقَآءَ رَبِّه انے ربك

ملاقات کی فَلْیَعُمَلُ عَمْلاً صَالِحًا پس اس کوچاہیے کہ کام کرے اچھے و کلا یُشُوک بِعِبَادَةِ رَبِّةِ اَحَدًا اورنه شریک تھہرائے اپنے رب کی عبادت میں کسی کوبھی۔

اس سے بل کا فروں کے انجام کا ذکرتھا جَسزَاءُ ہُمْ جَھنَّمُ ان کا بدلہ جہنم ہے ہیں۔ ہیں رہیں گے۔ اب اس کے بالمقابل مومنوں کا ذکر ہے اور ان کے ٹھکانے کا ذکر ہے اور ان کے ٹھکانے کا ذکر ہے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

الله تعالى فرماتے ہیں إِنَّ الَّذِيْنَ المَنُوا بِيَثِك وه لوگ جوايمان لائے وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ اور عمل كياتِهِ كَانَتُ لَهُمْ جَنَّتُ الْفِرُ دَوْسِ فِرُدَوْس كَامَعَى ب تھنڈی جھاؤں ۔معنی ہوگا ان کیلئے ٹھنڈی جھاؤں والی جنتیں ہیں۔عرب کاعلاقہ بڑا گرم ہے وہاں درخت، یانی اور سامیہ بیچزیں بڑی غنیمت مجھی جاتی ہیں اور ہمارے علاقے میں گرمی بنسبت اس علاقے کے کم ہاور درخت یانی بھی وافر ہے۔اس لئے ہمیں ان چزوں کی قدر بھی کم ہان لوگوں کوان چیزوں کی بڑی قدرتھی ۔ ابوداؤد وغیرہ کی روایت میں آتا ہے کہ ایک سفر میں آنخضرت ﷺ کے رضاعی بھائی حضرت عثمان ابن مظعون ﷺ آپ ﷺ کے ساتھ تھے انہوں نے ایک جگہ دیکھی کہ درخت ہیں ، سبزہ ہے یانی کا چشمہ ہے۔ارادہ کرلیا کہ میں یہاں بیوی بچوں کوچھوڑ کرڈیرہ لگالوں اوراللہ اللہ کرتارہوں۔ پھر خیال آیا کہ انخضرت بھے یو چھے بغیر مجھے ایمانہیں کرنا چاہیے۔ انخضرت بھے سے سوال کیا کہ حضرت میجگہ مجھے بوی عمرہ نظر آ رہی ہے درخت اور سبرہ ہے یانی کا چشمہ ہے میراجی جا ہتا ہے کہ میں یہاں ڈیرہ لگالوں اور اللہ اللہ کرتا رہوں۔ آنخضرت نے فرمایا کا تَبَعُلَ فِي الإسلام الله مَنتُلُ كَاندكى ويندنيس كرتا-اين آساني كيلي يوى

بچوں کو چھوڑنا، برادری کو خیر باد کہد دینا، ملنا جانا چھوڑ دینا اسلام کی روسے بالکل حرام ہے۔
تو خیر ان لوگوں کیلئے ٹھنڈ اسا ہے، درخت، نہریں، بہت عمدہ چیزیں تھیں اس لئے اللہ تعالیٰ
نے فر مایا ان کیلئے ٹھنڈی چھاؤں والے باغ ہو نگے نُسزُ لا مہمانی کی جگہ ہوگ۔ وہاں وہ
کھہریں گے خلیدین فیلھا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان میں۔ وہ ہمیشہ کی زندگی آج ہمارے
تصور میں بھی نہیں آسکتی کیونکہ ہم نے محدودتشم کا زمانہ دیکھا ہے اس کو بجھتے ہیں اور وہ سوچ سوچ ہرارسال نہیں، لاکھسال نہیں، کروڑسال نہیں، ارب اور کھرب سال بھی نہیں،
سوچ سوچ کرد ماغ فیل ہوجاتا ہے کہ اس کی حدی نہیں ہے۔

محدودگناه کی کمبی سزا کیوں ؟

اس پربعض ملیدوں نے اعتراض کیا ہے کہ آدمی گفر، شرک ادر گناہ تو کرتا ہے محدود وقت میں دس سال، بین سال، پچاس سال، سوسال، بزار سال، تو یہ محدود زمانہ ہے اور اس کوسزا ملے غیر محدود کہ بمیشہ بھیشہ دہ دو زخ بین رہیں گے یہ تو انسان کے خلاف ہے۔ اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے علاء کرام کو جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے۔ حضرت مولا نامحہ قاسم نا نوتو می بھی فرماتے ہیں کہ جس طرح کی چوری ہوگی اسی طرح کی سرا ہو گی۔ اگرکوئی معمولی چیز چوری کرتا ہے تو اس کی سزا ہو گی۔ اگرکوئی مال غیر محفوظ کو چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ نہیں کا نے جا کیں گے اور اگرکوئی قیمی شی محفوظ کو چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کی سراج کی سزا ہو گی۔ اور اگرکوئی قیمی شی محفوظ کو چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کی صفات نے بڑوا کہ ڈوالن ہوگی۔ مشرک رب تعالی کی صفات غیر محدود اور بوگی۔ مشرک رب تعالی کی صفات پڑوا کہ ڈوالن ہو اللہ کی سزا بھی لا محدود اور ختم نہ ہونے غیر متنا ہی ہیں مشرک نے ان پر ڈاکہ ڈوالا ہے لہٰذا اس کی سزا بھی لا محدود اور ختم نہ ہونے والی ہوگی۔ اس کی سزا بھی لا محدود اور ختم نہ ہونے والی ہوگی۔ اس کی سزا بھی لا محدود اور ختم نہ ہونے والی ہوگی۔ اس کی سزا بھی لا محدود اور ختم نہ ہونے والی ہوگی۔ اس کی سزا بھی کہا کہ مومن جنت میں والی ہوگی۔ اس کی سزا بھی کہا کہ مومن جنت میں والی ہوگی۔ اس کی سزا بھی کہا کہ مومن جنت میں والی ہوگی۔ اس کی سزا بھی کہا کہ مومن جنت میں والی ہوگی۔ اس کی سزا بھی کہا کہ مومن جنت میں والی ہوگی۔ اس کی سزا بھی کہا کہ مومن جنت میں

#### ہمیشہ ہمیشہ کیوں ہیں گے؟

حضرت مولا نارشیدا حمد گنگوہی "فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے کا سبب عمل ہے اور علت رب تعالیٰ کی رحمت ہے۔ حدیث یاک میں آتا ہے آنخضرت ﷺ نے فرمایاتم میں ہے کوئی شخص اینے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوسکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحبت بورمبر بانی اس کے شامل حال نہ ہو۔ صحابہ کرام ﷺ نے سوال کیا حضرت! ہمارے مَمَل جو ہیں سوہیں وَ لَا أَنْتَ بْيا رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ آپھی اینے عمل کی دجہ ہے جنت میں نہیں جاسکوے فوضع یَدَهٔ عَلَی هَامَتِهٖ وَقَالَ وَلَا اَنَا إِلَّا اَنُ يُتَغَنَّمَدَ نِيَ اللَّهُ سر پررکھااور فرمایا اور ہیں بھی اینے عمل کے زور پر جنت میں نہیں جاسکتا گریہ کہ ڈھانپ کے گا مجھے اللہ تعالی اپنی رحمت اور فضل میں توجنت میں داخلے کا سبب عمل ہے اور علت رب تعالیٰ کی رجت بے اور اس کی رحمت چونکہ غیر متناہی ہے بعنی جس کی کوئی انتہانہیں ہے اس کے اس کابدلہ بھی غیرمتناہی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے کلا یَبْغُونَ عَنْهَا جو لا منہیں تلاش کریں گے اس سے متقل ہونا ، بدلنا۔ دنیا میں کوئی جگہ تکلیف دہ ہوتی ہے بندہ وہ جگہ جھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے جنت میں چونکہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس لئے و ہاں سے دوسری جگہ جانے کا سوال ہی پیدائبیں ہوتا ہمیشہ ہمیشہ و ہاں رہیں گے۔

آ گے بھراللہ کی رحمت کا ذکر ہے جو بے انہا ہے۔ فرمایا قُل آپ کہدویں لُو کانَ الْبَحْوُ الرَّہوجائے سمندر مِدَادًا سابی لِکَلِمْتِ رَبِّی میرے رب کے کلمات کیلئے ،اس کی صفات اور کمالات کیلئے ،اس کی خوبیاں لکھنے کیلئے سارا سمندر سیابی بن جائے اور اس کے کمالات اور خوبیال لکھی جا کیں لَمَنْ فِدَ الْبَحْوُ البت ختم ہوجائے سمندر قَبْلُ اَنْ تَنْفَدَ کے کمالات اور خوبیال لکھی جا کیں لَمنَ فِدَ الْبَحْوُ البت ختم ہوجائے سمندر قَبْلُ اَنْ تَنْفَدَ

تحلیمت رتی پہلے اس سے کمیرےدب کے کلمات ختم ہوں،اس کی خوبیاں ختم ہوں، رب كاصفت ميس سے كوئى صفت ختم نه موكى اور بيسمندرختم موجائے گا وَلَوْجنْنَا بِمِثْلِهِ مَــندَدُا اوراگرچه بهم لائتیں اس جیسی اور سیاہی پھر بھی رب تعالیٰ کی صفات اور خوبیاں ختم تہیں ہوسکتیں۔ یہاں پیفر مایا اور سورت لقمان آیت نمبر ۲۷ میں ہے وَ لَـوُ أَنَّ مَـا فِـی اللارُض مِنْ شَجَوَةِ اَقُلامٌ اورا كربوجا تين جوز مين درخت بين المين وَ الْبَحُو يَمَدُّهُ اورسمندراس کی سیابی بن جائیں مِنْ بَعَدِهٖ سَبْعَةُ أَبُحُو اس کے بعدسات سمندراور سياى بن جائين مَا نَفِدَتُ كَلِمْتُ اللهِ نهين في موسك الله تعالى ككمات اندازه لگاؤاللہ تعالیٰ کی خوبیوں اور کمالات کا کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اور جب تک رہے گی مشرق سے لے کرمغرب تک اور شال سے لے کر جنوب تک جتنے درخت ہیں ، تھے اور ہو تگے سب کے سب قلمیں بن جائیں اور سمندر سیابی بن جائے۔ جغرافیہ والے بتاتے ہیں کہ زمین کے اکہتر مصے زیرآب ہیں۔ بیساراسمندرسیابی بن جائے اوراس جیسے سات سمندراورسیایی بن جائیں اور تمام انسان ،تمام جنات اور تمام فرینے اللہ تعالی کی خوبیان اور کمالات لکھناشروع کرویں بیسب کچھتم ہوجائے گااوررب تعالیٰ کی تعریف کاالف بھی تکمل نہیں ہوگا۔اس کی صفات اور کمالات غیر محدود ہیں۔ای لئے مشرک بڑا مجرم ہے کہ اس رب سے ورے ورے اور ول کوخدا بنائے پھرتا ہے اور رب کا دروازہ چھوڑ کر دوسرول ے ما تکتا پھرتا ہے۔نسائی شریف میں روایت ہے کہ آنخضرت اللے نے فرمایا مسن أسم يَسْفَل اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ "جورب ينبيس مانكتارباس يرناراض موتاب، 'ربكو اس پر غصہ آتا ہے کہ میرا بندہ ہو کر مجھے ہے کیوں نہیں مانگتا۔اس کوتم اس طرح سمجھو کہ ہارے گھروں میں بیج بچیاں ہیں ،عورتیں ہیں ان کواگر کسی چیز کی ضرورت پیش آئے تو

- ای ہے مانگ جو کھھ مانگنا ہوا گبر

يمي وه در ہے جہاں ذلت نہيں سوال کے بعد

تواس کے دروازے کوچھوڑ کرکسی اور ہے مانگنار ب تعالیٰ کی سخت ناراضکی کا باعث ہے اور رب تعالیٰ کی خوبیاں اور کمالات غیرمحدود ہیں۔

### المخضرت فليشر تق :

آگآ فریس اللہ تعالی فرماتے ہیں قُلُ اے بی کریم ﷺ! آپاعلان کردیں اِنْہُ مَا آنَا بَشَرٌ مِّفُلُکُمْ بختہ بات ہے کہ میں بشر ہوں تنہاری طرح۔ آپﷺ انسان ہیں اور رب تعالیٰ کی تخلوق میں درجے کے لحاظ ہے سب سے بلند ہیں نداس جہان میں آپ ﷺ کے درجے اور شان کا کوئی ہے ندا گلے جہان میں ہوگا مگر ہیں بشر۔ بعض جائل قتم کے لوگ ایے مغالطہ دیتے ہیں کہ یا تو آپ ﷺ نے خودا ہے آپ کوبشر کہا ہے یا رب نے کہا ہوگ ایے مغالطہ دیتے ہیں کہ یا تو آپ ﷺ نے خودا ہے آپ کوبشر کہا ہے یا رب نے کہا ہوگ یا کا فروں نے آپ ﷺ کوبشر کہا ہے ، ہمیں تنہیں نہیں کہنا چاہیے۔ ان کے یہ بات بالکل غلط ہے۔ شائل ترفری متر نہی شریف ، منداحمد اور دیگر احادیث کی کتابوں میں یہ بالکل غلط ہے۔ شائل ترفری متر نے حضرت عائشہ صدیقہ بڑھی سے پوچھا کہ اے ام المومنین!

آپ ﷺ کی گھر سے باہر کی زندگی تو ہمارے سامنے ہے، میدان کی بھی مسجد کی بھی ہسفر کی بھی ،لین آپ ڈاٹھنا یہ بتلائیں کہ آپ ﷺ گھر میں آ کر کیا کرتے تھے؟ حضرت عا کشہ ڈاٹھنا نِ فرمايا كَانَ بَشَرًا مِّنَ الْبَشَرِ يَفُلِي ثَوْبَهُ وَيَحُلِبُ شَاتَهُ وَفِي رِوَايَةٍ يَخُصِبُ نَعُلَيْهِ وَفِي دِوَايَةٍ يَكُنِسُ بَيْتَهُ " آپ بشرتے ،انسان تھے جوکام انسان کرتے ہیں آپ بھی کرتے تھے اپنے ہاتھ سے اپنے کپڑوں سے جوئیں تلاش کرتے تھے، بکری کا دوده بھی دوھ لیتے تھے ، جھاڑو بھی پھیر لیتے تھے ، جوتا بھی گانٹھ لیتے تھے۔''سب کام كرتے تھے ۔ تو حضرت عا كشەصدىقە داينا فرماتى ہيں كەآپ ﷺ بشرتھے ۔ حضرت عبدالله بن عمر وبن العاص على آپ على كى سارى باتيس لكھ ليتے تھے ۔حضرت ابو ہريرہ عليہ فر ماتے ہیں کہ مجھے سے زیادہ احادیث سی کومعلوم نہیں ہیں ہاں! عبداللّٰہ بن عمر و بن العاص ظِيْ كوزياده معلوم بين فَانَدهُ يَكُتُبُ وَلَا أَكْتُبُ يُونكُه وه لكه ليت تصاور من لكمتانبين تھا۔ حضرت ابوہریرہ ﷺ سے یا کچ ہزار تین سو چوہتر ( ۱۳۷۳) روایات مروی ہیں۔ ابوداؤد، مسنداحمداور دیگرا حادیث کی کتابوں میں ہے کہ بعض صحابہ ان کوروکا کہ برخوردار إتم سب يحملك ليته وورسول الله عَلَيْكَ بَشَرٌ يَّتَكُلُّم فِي الْعَضَبِ وَ الرَّضَآءِ ابوداوُ دشريف مِن بيلفظ مِن كرآب الله بشر مِن بهمى غصر مِن بات كرتے مِن یجھی راضی ہوتے ہیں بھی دل گئی کی بات بھی کرتے ہیں ہربات نہ کھا کرو۔جس میں کوئی تحكم ہووہ لكھا كرو\_انہوں نے لكھنا جھوڑ ديا آپ كالى كمجلس برخاست ہوئى تو عبدالله بن عمرو بن العاص وقع بن غرض كيا حضرت! مين آپ كي تمام با تبي لكھ ليتا تھاليكن انہوں نے کی حالت میں۔آپ بھے نے فر مایا اُکٹُٹ کھاکر و کا اَفُولُ اِلَّا حَقَّامیری زبان

ے جس مالت میں ہی بات نظامی ہی ہوتی ہے۔ دیکھو! یہ تمام صحابہ ہے آپ بھی اوبر احرام کہتے ہیں لیکن اس کا یہ ہی مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی کو بشر بشر کہتے پھرو۔ ادب احرام بوی چیز ہے مثلاً ایک آ دی کا نام عبداللہ ہے لیکن وہ قابل قدر اور قابل احرام ہے تو لوگ اس کوعبداللہ کی بجائے قاری صاحب، مافظ صاحب، مولوی عبداللہ کہتے ہیں محض نام وہ لے گا تو اس سے بڑا ہوگا یا اس کا ہم عمر اور ساتھی ہوگا۔ تو چھوٹے تو ادب سے نام لیس کے آنحضرت بھی بشر ہیں گر اللہ تعالی نے جو آپ بھی کو درجہ دیا ہے اس سے آپ بھی کے آنحضرت بھی بشر ہیں گر اللہ تعالی نے جو آپ بھی کو درجہ دیا ہے اس سے آپ بھی کے یا کو کن نہیں ہے۔

### آپ اللی بشریت کامکر کافر ہے:

باقی آپ کی بشریت کا انکار تو دورکی بات ہے میں نے عرض کیا تھا کہ' روح المعانی''تغییر کی کتاب ہے اور' فاوئی ہندیہ' جس کو' فناوئی عالمگیری' کہتے ہیں اس میں بھی یہ سئلہ کھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ فقہ کی دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے کہ اگر کی شخص سے یہ پوچھا جائے کہ یہ بتلاؤ کہ آنخضرت کی کس جنس میں سے تھے، کس نوع میں سے تھے، کس ملک میں تشریف لائے تھے فَ فَ فَ الَ لَا اَدْدِیُ اور اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ کھور ایسان میں اور عربی ہیں جانتا کہ آپ کھور ایسان میں سے ہے بہ جانتا کہ آپ کھور ایسان میں اور عربی ہیں یہ کیوں کہتا ہے کہ جھے معلوم نہیں ہے؟ تو آپ کھی کی بشریت کا انکار کرنے والا بھلاکس طرح مسلمان رہے گا؟

توفر مایا آپ کهدی میں بشر ہوں تہمارے جیسا یُسو خسی اِلَتی وی کی جاتی ہے میری طرف اللہ تعالی نے وی کے رہے کے ساتھ مجھے نواز اسے یادر کھو! اَنَّمَا اِللَّهُ کُمُ اِللَّهُ وَاحِدٌ پُختہ بات ہے تہما رامعبود صرف ایک معبود ہے۔ حاجت روا مشکل کشا، فریاد

رس ، دیگیر ، مقنن ، قانون ساز ، و یے لینے والاصرف ایک رب نے ف مَنُ گان یَو جُونا فِلَمَ وَبِّهِ پِس جُونُ ایپ رب کی ملاقات کی امیدر کھتا ہے ، اس کا قیامت پریقین ہے کہ ایک وفت آئے گا جھے رب تعالی کی بچی عدالت میں پیش کیا جائے گا اور بھے سے میر کی زندگی کے متعلق بو چھا جائے گا ف لَدَ عُملاً صَالِحًا پِس اس کوچا ہے کہ کام کر کے زندگی کے متعلق بو چھا جائے گا ف لَدَ عُملاً صَالِحًا پِس اس کوچا ہے کہ کام کر کے ایجھے ۔ دوسری بات و گا کہ مُشرِک بعبا دَة و رَبِّهِ آحَدًا اور ندشر یک مُشہرائے اپنے رب کی اس کو بعب اور تو ہی جول ہوگی جوشرک سے پاک ہوگی اگر ایک رائی برابر عبادت میں کی کوچی عبادت وہی قبول ہوگی جوشرک سے پاک ہوگی اگر ایک رائی برابر بھی شرک ہواتو عبادت اور نیک عمل اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تو حیداور سنت پر قائم رکھے اور شرک و بدعت اور رسومات ، رواج اور گزا ہوں سے بچائے اور محفوظ رکھے۔

آج بروز بده ازیقعده ۱۳۱۱ه برطابق ۱۳ اراکوبر ۱۰۱۰ و او ۱۰۱۰ و المحدد کی تغییر کلمل موئی و المحدد لله علی ذلک و المحدد لله علی ذلک (مولانا) محمد نواز بلوچ مهمتم : مدرسد ریجان المدارس جناح رود گوجرانوالد

**6** .... **6** .... **6** 

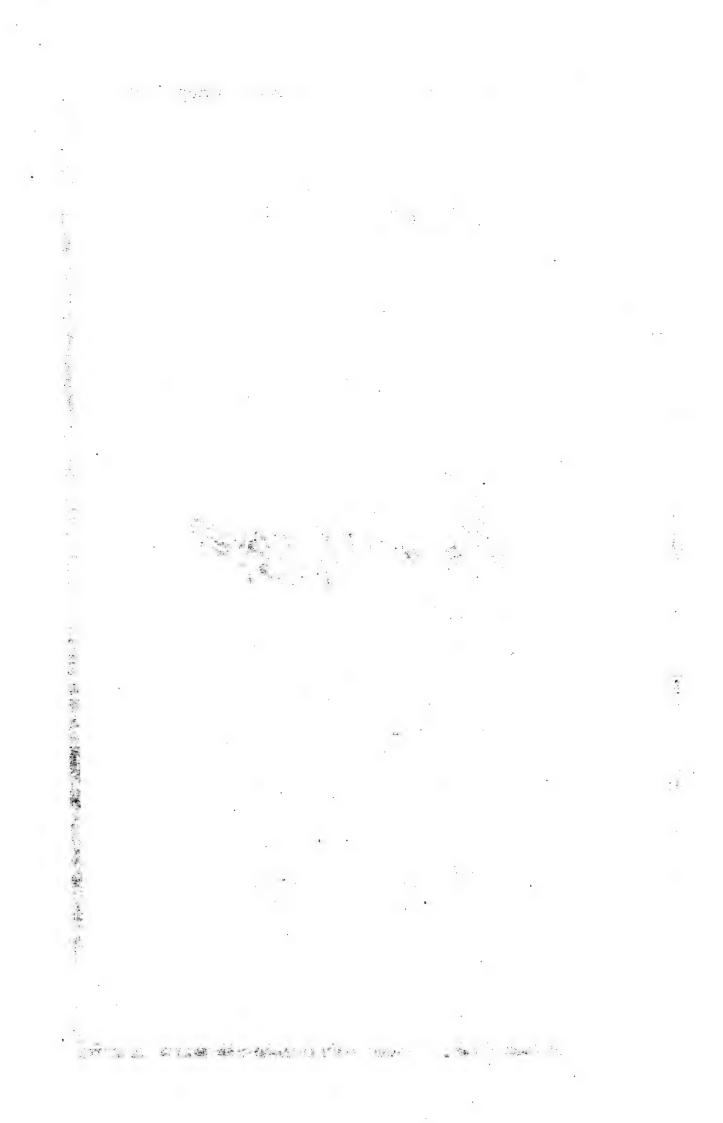

بينم النه النجم



المَنْ الْمُنْ الْمُلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

تھیا تھ سے ذکر کو کہ مت رہے کہ ایپ کرب کی رحمت کا ذکر ہے عَبْدَهٔ ذَکو یہ جس وقت پکارا عَبْدَهٔ ذَکو یہ جس وقت پکارا اس نے دَبّهٔ اپنے رب کو بند آءً خَفِیًا پکارنا مخفی طریقے سے قَالَ عرض کیا ذکر یا علیہ السلام نے دَبّ اے میرے رب اِنّی بیشک میں وَهَنَ الْعَظُمُ مِنِی کُم رور علیہ السلام نے دَبّ اے میرے رب اِنّی بیشک میں وَهَنَ الْعَظُمُ مِنِی کُم رور ہو چھی ہیں ہڈیاں میری وَاشْتَ عَلَ الرَّاسُ اور پھڑک اٹھا ہے ہر شَیْبًا برُھا ہے کی وجہ سے وَّکُم اکُنُ اور نہیں ہوں میں بید عُمَا نِک آپ کو پکارنے کی وجہ سے دَبِّ اے میرے رب شَقِیًا محروم وَ اِنّی حِفْتُ اور بیشک میں خون کرتا ہوں اللہ میں اللہ اللہ میں

امُ رَأتِ يُ اور ہے ميرى بيوى عَاقِرًا بانجھ فَهَبُ لِي لِي آب دي مجھكو مِنْ لَّدُنُكَ ايْ طرف سے وَلِيًّا جانشين يَّرِثُنِي جودارث بن ميرا وَيَرِثُ اور وارث بن مِنُ ال يَعْقُوبَ لِعَقُوبِ عليه السلام ك خاندان كا وَاجْعَلْهُ اور آپ کردین اس کو رَبّاے میر نےرب رَضِیًّا پندیدہ یا وَ کُویَّا اے زکریا علیہ السلام إنَّا نُبَشِّرُ کَ بیتک ہم آپ کوخوشخری سناتے ہیں بغلم ایک اڑے كى اِسْمُهُ يَحْيني نام اس كاليحيى بوگاكم نَجْعَلُ لَهُ نهيس بنايا بم ن اس كيلي مِنْ قَبُلُ سَمِيًّا اس سے بہلے کوئی ہم نام قَالَ عرض کیاز کریاعلیہ السلام نے رَبّ اے میرے رب آنسی یکون لئی عُللم کیے ہوگامیرے لئے لڑکا و تکانت المُرَاتِي عَاقِرًا اور بميرى بيوى بانجه وَّقَدُ بَلَغُتُ اور محقق مين بيني جامول مِنَ الْكِبَرِ برُها ہے سے عِتِیًّا میری كمرسوكھ كئ ہے۔ تاريخ مسحدافضي:

حضرت ذکریا علیہ السلام کے ہم ذلف سے عمران ابن مانان مُرِیاتیہ ۔ یہ السیام نے دور کے ولی سے اور مجداقصلی کے امام سے محبداقصلی کی بنیاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھی تھی اور اس میں توسیع حضرت داؤد علیہ السلام نے کی تھی ۔ پھر حضرت ساتھ کرائی محبداقصلی بیت المقدس سلیمان علیہ السلام نے اس کی تھیرشاہی تھا تھ ہاتھ کے ساتھ کرائی محبداقصلی بیت المقدس شہر میں واقع ہے۔ بیشہر حیثہ ون بروزن بور زُون پہاڑ پرواقع ہے جوسطے سمندر سے بان جو دواس علاقہ بر قبضہ کرایا تھا اور آج تک وہ اس برقابض ہیں جب جا جی بیا میں مبود نصلی میں بود اس علاقہ بر قبضہ کرایا تھا اور آج تک وہ اس برقابض ہیں جب جا جی محبد اقصلی میں بید و

نماز پڑھنے دیتے ہیں اور جب جا ہیں تہیں پڑھنے دیتے۔حضرت زکریا علیہ انسلام کی بیوی كانام عشاعه بنت فاقو ذتھااور عمران بن ما ثان كى بيوى كانام حَينَهُ بنت فاقو ذيا الله عَمال يه دونول بهنين تھيں حضرت عمران بن ما ثان مينية كاايك لڙ كا تھاجس كا نام ہارون تھا۔اس سورت میں آ گے اس کا نام اور ذکر آئے گا، یہ بھی بڑا نیک اور یارسالڑ کا تھااور جوانی میں فوت ہوگیا حُنّهٔ بنت فاقو ذبری پریشان تھیں کہ بیرا خاوند بہت بوڑ ھااور کمزور ہاں کی گدی (سبیٹ) کوکون سنجالے گا؟ دعا کی آے پر دردگار! مجھے کوئی اولا دعطافر مامیں اسے تیری رضا کیلئے وقف کر دونگی۔ تیسرے یارے میں اس کا ذکر ہے خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ لاکا عطا فرمائیں کے لیکن اللہ تعالیٰ نے لڑی عطا کی جس کا نام مریم رکھا علیہا السلام۔ امام بخاری بیشد فرماتے نیں کہ مریم کامعنی ہے عابدہ۔ بیمریم عبرانی زبان کا لفظ ہے والدين بجين مين بى فوت ہو گئے تربيت كے سلسله ميں اختلاف ہوا ہرا يك كاخيال تھا كه میں تربیت کروں ۔ تیسرے یارے میں اس کا ذکر ہے ۔ قرعدا ندازی ہوئی قرعہ حضرت زكريا عليه السلام كے نام فكلا (مريم عنعاملام) ان كى تحويل ميں ديدى كسي \_ آ كے تفصيل آ رہی ہے کہ جب وہ جوان ہوئیں اور عسل سے فارغ ہو کر کیڑے سینے تو ایک صحت مند نو جوان ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ، یے گھبرا گئیں کہ اس کاارادہ اچھانہیں ہے۔اس نے کہا لی بی ! تھبرا کمیں نہیں میں تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں آپ کولڑ کے کی خوشخری دے کیلئے آیا ہوں۔فرمانے لگیس میرے بال اڑکا کیے ہوگا کے بسمسنے بشر ولم اَ كَ بَعِينًا " " نہيں چھوا مجھے كى بشر نے نكاح كيماتھ اور نہ ى ميں بدكار موں۔" كہااى طرح الندتعالي مجمع بجدد ے گا چونکه اس سورة میں تفصیلا حضرت مریم علیمها السلام کا ذکر آر ما ہاں گئے اس سورت کا نام مریم ہے یعنی وہ سورت جس میں مریم طین النام کا ذکر ہے۔

### حروف مقطعات کی بحث :

یر سورة مکه مرمه میں نازل ہوئی ہاس سے پہلے تینتالیس (سمم) سورتیں نازل ہو بھی تھیں اس کے چورکوع اوراٹھانوے (۹۸) آیات ہیں۔ پہلی آیت کریمہ کھیعص ہے۔قرآن کریم میں انتیس (۲۹) سورتیں ہیں جن کےشروع میں ایسے حروف ہیں ،حمہ ، ینسین ، طه ، المو ، المه ، جبیها کتفسیر مظهری وغیره میں اس کی تصریح ہے۔ قاضی بیضاویؓ فرمات بين سِرٌّ فِيُهُمَا بَيْنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَ بَيْنَ رَسُولِهِ ﷺ " وَ يَكُنُّ رَسُولِهِ اللّه تعالی اوراس کے رسول ﷺ کے درمیان راز ہیں۔''لیعنی ان کا مطلب صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور آنخضرت ﷺ جانتے ہیں اور کسی کوان کا مطلب معلوم نہیں ہے۔اور اکثر مفسرین كرامٌ ان كے متعلق فرماتے ہيں اللَّهُ اَعْلَمُ بِمُوَادِهِ بِذَٰ لِكَ ''ان الفاظ كى مرا درب ہى بہتر جانتا ہے۔ ' ہمیں معلوم نہیں ہے۔حضرت عبداللہ بن عباس بھٹے فرماتے ہیں ہے۔ مِنُ اسماء اللَّه تعالى بياللُّه تعالى كام بين اس يراعتر اص بهوا كه الله تعالى كنام تو ننانوے ہیں ان میں توبینام ہیں آتے ؟ تواسکے دوجواب علماء کرام نے دیتے ہیں۔ یبلا یہ کہ ننانوے نامول میں حصر نہیں ہے بیمشہور نام ہیں۔ تفسیر کبیر، ابن کثیر، ابوسعود وغیرہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یا مجے ہزار نام ہیں جونازل ہوئے ہیں لہذا ہوسکتا ہے کہ ان یا کچ ہزار ناموں میں ہوں ۔ دوسرا جواب بید ہتے ہیں کہایک ایک حرف ایک ایک نام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔متدرک حاکم حدیث کی کتاب ہے اس میں حضرت عبداللہ بن عباس والعَبَه المستقل منقول مع كماف معمراد تحساف م، كفايت كرف والاسوره زمر مين آتاب الله الله بكاف عبده . "كيانبيس بالله تعالى كافى اين بندے کو۔'' تیعنی کفایت کرنے والاصرف رب ہے۔اور'ھا' ہے مراد ہادی ہے۔سورہ نور میں

ب وَاللّهُ يَهُدِى مَنُ يَشَاءُ 'اللّه تعالى بدايت دينا ب صراد يا ب مراد يا ب مراد يا ب مراد يا ب عالب، قرآن يا ب ب عن ب عراد عزيز ب الله تعالى با نام ب ن س مراد عزيز ب الله عنى ب عالب، قرآن باك مين آتا ب عزيد حكيم اوراض سه مراد صادق ب سورة النسآء ميل ب وَ مَنُ اللّهِ قِيلاً [آيت: ١٢٢] 'اوركون زياده بي ب الله تعالى س بات كاعتبار سد . "

# لندآ وازے دعاوذ کر مکروہ ہے:

فِكُو رَحْمَتِ رَبَّكَ عَبُدَهُ زَكُويًا يه ذكر ٢ آب كرب كرمت كاجو اس نے اسے بندے ذکریا پر کی ہے اِذ نبادی رَبَّهٔ نِدَآء خَفِیًّا جس وقت بیارااس نے ايين رب كويكار نامخفي طريق سے \_سلف صالحين اور ائمه اربعه كااس پراتفاق ہے كه دعا بھى آ هسته جواور ذکر بھی آ هسته ہوا دراس میں امام ابوصنیفه میسید بہت سخت ہیں ۔ البحرالر اکق، عدة القارى اوركبير وغيره مين تقريح بكدامام ابوحنيفه عبيد فرمات بين وَيَكُوهُ وَفَعُ الصَّوْتِ بِالدُّعَآءِ وَالذِّكْرِ مُخَالِفًا لِآمُرِ اللَّهِ تَعَالَى وَفِي قَوْل بِدُعَةٌ "باندآواز سے دعا کرنا اور ذکر کرنا مکروہ ہے اور ایک قول میں ہے کہ بدعت ہے۔ "اور رب تعالیٰ کے قول أدْعُوا رَبَّكُمُ تَضَرُّعُا وَخُفْيَةُ [اعراف:٥٥] كَالف ٢- "يكارواتِ يروردگاركوكر كراكراور يلي يليك "بال!جهال شريعت نے جهركيساتھ ذكر بتلايا ہوبال جهرکیساتھ تھیک ہے۔مثلاً آ ذان بلندآ واز ہے ہوگی تکبیر بلندآ واز ہے ہوگی تلبیہ اَلْمَلْهُمَّ لَبَّيْك (الني بلندآ وازے ہوگا، بری عید کے موقع پرنویں تاریخ سے لے کر تیرھویں تاریخ كى عصرتك بلندآ واز سے تكبير يزهنى ہے۔توجهال شريعت نے بلندآ واز سے پر صنے كا حكم فرمایا ہے وہاں بلندآ واز سے پڑھنی ہے اور جہال بلندآ واز سے پڑھنے کا حکم نہیں ہے وہاں

بلندآ وازے پڑھنا مکروہ بھی ہے اور بدعت بھی ہے۔موار دانظمان وغیرہ میں حضرت سعد ابن الى وقاص على معروايت بكر الخضرت الله في ألل أخير المحفي المنافي وقاص المنافي المنا ''بہترین ذکرآ ہتہ ہے۔''صرف اپنے کان سنیں لوگوں کے کان نہ کھائے۔اور ایک روایت میں ہے کہ آ ہتہ ذکر کرنا بلند آوازے ذکر کرنے سے ستر گنازیادہ درجہ رکھتا ہے۔ تو حفرت ذكريا عليه السلام في في طريقه الين رب كويكارا قال عرض كيارَت إنِّي وَهَنَ الْعَظُمْ مِنِي الصمراب اليه رَبّ كالفظ جهال بهي آئے گااصل ميں يَا رَبّي ہے۔ تحفیفاً حرف ندا' یا' کو حذف کردیتے ہیں اور آخر میں' ی' متکلم کوبھی حذف کردیتے ہیں۔ اے میرے رب بیشک میں بوھانے کی وجہ سے میری بڈیاں کمزور ہوگئی ہیں وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا اور بَعِرْك المُحامِ ميراسر برُ هاي كي وجهة بين برِّيال كمرُ وربين سر کے بال سفید ہیں ۔تفییروں میں آتا ہے اس وقت ان کی عمر ایک سومیں سال تھی۔اورا ہے مير ارب! وَّلَمُ أَكُنُ مِلْ عَآ يُكَ رَبَ شَقِيًّا اور بَهِي مول مِن آب ويكار في ك وجے اے میرے رب محروم ۔اے یروردگار! آپ کو بکارنے کی وجہ سے میں بھی نامراد تہیں رہاجب بھی آپ سے سوال کیا آپ نے میری مراد پوری کی ۔انے پروردگار!اب ميراسوال يه ب كه وَإِنِّسَى خِفْتُ الْمُوَالِيَ مَوَالِيَ مَوَالِيَ مَولَى كَجْعَ إِلَى كَامِعْنى بِ وارث ، رشتہ دار ، خاندان کے لوگ \_ میں اے خاندان کے لوگوں سے خوف کرتا ہول مِنْ وَّرَآءِ يُ اینے بعد۔ دین کی حفاظت کا خوف تھا کہ میرے بعد دین کی حفاظت نبیں کریں کے و کانت امر ایسی عاقر ااور ہمیری بیوی بانجھ میشاعداس کا نام تھا بنت فاقو زبيب\_

وراثت سے مرادعهمی وراثت ہے انبیاء کا مالی وارث کوئی نہیں ہوتا: تَفْسِيروں مِينَ آتاہے كہان كى اس وقت عمر ٩٩ سرال بھى فَهَبْ لِنِي مِنْ لَّذُنْكَ وَلِيًّا لِينَ آبِ وي مجهوا في طرف عد جانشين وارث يَّر ثُنِي ويَوتُ مِنُ ال يَعْقُونِ جووارث بن میرااوروارث بن لیقوب کے خاندان کا وَ اجْعَلْهُ رَبّ رَضِيًّا اورآپ کر دیں اس کو اے میرے رب پسندیدہ۔ یہاں وراثت سے مراد کس چیز کی وراثت ہے؟ تو یا در کھنا! تمام اہل حق اس بات پرمتفق ہیں کہ پیغیبروں کی مال میں وراثت تقسیم نہیں ہوتی ۔ بخاری وسلم اور تمام صحاح میں بدروایت ہے نے خن مَعْشَرُ الْانْبِياءِ لا نُورث مَا تَوْ كُنهُ صَدَفَةٌ "فرمايا آتخضرت الشيخة م جويغمبرون كى جماعت بين بهاري مالى درا ثت نہیں ہوتی جو مال ہمارے یاس ہوتا ہے وہ *صدقہ ہوتا ہے۔حضرت ش*اہ ولی اللہ صاحب محدث د الوكّ في ' فُورّ أَهُ الْعَيْنَيْن فِي تفضيل شَيخين " كَتَابِ السَّح عجس میں حضرت ابو بکرصدیق ﷺ اور حضرت عمرﷺ کے فضائل بیان فر مائے ہیں۔انہی فضائل سے سٹر جل کرنجف خان دھلوی نے جوشیعہ تھا حضرت شاہ صاحب کی انگلیاں کا ث دی تھیں ۔اس کتاب میں شاہ صاحبٌ بیروایت نقل کرتے ہیں کا مَوث وَ کا مُورث '' نہم وارث ہوتے ہیں اور نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے۔'' ہماری وراثت آ گے تقسیم نہیں ہوتی \_ لانوث كالفاظ مجھاوركى كتاب مين بين على ألا نُورَث كالفاظاتو كثرت كيساتھ ہیں شیعوں اور قادیا نیوں کا دعویٰ باطل ہے وہ کہتے ہیں کہ پیغمبروں کی وراثت تقسیم ہوتی ہے اورآپ ﷺ کی دراشت بھی تقسیم ہوئی ہے۔ شیعہ روافض کا اصل مقصد ریہ ہے کہ دراشت کے مسئلے برزورویں کے تو ابو بکر رہا اور عمر رہا کا ظالم ہونا ثابت ہوجائے گا کہ انہوں نے پنیمبری ورا ثت تقسیم نہیں کی۔ چنانچے خمینی نے اپنی کتاب "کشف الاسرار" میں لکھا ہے کہ

قرآن كايبلابا في ابو بكر تها ( ﴿ الله الله عَلَى الله عَلَى اللَّهُ فِي أَوْ لَا دِكُمُ لِلذَّكُو مِثُلُ حَسِظَ الْأَنْتَيَيْن مِن وراثت كامسله بيان مواسا ورابو بكري الله في حضرت فاطمه رضى الله تعالیٰ عنہا کوان کا حصنہیں دیالہٰ داقر آن کا پہلا باغی اورمنکر ابو بکر ہے( معاذ اللہ تعالیٰ )اور دوسرامنکراورزندیق عمر ہے ﷺ اس نے بھی نہیں دیا۔توان کااصل مقصدیہ ہے کہ وراثت کے مسلے برز وراگا کران کا ظالم ہونا ثابت کریں۔ اہل حق نے قادیا نیول کو کہا کہ تم کہتے ہو کہ غلام احمد قادیانی معاذ اللہ تعالی پیغیبر ہے اس کے والد کا نام مرتضیٰ تھا اور وہ انگریز کا ٹاؤٹ،اس کی وراثت مرزے قادیانی نے کیوں لی؟ اور پھر مرزے قادیانی کی وراثت کیوں چلی پیغمبروں کی وراثت تو نہیں چلتی ؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پنمبروں کی ورا ثب چلتی ہے اور ان آیات ہے دھوکہ دیتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے فر مایا اے ہرورد گار! مجھے کوئی وارث دے جومیرائھی وارث ہواور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبروں کی وراثت چلتی ہے کیکن ان کا اس آیت سے استدلال بالکل باطل ہے۔ کیونکہ اول تو پیغمبر کی نگاہ میں دنیا کے مال کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی تو پھریہ کیسے مان لیس کہ زکر یا علیہ السلام کواینے مال کی اتن فکرتھی کہ اس کیلئے وعائیں کررہے تھے کہ اے میرے رب مجھے وارث دے کہ میرا مال کہیں برادری نہ کھا چاہیئے۔دوسری بات بیہ ہے کہان کے پاس مال تھا کتنا؟ کیونکہ مسلم شریف کی روایت میں ہے کیان عَبْدا نَجَارًا وہ برطی تھے۔لکڑی کا کام کرتے تھے شینی دور ہوتا تو پھر بھی سمجھ کتے بڑا کچھ کمایا ہوگا۔ شینی دورتو تھانہیں تبلیغ بھی کرتے تھے ،نماز بھی پڑھتے تھے بھریتشہ آری چلا کرکتنی دولت اکٹھی کر بی ہوگی کہ جس کیلئے فکر مند تھے کہ اے میرے اللہ! مجھے اولا دوے تا کہ میرا مال کوئی اور نہ کھا جائے ۔حضرت زکریا علیہ السلام کو مال کی وراثت کا

کوئی فکرنہیں تھاان کوفکر تھا نبوت کی وراثت کا علم کی وراثت کا ، دین کی وراثت کا ۔ آیت کریمہ ہے دین کی وراثت مرا دہے کہ اے برور دگار! مجھے خاندان میں ایبا کوئی آ دمی نظر نہیں آ رہا جومیرے اس دین کے کام کوسنجا لے لہذا مجھے بیٹا عطافر ما جومیرے دین کے کام کا دارث بے۔ای طرح سورہ تمل کی آیت نمبر ۱۱ سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ اس میں ہے وَوَرِثَ سُلَیْعِنُ دَا وَدَ "اوروارث موے سلیمان علیالسلام داؤرعلیالسلام کے ۔' ویکھو! آیا ہے بھی پیغمبر تھا اور بیٹا بھی پیغمبر ہے۔اس وراثت ہے مراد بھی نبوت کی وراثت ہے۔میری کتاب ہے" ارشادالشیعہ" ان میں میں نے بڑی تفصیل کیہاتھاس مسئلے کو بیان کیا ہے۔ اتنی تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ تنہیں کسی اور کتاب میں نہیں ملے گی۔اس آیت کریمہ سے استدلال کرنا اس لئے بھی سیجے نہیں ہے کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام كا تفاره بهائى اور تصاور مالى وراخت مرا دبوتى تو آيت اس طرح بوتى وَوَرِثَ سُلَيْمِنُ وَ إِخْدُوتُ الله " وصرت مليمان عليه السلام اوراس كے بھائى داؤ دعليه السلام كے دارث موے ـ " مالى وراثت موتى توسب كوملتى صرف حضرت سليمان عليه السلام كووراثت ملى \_ تو یه نبوت کی ورا شت تھی حضرت سلیمان علیه السلام کوملی اور کسی بھائی کونہیں ملی اور آنخضرت على كافرمان ٢ أَلاَنْبِيآء لَمُ يُورَثُوا دِينارًا وَ لا دِرُهَمًا "انبياء عليهم السلام درجم اور دینار کاوارٹ نہیں بناتے اِنَّے اور اُنسوا الْعِلْمَ پیغیبرعلم کی وراثت دیتے ہیں جس نے علم حاصل كياس نے يوراحمدليا "سوره فاطرآيت نمبر٣٣ ميں ب ثُمَّ أوْرَثُنَا الْكِتابَ الَّـذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا " كِير بهم نے وارث بنايا ان لو كوں كوجنہيں بهم نے منتخب كما ایے بندول میں ہے۔' تو ان آیات میں جس وراثت کا ذکر ہے وہ نبوت کی وراثت ہے، رسالت کی وراثت ہے، مال کی وراثت قطعاً مرادنہیں ہے۔

ذخيرة الجنان

عرض كيا وَاجْعَلُهُ رَبّ رَضِيًّا اورآب كردين ال كوامير عرب ببنديده-فرمايا ينو كويًا اعزر ياعليه السلام إنَّا نُبَشِّرُكَ بيتك بم آب كوخوشخرى دي إلى بِغُلْمِ وِاسْمُهُ يَحْيِي الكِارِ كِي اسكانام يَحِي بوگاعليه السلام لَمُ نَجْعَلُ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيً نہيں بنايا ہم نے اس كيلتے اس سے يملے كوئى ہم نام ،اس نام كايملے كوئى الركانبيں -اکثرمفسرین یمی معنی کرتے ہیں اور بعض نے یہ جھی معنی کیا ہے کہ اگر جداس نام کا کوئی ہو لیکن اتنی صفات اورخوبیال جوان میں تھیں اس دور میں وہ کسی اور میں نہیں تھیں۔ قیال زكر ياعليه السلام نے عرض كيا رَبِ اے ميرے يروردگار أنَّى يَكُونُ لِي غُلمٌ كيے ہوگا میرے لئے اوکا و تک انت امر اَتِی عَاقِرُ اور بمیری بیوی بانجھ۔ نانوے سال کی ہو چى ہے كوئى بينبيں ہوااب بي جنے كتا بائنبيں ، وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ـ عتے کے دومعنی آتے ہیں۔ایک معنی ہے کمرکبڑی ہوجائے،آدمی بوڑھا ہوجائے تو کبڑا ہوجاتا ہے۔اوراکٹرمعنی کرتے ہیں کمر جھک گئی ہے۔جس وقت رطوبات خشک ہوجاتی ہیں تو در دشروع ہوجاتے ہیں۔تو کمرمیری جھک گئ ہے اس حالت میں مجھے بچہ کیسے ملے گا؟ یاتی ذکرآ گے آئے گاان شاءاللہ تعالیٰ۔



قَالَ كَنْ الْكُ عَنْ الْكُ عَنْ الْكُ الْمُوعَلَى هَيْنًا وَقَالَ الْمُعَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ

قَالَ فرما يَا الله تعالى نے كذلك الى طرح قَالَ رَبُّكَ فرما يا آپ كرب نے هُو عَلَى هَبِنْ يَهِ هُو اِسَان ہِ وَقَدُ خَلَفُتُكَ اور حقق مِن مِن الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله عَلَى

الكاين قوم يرمِنَ الممحرَ اباي جرب عفاوُ خي إليهم بس اشاره كيا ان كى طرف ذكر ياعليه السلام نے أَنْ سَبِّحُوا كُتْبِيج بيان كرو بُنْحُوةٌ يَهِلَ بِهِر وَّعَشِيًّا اور پچھے پہر یائے ٹی اے کی علیہ السلام خُدِ الْکِتابَ بکری آپ كتاب كو بقُوةٍ مضبوطي كيماته وَاتَيُنسه المُحكم اوردياجم في ال كوظم صَبيًا جَبِهِ وه يَحِيتِ وَحَنَالُا ورشفقت دى مِن لَدُنّا اين طرف \_ وزَكُوةً اورياكيز كَى وَكَانَ تَقِيًّا اور تصوه يربيز كار وَّبَرًّا ببوَ الدّيهِ اوراجها سلوك كرنے والے تھائے والدين كيساتھ وَلَمْ يَكُنُ اورنہيں تھے جَبَّارًا جبر كرنے والے عَصِيًّا نافر مان وَسَلْمٌ عَلَيْهِ اور سلامتى إس يوم وُلِدَجس ون پيدا ہوئے وَ يَسومُ مَ يَمُونُ اورجس دن وفات يا نيس م و يَسومُ يُبْعَثُ اورجس دن كُور ع كُنَّ جائيں كے حَيًّا زندہ موكر وَاذْكُرُ فِي الْكِتْب مَوْيَهُ اور ذكركري آب كتاب من مريم عيناته كا إذ انتبَذَت جس وقت وه الك بوتين مِنْ أَهْلِهَا اين كُمرك افرادت مَكَانًا شَرُقِيًّا مكان كمشرق كى طرف فساتَ خَذَتُ يس بناياس نے مِنُ دُونِهم ان سےورے حِجَابًا بروه فَأَرُسَلُنَا إِلَيْهَا يس بم في بهجاان كى طرف رُوحنا ايزوح القدس فرشت كو فَتَ مَثَّلَ لَهُ السِّاسِ فِشَكَ اختياري اس كے سامنے بَشَرً ابشرك سَويًّا جوبالكل تهيك تفاك مو

حضرت ذکر یاعلیهالسلام بی اسرائیل کے پیغمبر تھے ۔ قوم کو تمجھاتے ، تبلیغ کرتے عمر زیادہ ہوگئی ، بیوی عشاعہ بنت فاقو ذیا نجھ ہوگئی وہ بھی بردی نیک پارسا بیوی تھی ، دعا کمیں

كرتى تقى اي بروردگار! يبلغ كاسلسله چاتار بختم نه بورزكر يا عليه السلام بھى بوڑ ھے ہو كَ بِين كُلُّ نَفُس ذَائِقَةُ الْمَوْت ' موت كاذا كَتِهسب في چكھنا ہے۔ 'الله تعالىٰ كى وَات كَعلاوه كُن كَلِيمَ خلورُ بين عِن يَبْقني وَجُهُ رَبّك ذُو الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ [سورہ رحمٰن]''اور ہاتی رہے گی تیرے رب کی ذات جو بزرگی اورعظمت والا ہے۔'' ہاتی سب برفنا آئے گی۔اس سلسلے میں ذکر یاعلیہ السلام بھی بڑے بریثان تھے۔خاندان بڑا وسیع تھاان میں اچھے لوگ بھی تھے لیکن بُر ہے ہمیشہ زیادہ رہے ہیں۔ان سےخوف تھااب توان پرتھوڑ ابہت خوف ہے میرے مرنے کے بعدوہ بھی جاتارہے گا۔اللہ تعالیٰ ہے دعا کی کہائے میرے ہروردگار! مجھے کوئی وارث عطافر ماجومیری نبوت کےسلسلے میں وارث خ تير \_ يار \_ ين ب فنادَنه المَلْئِكَةُ وَهُوَ قَالِمٌ يُصَلِّي فِي السمية واب [ العمران: ٣٩] " بي آواز دى زكر ياعليه السلام كوفر شتول في جبكه وه کھڑے ہوکرنمازیر ھ رہے تھے کمرے میں۔'' نماز کی حالت میں گفتگوشروع کر دی۔ فرشتوں کیباتھ گفتگو کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی ۔لوگوں کے ساتھ گفتگو کرونماز کی حالت میں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے نماز میں اللہ تعالی کیساتھ تعلق ہوتا ہے اور اللہ تعالی کا فرشتہ اللہ تعالی کا سفیر ہوتا ہے ۔سفیر کیساتھ بات کرنا رب تعالیٰ کیساتھ بات کرنا ہے۔حضرت جبرائیل علیہ اسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آب کولڑ کے کی خوشخری سناتے ہیں اور اس کا نام یجیٰ علیہ السلام ہوگا۔حضرت زئر یا علیہ السلام بڑے تعجب اور جرأت سے فر مانے گے کہ مجھے لڑکا کیے حاصل ہوگا بیوی میری بانجھ ہے اور بر ھانے کی وجہ سے میری کمر دوہری ہوگئ ہے۔ حضرت ذکریا علیهالسلام کی عمراس وقت ایک سومیس سال تھی اور نٹانو ہے سال بیوی کی عمر تھی۔اس کا ذکر ہے۔۔۔۔۔

قَالَ رب تعالی نے فرمایا کے ذلک ای طرح ہوگا قَالَ رَبُک آب کے رب نے فرمایا ہے اے بخاطب ہو قَالَ ہے ہوگا اس ہے۔ اس بڑھا ہے ہیں جارے لئے اولا دوینا کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ مشکل مخلوق کیلئے ہوگا اے ذکر یا علیہ السلام وَقَدَ خَلَقُتُکَ مِنْ قَبُلُ اور تحقیق میں نے آپ کو بیدا کیا اس ہے پہلے وَلَمْ السلام وَقَدَ خَلَقُتُکَ مِنْ قَبُلُ اور تحقیق میں نے آپ کو بیدا کیا اس ہے پہلے وَلَمْ السلام وَقَدُ خَلَقُتُکَ مِنْ قَبُلُ اور تحقیق میں نے آپ کو بیدا کیا اس ہے پہلے وَلَمْ اللهم وَقَدُ خَلَقُتُکَ مِنْ قَبُلُ اور تحقیق میں نے آپ کو بیدا کیا اس ہے پہلے وَلَمْ اللهم کے خوش کیا دَبِ کا وجود بھی نہیں تھا اور میں قادر مطلق نے جس طرح تحقیے پیدا کیا ایسے بی تحقی کو لڑکا بھی دونگا۔ قسال زکر یا علیہ السلام نے غرض کیا دَبِ الجَعَلُ لِنَیْ اللّٰ اللّٰ مِن سے میں مجھول الجُعَلُ لِنَیْ اللّٰ اللّٰ مِن سے میں مجھول کے میری بیوی امید ہے۔۔

نبی کو مافی الارحام کاعلم نہیں تو ولی کو کیسے ہوسکتا ہے ؟

زبان نہیں چلے گ۔ ذکر و تیج کیلئے چلے گی ، نماز کیلئے چلے گی کین جب کس آدی کیما تھ بات کرنا چاہو گے تو زبان ساتھ نہیں دے گی۔ اس مقام پر تین را توں کا ذکر ہے اور تیسرے پارے میں فلف فَه اَیّام [آل عمران اسم]" تین دن 'دونوں آیتوں کو ملا کرمفہوم ہے گا کہ تین دن اور تین را تیں جب آپ لوگوں کیما تھ بات کرنا چاہو گے تو بات نہیں کر سخ گا کہ تین دن اور تین را تیں جب آپ لوگوں کیما تھ بات کرنا چاہو گے تو بات نہیں ہو نگے ، دخم نہیں ہو نگے جب سے سکو گے اور ہو گے بھی ٹھیک ٹھاک زبان پر چھالے نہیں ہو نگے ، دخم نہیں ہو نگے جب سے کیفیت ہوتو سمجھ جانا کہ آپ کی ہوی باامید ہے۔ فَحَورَ جَ عَلَی قَوْمِه مِنَ الْمِعْورَ ابِ کیفیت ہوتو سمجھ جانا کہ آپ کی ہوی باامید ہے۔ فَحَورَ جَ عَلَی قَوْمِه مِنَ الْمِعْورَ ابِ اشارہ کیا ان لوگوں کی طرف زکر یا علیہ السلام نے آئ سَبِ عُوا کہ تیج ہیاں کرواللہ تعالیٰ کی انہ کے واکہ تیج ہیاں کرواللہ تعالیٰ کی تیج کرہ سُنہ حَانَ اللّٰهِ وَبِحَمُدِه سُنُحَانَ اللّٰهِ الْعَظِیْ ہِ یَوْمِتُوں کی تیج ہے۔

چنانچاللہ تعالیٰ نے یکی علیہ السلام کو پیدا کیا ابھی بچے سے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا

یا بیک بحدی کی بید الکو تب بیفو و اے یکی علیہ السلام آپ کتاب کو مضبوطی کیسا تھ پکڑو۔

متام مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کتاب سے مراد تورات ہے قر آن کریم کے بعد تمام آبانی

کتابوں ہیں تورات کا مقام بہت بلند ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کواللہ تعالیٰ نے انجیل
عطافر مائی اس میں پھھا دکام جدید شے اور زیادہ تر اخلاق ہیں قانون زندگی تورات میں ہی

عطافر مائی اس میں کہھا دکام جدید شے اور زیادہ تر اخلاق ہیں قانون زندگی تورات میں ہی

ان کو حکم جبکہ وہ بیچے تھے۔ تین سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطافر مائی آگے ذکر آئے

گاکے میسیٰ علیہ السلام کو بھی بچین میں نبوت ملی ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و حسنا قام میں گذیا اور میں منوت ملی ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و حسنا قام میں گذیا اور اللہ میں کی طرف سے ، ہوئی شفقت اور نری کرنے والے تھے و ذری کے و قاور پاکیزگ

دی، یا کیزہ خصلت والے اور بڑی نظافت والے تھے۔

تفسیرابن کثیر وغیرہ میں منقول ہے کہ بچین میں محلے کے بچوں نے کہا اے بچی علیہ السلام آوکھیلیں فرمانے گئے کہ نہ خُسلَقُ لِلَّعِبُ " ہم کھیل کیلئے پیدائیں کئے علیہ السلام آوکھیل کیلئے پیدائیں کئے گئے ۔ "حالانکہ بچوں کو کھیل بڑی پیاری گئی ہے۔ توبیہ بچین میں بڑے افلاق کے مالک تھے وَ کَانَ تَقِیبًا ادر تھے وہ پر بیزگار وَ بَوَّا بِوَ الْلَهَ نِهِ اورا چھاسلوک کرنے والے تھے والدین کیساتھ۔

### والدين كيباته حسن سلوك :

حقوق العباد میں والدین کیساتھ حسن وسلوک کی بڑی تا کید ہے۔قرآن یاک میں الله تعالى ت والدين كحقوق كاذكركرت موئ فرمايا ب لا تَفْلُ لَهُ مَا أَفِّ وَلَا تَنْهَرُ هُمَا وَ قُلُ لَهُمَا قَوُلًا كَرِيْمًا [بن اسرائيل: ٢٣] "اوراح فاطب شكرووالدين كواف اور بات كروان كے سامنے ادب كے ساتھ۔'' أف كامعنى شاہ عبدالقادر عسيد اور حضرت شیخ الهند مینید کرتے ہیں'' ہوں ہال''لوگ کسی کو بلاتے ہیں اور وہ کہتا ہے جواب میں ہاں کہ میں نے تہاری بات س لی ہے اور بعض علاقوں میں ہوں کہتے ہیں۔تواگر ماں باب بلائیں تو ہوں ہاں بھی نہیں کہہ سکتے ۔ کیوں؟ اگر جہاس میں ان کی بات کا جواب ہے مگر لفظ بڑے بخت اور کرخت ہیں اوب کا پہلواس میں نہیں ہے۔ جی بول کر کہو۔ رئیس التابعین حفزت سعیدا بن مستب بیشد فرماتے ہیں کہ مال باپ کے سامنے ایسے انداز ہے گفتگوکرے جیسے بخت آ قا کے سامنے کمزور غلام بولتا ہے مگر آج تو قصہ ہی اور ہے آج کی نافر مانی الامان لوگوں کے ذہن بدل گئے ہیں ،حالات بدل گئے ہیں ، ہزار میں ہے كوئى الك آده مو كاخوش قسمت جسكواولاد يسكه ملا موكا فرمايا وَلَهُ يَكُنْ جَبَّارًا اورنهيس تص

جركرنے والے جركامعنی قبركرنا ظلم اور زيادتی كرنا عَسِسِ نافر مان بھی نہيں تھے۔ والدین كے فرما نبردار تھے۔ رب تعالی فرماتے ہیں وَمسَلْمٌ عَسَلْتُهِ اور سلامتی ہو يكیٰ عليہ السلام پريوُمَ وُلِلَهُ جس دن بيدا ہوئے وَ يَوُمَ يَمُونُ ثُ اور جس دن وفات پائيں گے وَ يَـوُمَ يُبُعَثُ حَيَّا اور جس دن كورے كے جائيں گے زندہ كرے۔

حضرت یجی علیه السلام کی شهاوت کی وجه:

حضرت کی علیہ السلام کی تعریف میں خےہے و ڈاکے لفظ بھی آئے ہیں تیسرے یارے میں ۔انہوں نے شادی نہیں کی تھی ساراوفت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی گزارتے تھے۔اس علاقہ کا جو بادشاہ تھااس کے گھر کافی عور تیں تھیں ،لونڈیاں تھیں ۔اس کی ایک سگی بھانجی بڑی خوبصورت تھی۔اس ظالم بادشاہ نے کہا کہ میں نے اس بھانجی کیساتھ نکاح کرتا ہے۔لوگوں نے حضرت میچیٰ علیہ السلام کواطلاع دی کہوہ اپنی بھانچی کیساتھ نکاح کرنا جا ہتا ہے۔حضرت بچیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ تورات کو ماننے والا ہے ،کلمہ پڑھنے والا ہے اور اینے آپ کومسلمان کہلانے والا ہے اور یہ کیا کررہا ہے۔ اپنا فریضہ اوا کرنے كيلي دو جارساتھى كے كراس كے ياس كئے .. بادشاہ سے كہا كدميں نے يہ بات تى ہےكہ آب این بھائجی کیساتھ نکاح کرنا جائے ہیں بادشاہ بڑے کرخت اور بخت کہے میں بولا تخجے کیا ہے؟ اپنا کام کرو۔حضرت بچیٰ علیہ السلام نے فر مایا کہ میرا فریضہ ہے جہاں کہیں برائى بهواس كوروكناا ورمسئله بتلانا امر بالمعروف اورنبى عن المنكر بهار \_فريضه ميس شامل ہاں کے پاس دوست اور لفنگ قتم کے لوگ کافی سارے بیٹھے تھے۔اس نے اپنی سخت تو بین مجھی کہ میرے ساتھیوں اور دوستوں میں آ کر مجھے ایسا کہا ہے بیکون ہوتا ہے ایسا کہنے والا؟ اس ظالم نے حضرت کی علیہ السلام کوشہید کردیا۔ دمشق شہر میں جامع اموی مسجد ہے

عبدالملک بن مروان نے ۱۲۸ھ میں بنوائی تھی۔اس مسجد میں بچیٰ علیہالسلام کی قبر ہے میں نے خود دیکھی ہے اور صلاقہ وسلام بھی پیش کر کے آیا ہوں ۔سوق حمیری وہال مشہور بازار ہے اور مسجد اموی سوق حمیدیہ میں ہے۔اس مسجد کے مشرقی طرف سفید او نیجا مینارہ ہے اس میناره برحضرت عیسی علیه السلام نازل ہو نگے ۔حضرت مریم علیبها السلام کی برورش چونک حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر ہوئی تھی اس لئے ان کا ذکر ہوا۔ آ گے حضرت مریم علیہ السلام كاذكر باوران كى ولادت كاذكرتيسر بيار يار يمن برحى تفصيل كيساتهم مواجر يهال الله تعالى كاارشاد ب وَاذْكُورُ فِي الْكِتْبِ مُويَمَ اور ذَكر كري آب كتاب ميس مريم عليه السلام كا\_قرآن ياك ميس حضرت مريم عليها السلام كے سوا اور كسى عورت کے نام کا ذکر نہیں ہے۔حضرت آ دم علیہ انسلام کے جوڑے کا ذکر ہے ذَو جُکّ السبخسنّة ليكن حضرت حواعليماالسلام كانام بيس بينوح عليه السلام كى بيوى كا وكرب المُواَةَ نُور المُهيل في الوطعليه السلام كى بيوى كاذكرب المُواَة لُوط ليكن نام بيل ہے۔حضرت مریم علیہاالسلام کا نام قرآن یاک میں تمیں دفعہ آیا ہے۔ اوسطاً گویا فی مارہ ایک دفعہ ان کا نام آیا ہے۔مریم کے نفطی معنی میں عابدہ عبادت کرنے والی۔ بیعبرانی لفظ ہے اور عابدہ عربی لفظ ہے۔حضرت مریم علیہاالسلام جوان ہوئیں۔ اپنی خالہ کے گھر رہتی تھیں ۔ سادہ زیانہ ہوتا تھا ہیرونی دیوار کے دوکونوں کیساتھ انہوں نے ایک ٹاٹ لٹکا یا ہوا تھا جس نے عسل کرنا ہوتا تھا ہردہ آ گے کر کے عسل کر لیتا تھا۔ آج جو سہولتیں لوگوں کو حاصل میں بیان کے تصور میں بھی نہیں تھیں ۔

چنانچہ اِذِ انْتَبَذَتُ مِنُ اَهُلِهَا جِس وقت مریم علیہاالسلام الگ ہو کمیں اپنے گھر کے افراد سے مَکَانَا شَرُ قِیًّا مشرقی کونے میں۔وہاں پران کا عشل خاندتھ دور یواروں کورمیان ٹاٹ انکایا ہوا تھا وہاں خسل کر لیتے تھے فَاتَّخَذَتُ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا پس بنایا حضرت مریم علیما السلام نے ان سے در سے یعنی افراد خانہ کے سامنے پر دہ تا کہ وہ خسل کرلیں۔ جب وہ خسل سے فارغ ہوئیں کپڑے بہن لئے فَارُسَلُناۤ اِلَیُهَا رُوحَنا پس ہم نے بھیجا ان کی طرف اپ روح القدس فرشتے کو، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا فَتَسَمَشُلُ لَهَا اَسْشُوا اللّهُ عَلَي السلام کے بھیجا اللّه عیک ایک ٹھیک فیک ایشار کی اس کے سامنے ایسے انسان کی جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو صحت مند خوبصورت نو جوان ۔ حضرت مریم علیما السلام نے دیکھا کہ میں عسل کر شاک ہو صحت مند خوبصورت نو جوان ۔ حضرت مریم علیما السلام نے دیکھا کہ میں عسل کر کھڑ ہے بہن کے فارغ ہوئی ہوں اور یہ موٹا تازہ نو جوان آگیا ہے اس کی نیت اچھی نہیں ہے گھبراگئیں ۔ آگے بیان آئے گاان شاء اللہ تعالی اگرزندگی رہی تو۔



قَالَتَ إِنِّي آعُونُ بِالرَّحُمٰنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيّاً وَقَالَ إِنَّا اَنَارَسُولُ رَبِيْكِ لِلْهُبُ لَكِ غُلْمًا زُكِيًا ﴿ قَالَتُ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلْمًا زُكِيًّا ﴿ قَالَتُ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلْمًا زُكِيًّا ﴿ قَالَتُ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلْمًا زُكِيًّا ﴿ قَالَتُ آَنَّ يَكُونُ لِي غُلْمًا رَكِيًّا ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال وَلَمْ يَهْسَنِي بِشُرُولَمُ الدُبِغِيَّا وَالكَلْلِكِ قَالَ رَبُكِ هُو يَ عَلَىٰ هَيِّنَ وَلِنَجْعَلُ أَيْهُ لِلتَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَا وَكَانَ أَمْرًا مَّقَضِيًّا ﴿ فَكُلُتُهُ فَانْتُبُنَ ثُوبِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿ فَأَجَاءُهَا الْحَيَاضُ إِلَى حِنْ عِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَوَى مِثُّ قَبْلُ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ﴿ فَنَادُهَا مِنْ تَحْتِمَّا الْاتَّخُزَنِي قَلْ جَعَلَ رَيُّكِ تَخْتَكِ سُرِيًّا ﴿ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِنْ عِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكِ رُطُبًا جَنِيًّا ﴿ فَكُلِلْ وَاشْرِبْ وَقَرِي عَيْنًا وَإِمَّا تَربِنَ مِنَ الْبَشَرِ آحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَكَرْتُ لِلرَّحْمِنِ صَوْمًا فَكُنَّ أُكِلَّمَ الْمُؤْمُر إِنْسِتًا عَ

قَالَتُ كَهَامِ يَهَا اللهم في إِنّ كُنْتَ الرَّحِ وَ فَيْهَا لِيَهُ مِول اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

عَلَى هَيْنَ وه مير علي آسان ب وَلِنَجْعَلَهُ آورتا كري بماس واية لِلنَّاسِ نَثَانِي لُوكُول كَيكِ وَرَحْمَةً مِّنَّا اوررحمت اين طرف ع وَكَانَ أَمُوا مَّقَضِيًّا اور بمعامله ط شده فَحَمَلَتُهُ لِين اس فِ الْهَايا ال كوايخ بيك میں فَانْتَبَذَتْ بِهِ لِي اللَّهِ مِنْ مِن وه اس كولے كر مَكَانًا قَصِيًّا دورمكان ميں فَأَجَآءَ هَا لِي الكُومِ وركرويا المَنْحَاضُ دردِيْه في إلى جذُع النَّخُلَةِ كَعِور کے سے کی طرف قَالَتُ کہنے گئی یسلینتنی کاش کہ مِٹُ قَبُلَ هاذَامر چکی ہوتی اس سے پہلے و کُنتُ نَسْیًا مَنسیًا مَنسیًا اور میں ہوتی بھولی بسری فَناداها پساس نے آوازدی اس کو مِنْ تَحْتِهَا اس درخت کے نیچے سے اللا تَحْزَنِی بیک آپ غُم نہ کریں قَدْ جَعَلَ رَبُّکِ تحقیق بنایا ہے آپ کے دب نے تسختکِ سَوِيًّا آپ کے نیچ چشمہ و ھُزی الیک اور حرکت دیں ای طرف بجد ع النَّخُلَةِ كَعِورك يَ نُسْقِطُ كُرائ كَاعَلَيْكِ آبِ رُطَبًا جَنِيًّا تازه كمجورين فَكُلِي بِس كَمَا تَمِن آبِ وَاشْرَبِي اور پَيْن وَقَرَى عَيْنَا اور صَّنْرى كرين آنكه كو فيامَّا تَوَينٌ بِس الرآب ويهين مِن الْبَشَر أَحَدُا انسانول مِن ك كى كَوْ فَقُولِن يَهِ كَالِي آبِ إِنِّي نَذَرُتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا بِينَكُ مِن فِي نذر مانى برحمان كيلية خاموش رسخى فَلَنْ أَكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا بِس بركر ميس کلام نہیں کروں گی آج کے دن کسی انسان ہے۔

بچھے درس میں تم نے پڑھا کہ حضرت مریم علیما السلام جب عسل کر کے کپڑے

پہن کرفارغ ہو کیں تو ایک صحیح سالم انسان ، صحت مند ، تندرست سامنے آگیا اس کو دکھ کر گھراگئیں کہا سرخص کی نیت اچھی نہیں ہے۔ اس وقت قَالَتُ ہما مریم علیہا السلام نے اِنّی آغو ذُبیتک میں پناہ لیتی ہوں بالم محملیٰ رحمٰن کیساتھ مِنْک جھے ہے۔ میں رحمٰن کا جھے کو واسط دیتی ہوں ، رحمٰن ہے مد وعاصل کرتی ہوں اِنْ کُنْتَ تَقِیّا اگر ہے تو پر ہیزگار تو چلے جاؤ۔ کیونکہ ایسے موقع پر ایسا ہی خیال پیدا ہوسکتا ہے قال اس آنے والے نے کہا اِنَّمَ آنَا رَسُولُ رَبِّکِ بیش میں قاصد ہوں آپ کے دب کا۔ رسول کا معنیٰ ہے پیغام پہنچانے والا۔ میں نے تو آپ کورب کا پیغام پہنچانا ہے لِاَهْبَ لَکِ عُلْمُا ذَکِیًا تاکہ میں دیدوں آپ کورب کا پیام پہنچانا ہے لِاَهْبَ لَکِ عُلْمُا ذَکِیًا تاکہ میں دیدوں آپ کورب کا پیغام پہنچانا ہے لِاَهْبَ لَکِ عُلْمُا ذَکِیًا تاکہ میں دیدوں آپ کورب کا پیغام پہنچانا ہے لِاَهْبَ لَکِ عُلْمُا ذَکِیًا تاکہ میں دیدوں آپ کورٹ کا پاکرہ۔

### بيني بينيا ن صرف الله تعالى ويتاب :

دین کامطلب تیسر بیارے بیس آتا ہے اِذُ قَالَتِ الْمَلْیَکُهُ یُنَمُویَمُ اِنَّ اللّٰهُ یُبَشِّدُ کی اِنگران ۲۵۰ آن جب کہا فرشتوں نے اے مریم علیماالسلام بیک اللّٰہ تعالیٰ آپ کوخو خری دیتا ہے ایک کلے کی اپی طرف سے نام اس کا میں ابن مریم ہوگا۔ "تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں آپ کورب کی طرف سے ایک بچ کی خو خری دینے آیا ہوں کہ رب آپ کو بچہ دیگا۔ بعض جاال میم کے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھوا گرفرشتہ بیٹا دے سکتا ہے تو ولی کیون ہیں وے سکتے۔ بھی اوہ بچارہ تو آواز ور رہ ہوں ، ڈاکیا کام خط دینا ہے کھی نہیں ہے۔ قَالَتُ حضرت مریم علیماالسلام نے کہا آئی یکھون کو اُن کی جوگا میر ہے ہاں لڑکا وَ لَمُ یَمُسَسُنِیُ بَشَرٌ اورنہیں جے وہوا بچھوا بچھوا ہوا ہو و وَ لَسِمُ آپ

ا اور بین ہوں میں بدکار عاد تا بچدد وطریقوں سے ہی ماتا ہے یا طال طریقے سے یا حرام طریقے سے اور یہاں دونوں با تیں نہیں ہیں بچہ کیے ہوگا؟ قسال فرشتے نے کہا کہ لاکی ای طرح ہوگا۔ کیوں؟ قال رَبُّکِ فرمایا ہے آپ کے رب نے هُو عَلَیَّ عَلَیْکِ ای طرح ہوگا۔ کیوں؟ قال رَبُّکِ فرمایا ہے آپ کے رب نے هُو عَلَیْ هَیِّ وہ میرے لئے آسان ہے۔ رب تعالیٰ نے دینا ہے ہیں نے تو نہیں وینا اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آدم علیہ السلام کو ٹی سے بیدا فرمایا خیلف کے مِن تُوابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ کُنُ فَیَکُونُ اُلْ العران : ۵۹]'' آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بیدا کیا بھر فرمایا اس کو ہو جاپس وہ ہوگیا۔''اور حضرت واعلیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی سے بیدا کیا۔ حضرت بیٹی علیہ السلام کو بغیر باپ کے بیدا کیا تو کتے صرح کا ورصاف لفظ ہیں ہُو عَلَیْ مَرْزا قاد یا فی بدریان تھا :

اب مرزا قادیانی کی لاف سنو! مرزاغلام احمد قادیانی دجال نے اپنی کتاب "کشتی نوح" صفی ۱۲ میں کھا ہے میرے پاس پرانانسخطیع قادیان ہے اب نئے نسخے کاصفی اور ہو گا۔ اس میں پہلے تو مولویوں کو گالیاں دی ہیں۔ الف سے شروع کر کے کیا تک ۔ ای طرح الو مولوی ، بلی مولوی کہ مولوی برے ہیں۔ بھی ! برے کیوں نہ ہوں کہ انہوں نے تیری اس جھوٹی نبوت کا دروازہ بند کیا ہے۔ اگر تیری اس جھوٹی نبوت کا دروازہ بند کیا ہے۔ اگر لوگوں کونہ بتلایا جا تا تو لوگ دھڑ ادھڑ تیرے بیچھیلگ جاتے۔ گر اللہ تعالیٰ نے عالم اسباب میں لوگوں کے ایمان کی حفاظت فر مائی ہے۔ علاء حق نے آواز بلند کی یہاں ان پر پابندی میں لوگوں ہوت کی تبلیغ کھلے بندوں نہیں کر سکتے اور جہاں پابندی نہیں ہے وہاں آج بھی تبلیغ کر رہے ہیں۔ میں نے کل کے اخبار میں پڑھا ہے کہ انڈونیشیا میں کتنے سوآ دمی

قادیانی ہو گئے ہیں ان کی کوشش کیساتھ۔ چونکہ وہاں ان پرکوئی پابندی نہیں ہے۔ آزاد کشمیر میں بھی ان پرکوئی پابندی نہیں ہے۔ بیلوگوں کو ویزے کالا کیے دے کر، رشتوں اورنو کریوں کالا کیے دے کر، رشتوں اورنو کریوں کالا کیے دے کرقادیانی بناتے ہیں۔ آزاد شمیر میر پور کے علاقے میں کافی قادیانی ہیں۔ قادیانی ہیں۔ قادیانی نے حضرت عیسی علیہ السلام کی تو ہیں گئی :

تو خیر پہلے تو علماء کو گالیاں دیں پھر کہتا ہے کہ یہ بدذات مولوی کہتے ہیں کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی عزت نہیں کرتا مجھے سے زیادہ عزت کرنے والا کون ہوگا۔ میں حضرت عیسی علیہ السلام کی عزت کرتا ہوں ان کی مال مریم کی عزت کرتا ہوں ، ان کے چھے بہن بھائیوں کی عزت کرتا ہوں ، میں عیسیٰ علیہ السلام کے باپ یوسف نجار کی عزت کرتا ہوں۔ اس بے ایمان سے کوئی ہو چھے کہ پوسف نجار حضرت مریم کا خاوند کہاں ہے آگیا ہے؟ اور بہن بھائی کہاں ہےآ گئے؟ حضرت مریم علیہاالسلام توفر ماتی ہیں آنسی یَکُونُ لِی عُلمَ میرے لیے بچے کیے ہوگا و کم منسسنی بشر اور مجھے کی بشرنے چھوانہیں ہاتھ تہیں لگایا وَلَهُ أَکُ بَغَيًّا اور میں برکارہ بھی نہیں ہوں۔اللہ تعالی کا فرشتہ کہتا ہے تحسفالک ای طرح ہوگا۔رب تعالیٰ آپ کودے گا آپ کارب کہتاہے نیمرے لئے آسان ہے۔ بھی اس سے بر حرمینی علیہ السلام کی کیا تو بین ہوگی کہ بوسف نجارتر کھان کومیسلی علیہ السلام کا باب بنادیا اور پھر آ گے جو پچھ لکھا نے قل کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے اور کفر کا ڈربھی لگتا ہے۔ نقل کفر کفرنہ باشد کے تحت نقل کرتے ہیں۔ لکھتا ہے پہلے ان کے آپس میں ناجائز تعلقات تھے بھر جب حمل ہوگیا تو تکاح ہوالاحول ولاقوۃ الا باللہ العلی العظیم \_اوراس کی ایک کتاب ہے" تریاق القلوب" اس میں لکھناہے کہم کہتے ہو کہ میں عیسی علیہ السلام ہے کم ہوں عیسیٰ علیہ السلام کی تو تین دادیاں نانیاں زنا کار اور سبی

عورتیں تھیں۔ بھی اسوال یہ ہے کے عیسیٰ علیہ السلام کی دادیاں کہاں ہے آگئیں؟ تواس میں مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو بین کی ہے۔ مرزا دجال ہے ایمان اور کافر ہے اس کو بی جہند مانے والے بھی کافر اور ہے ایمان بیں مگر جب لوگوں کی عقل ماری جائے تو اس کا کیا علاج ہے کہ ویز وں کے بیچھے پڑجا کیں ، نوکر یوں کے بیچھے پڑجا کیں ، فوکر یوں کے بیچھے پڑجا کیں ، فاد یوں کے بیچھے پڑجا کیں ، فاد یوں کے بیچھے پڑ کرایمان برباد کر لیتے ہیں۔ قادیانی بیرون ملک ملازمت کیلئے بھیجتے میں اور بیان کو کھو دیتے ہیں کہ ہم احمدی ہیں ان کافارم پُرکرتے ہیں کہ ہم نے ان کو دھو کہ دیں اور بیان کو کھو کہ اس باب بھی کافر ہوگئے ہوا ور تہمارے بھیجنے والے ماں باب بھی کافر ہوگئے ہوا۔

## حضرت عيسى عليه السلام كى پيدائش كيے ہوئى:

میں بن گیا فَحَمَلَتُهُ پس اس نے اٹھایا اس کو پھر جب محسوس کیا کہ بچہ پیدا ہونے والا ے فَانْتَبَذَتْ بِهِ لِي وه الله موسي اس بيث كے يكو لے كر مَكَانًا قَصِيًّا وورمكان میں بعنی ایسی جگہ جو گھرے دورہٹی ہوئی تھی پریشان تھیں کہلوگوں کی تسلی کس طرح ہوگی۔ عمران بن ما ثان جیسے دلی کے گھر میں پیدا ہوئی ہوں ولی کامل میرا باپ ہے زکریا علیہ السلام کے گھر میری پرورش ہوئی ہے سب کومعلوم ہے کہ میری شادی نہیں ہوئی لوگوں کو كس طرح مطمئن كرول كى؟ يريثان تعين دوركى جكه بين چلى تئين \_ فسأ جسآءَ هسا المُهَ خَاصُ بِيدِ اَنْ كِهِ وقت جودرد موتاب اس كوخاص كہتے ہيں معنى موكا بس اس كومجبوركر دیادر دِ زِه نے اِلٰی جند ع النَّغُلَةِ تھجور کے تنے کی طرف۔ وہاں تھجور کا ایک درخت تھا اس کے ساتھ انہوں نے تکیہ لگایا نہ وہاں کوئی کھانے یہنے کی کوئی چیز نہ کوئی دائی ۔ قَالَتُ كَنِي لِسَلَيْتَنِي مِتُ قَبُلَ هَذَارُش كمين مرجى موتى اس يهلِ و كُنتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا اور ميں ہوتى بھولى بسرى ميرانام تك بھى ندہوتا كەندكھانے يينے كى كوكى چيز ے اور نہ مدوکیلئے کوئی داریہ بہا را کا علیمدہ ہے۔ اپنی جگہ طمئن تھیں لیکن لوگوں کا منہ بند كرتابر امشكل ب أغاداه ما مِنْ تَحْتِهَا لِس اس في آواز دى اس كواس ورخت ك نیچے ہے،خوشخبری د۔ ہے والافرنہ: بال وہ تھیں ملے براس سے چندقدم نیچ آ کے کھڑا ہو سَيااورآ وازوى آلاً تَحوَنِني إن مريم عليها السلام عم نهر، يريثان نه جو كيونكه قله جَعَلَ رَبُّكِ مَحْتَكِ سَرِيًّا تَحْقَق بناياع آب كرب نے آپ كے نيچ چشمه آپ ك یاؤں کے نیچےرب تعالی نے ایک چشمہ جاری کرویا ہے بینے کیلئے وَ هُــــــزَی ٓ اِلَیٰکِ بجداً ع السَّخُلَة اور حركت وي بلائي اين طرف مجورك يفكو تُسلق ط عَلَيْكِ رُ طَلِبً ا جَنِيًّا كُرِيلٌ كَي آب بِرِتازه تعجوري كَصحورين كَصاوُاورياني بيو تِقبيرون مِين بياً تا

## عالم اسباب مين اسباب كوكام مين لاؤ:

اب یہاںغور کروبردی عجیب بات ہے اور ہمارے تمہارے لئے اس میں سبق ہے کہ رب تعالیٰ کے فرشتے نے کہا کہ مجور کواپنی طرف ہلائیں تا زہ تھجوریں گریں گی آپ کی طرف۔ دیکھو! یکم اس عورت کودیا جار ہاہے جس نے بچہ جنا ہے اس حالت میں توعورت خودنہیں بل سکتی اس کو تھجور کے سے کو ہلانے کا تھم دیا جا رہا ہے۔جس کو گوگا پہلوان گوجرانوالدرستم پاکستان بھی نہیں ہلاسکتا۔ پھردیکھوجورپ خشک تھجور برچھل لگا سکتا ہے اور وہ بھی بغیرموسم کے تو وہ او پر ہے گرانہیں سکتا ؟ وہ لگا بھی سکتا ہے اور گرا بھی سکتا ہے کیکن ہارے لئے اس میں سبق ہے کہ حرکت میں برکت ہے۔ تم بھی پچھ کروفارغ نہ میٹھو۔ ہلانا کیا تھا اشارہ ہی کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے تھجوریں گرا دیں بیالم اسباب ہے سبق دیا کہ اس مِن مخت مشقت كرنى م فَامَّا تَرَينً مِنَ الْبَشَر أَحَدًا لِس الرَّآب ريكيس انسانول مِي سے سی ایک کو فَقُولِني پس ان کوکہ دینا إنّے نَلَدُرُثُ لِلرَّحُمٰنِ صَوْمًا بينك ميں ن نذر مانی ہے رحمان کیلئے خاموش رہے کی میں نے بات نہیں کرنی فَلَنُ اُکَلِمَ الْيَوْمَ اِنْسِیٹ ایس ہرگز میں کلام نہیں کروں گی آج کے دن کسی انسان ہے۔ان کی شریعت میں

ُ خاموش رہنے کی نذرومنت جا ترجھی ہماری شریعت میں خاموش رہنے کی نذر جا ترجہیں ہے بعض معملفین یر جہالت کا غلبہ ہوتا ہے مسائل سے واقف نہیں ہوتے دلبن کی طرح تحکوتکھٹ نکال لیتے ہیں اور کسی ہے بات نہیں کرتے۔ پیکوئی مسکلہ ہیں ہے بلکہ بری بات ہے پھرخصوصاً رمضان شریف میں پھرمسجد میں ۔البتہ جائزیا تیں کرنی ہیں دین کی یا تیں سیکھوسکھاؤ، پڑھو پڑھاؤ، بولو، خاموش رہنے کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بخاری شریف میں مدایت ہے حضرت ابو بکر ﷺ نے فیج کے موقع برایک عورت کود یکھا کہ وہ کسی ہے بات نہیں کرتی اشاروں ہے بات کرتی تھی۔ یو چھااس عورت کو کیا مسئلہ ہے؟ بتاما گیا اس نے نذر مانی ہے کہ میں ج کے دوران احرام کی حالت میں کسی سے گفتگونہیں کروں گ\_ابو بر الو بر ایا کہ نی بی! ہاری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ کہنے گی تم کون ہے؟ فرمايا ميرانام ابوبكر رفظ ب- كون ابو بكر رفظة؟ فرمايا جومسلمانون كا خليف ب- كهني تكي خليف کیا ہوتا ہے۔ جومسلمانوں کاسر براہ ہے۔آگے اس نے اورسوالات شروع کردیئے۔فرمایا يهلي تو بولتي نبيس تھي اوراب خاموش نبيس ہوتي \_مشہور مقولہ ہے" مردہ نہ بولے ، بولے تو كفن يهارك بولے-"شعرب....

سے جاتے نہ تھے تم ہے میرے دن رات کے شکوے
کفن سرکاؤ میری بے زبانی دیکھتے جاؤ تو فر مایا میں نے آج کے دن خاموش رہنا ہے۔ باتی قصہ آگے آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالی

فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَعِلَّهُ فَالْوَالِمُرْكِمُ لَقَلْ حِنْتِ شَيْئًا فَرِيًّا وَيَأْخُتُ هُرُونَ مَا كَانَ أَبُولِكِ امْرَاسُورٍ وَمَا كَانَتُ المُلكِ بَغِيًا ﴿ فَالشَّارِثُ إِلَكَ فَ قَالُوا كَيْفَ نُكِلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمُدِ صَبِيًا ﴿ قَالَ إِنَّ عَبْدُ اللَّهِ الْتُولَةُ الْتَنِي الْكِتْبَ وَجَعَلَنَيْ نَبِيًّا ﴿ صَبِيًّا ﴿ وَجَعَلَنِي مُنْرَكًا أَيْنَ مَاكُنْتُ وَاوْصَىنِي بِالصَّلُوقِ وَالزَّلُوقِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ وَالدِّنْ وَلَهُ يَجْعَلْنَى حَبَّارًا الشَّقِيًّا ﴿ وَالدَّلْهُ السَّلَمُ السَّلَمُ عَلَى يُوْمِرُ وَلِدُ اللَّهِ وَيُوْمِ آمُونَ وَيُوْمِ أَبْعَتْ حَيًّا ﴿ ذَٰلِكَ عِنْسَى ابْنُ مَرْيَحُ قُولُ الْحُقِّ الَّذِي فِيْهِ يَمْتَرُونَ هُمَا كَأَنَ لِلْهِ أَنْ يَتَّنِنَ مِنْ وَلَدٌ سُبْعِنَهُ إِذَا قَصْى آمُرًا فَأَمَّا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيُكُونُ وَالِنَّ اللهَ رَبِّنُ وَرَبَّكُمْ فَاعْيِكُ وَيُ اللهَ رَبِّنُ وَيَعْلَمُ اللهَ مَا الله مَا فَاتَتُ بِهِ لِيس لِي مَن وه اس كو قَوْمَهَا إِن قُوم كياس تَحْمِلُهُ الله ربى تقى اس كو قَالُوا كَها قوم ن يسْمَرُيمُ المصريم لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا البتة تحقيق لائي بيتوايك چيزاويري يَاأُخُتَ هارُونَ الهارون كي بهن مَا كَانَ اَبُوْكِ امْراً سَوْء نبيس تقاآب كاباب يراآدى وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا اور نہیں تھی آ یک والدہ بدکار فَاشَارَتْ اِلَیْهِ پس اس نے اشارہ کیا بے کی طرف قَالُوُ اللَّهِ لِلَّهِ كَيْفَ نُسكِّلِمُ بِمُ مُس طرح كلام كري مَنْ اس سے كانَ فِي الْمَهُ و صَبيًّا جوم كوديس بجد قَالَ عينى عليه السلام ني كها إنِّي عَبُدُ اللَّهِ

بیشک میں اللہ تعالی کا بندہ ہوں السنسی الکیتاب اس نے مجھے کتاب دی ہے وَجَعَلَنِي نَبيًّا اوراس نے مجھے نی بنایا ہے وَّجَعَلَنِی مُبْرَکًا اوراس نے مجھے بركت والا بناياب أيُن مَا كُنتُ مِين جهال بهي بول وَأَوْ صَلْيِي اوراس في مجھتا كيدى ہے بالصّلوةِ نمازى وَالزَّكُوةِ اورزكُوة وين كى مَسا دُمُثُ حَيًّا جب تك من زنده رجول وَّبَوًّا اوراجِها سلوك كرول بو الدَيني ابن والده كساته وَلَمْ يَسْجُعَلْنِي جَبَّارًا اورنبيس بنايا مجهج جركرن والا شَقِيًّا نامراد وَالسَّلْمُ عَلَيَّ اورسلام ب مجه يريوم ولائت جس دن من بيدا موا وَيوم م أَمُوُّ ثُهُ اورجس دن ميں مرونگا وَ يَوْمَ أَبُعَثُ حَيًّا اورجس دن ميں كھڑا كياجاؤں گازنده ذلك عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يه بين عيلى ابن مريم قُولَ الْحَقّ سجى بات ہے الَّذِي فِيْهِ يَمْتَرُونَ جَس مِين يَشك كرتے ہيں مَا كَانَ لِلَّهِ نَهِين عِلائق الله تعالى ك أنَ يَتَ خِلَا مِنْ وَلَلِا كَهُم النَّه الله الله عَلَى اولاد سُبْ خُنَهُ اس كى ذات پاک ہے اِذَا قَسْنَى اَمُرًاجِس وقت کے کرتا ہے کی چیز کو فَالِنَّمَا يَقُولُ كَهُ لِيس پخته بات ہے اس كو كہتا ہے كُنُ ہوجا فَيَكُونُ لِس وہ ہوجاتی ہے وَإِنَّ السلّسة رَبِّي اور بيثك الله تعالى بى ميرارب ہے وَ رَبُّكُمُ اورتمهارارب ہے فَ اعْبُدُوهُ لِينَمُ اس كَي عبادت كروه اللهُ الصِيرَ اطُّ مُّسُتَ قِينُمٌ يهى سيدهاراسته

پچھلی آیات میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولا دت کا وفت قریب آیا تو حضرت مریم علیہ السلام گھرے باہر ایک بلند شیلے پرتشریف لے گئیں جس پر درخت تھے، ایک تھجور کے خشک تنے کیساتھ فیک لگالی۔ وہاں پر نہ تو کوئی عورت خدمت کیلیے تھی اور نہ کھانے بینے کا کوئی انتظام تھا حالانکہ اس موقع بران چیزوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔اکیلی تھیں ایک توبہ پریشانی تھی اور دوسری پریشانی پتھی کہلوگوں کو میں کس طرح مطمئن کروں گی ۔اللہ تعالیٰ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام نے چند قدم نیچے کھڑے ہو کر آوازدی کہآپ پریشان نہ ہوں رب تعالیٰ نے تمہارے یاؤں کے بینچے یانی کا چشمہ جاری کر دیا ہےاس سے بیوا درجس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کرمبیٹھی ہواس کواین طرف ہلا وُاس خشک درخت سے بغیرموسم کے مجوریں گریں گی ان سے کھاؤ اور اپنے بیچے کو دیکھے کراپنی آ تَكْصِين تُصنَّدُي كرواورا كُركسي انسان كوديكھونو كهه ديناإيِّني نَسلَدُ ثُ لِيلسوَّ حُمنُ صَوْمًا '' بینک میں نے نذر مانی ہے رحمٰن کیلئے جیب رہنے گی۔'' آج میں کسی انسان سے بات نہیں روں گی ۔ پہلا دن و ہیں گذرا دوسر ہےدن وہاں سے چلیں رہائش کی طرف <sub>۔</sub> الله تعالى فرمات بين فَأَتَتُ بِهِ قُوْمَهَا لِين حضرت مريم عليها السلام لي تعين اس بچے کواپنی قوم کے پاس تے خیمِلُهٔ اٹھار ہی تھیں اس بچے کو گود میں لوگوں نے دیکھا تو تعجب مين بتلاموك قَالُوا كَهَ لِلْمَرْيَمُ السِّمرِيمُ لَـقَدُ جِنْتِ شَيْئًا فَرِيًّا البَّهُ محقیق لائی ہے تو ایک چیز آو پری۔ بیتو نے برابرا کام کیا ہے شادی تمہاری موئی نہیں ہے بجد کہاں سے آحمیا؟ ایسے موقع براس کے علاوہ اور کیا تصور ہوسکتا ہے کہ بجہ حلالی نہیں ہے۔ بہت بُراکام کیا ہے تونے یا اُخت هرون اے ہارون کی بہن۔ یہ ہارون حضرت عمران بن ما ثان کے بیٹے تھے حضرت مریم علیہاالسلام کے برے بھائی تھے۔ برے نیک، یارسا اورصالح آ دمی تھے بیہ بیدان کی نیکی اور یارسائی کوجانتا تھا۔ آپ ایسے نیک بھائی کی بہن میں یہ کیا حرکت کی ہے ماتحان اُبُو کِ امْرَا سَوْءِ مُبین تھاآپ کاباپ براآ دمی۔معجد

اقصیٰ کا امام، خطیب، روحانی پیشوا، لوگول کامرجع تھا، تم نے بیکیا کیا ہے و مَسا بَکانَتُ اللّٰهُ عَلَیْ کا امام ، خطیب، روحانی پیشوا، لوگول کا مرجع تھا، تم نے بیکیا کیا کیا کا مارا خاندان نیکول کا اُمّٰکِ بَغِیّا اور بیل تھی آپ کی والدہ حَنّه بنت فاقو ذبر کار۔ آپ کا سارا خاندان نیکول کا ہے .....

#### - این خانه بمه آفتاب است

ایسے نیک گھرانے میں برحرکت کہ تم بغیر شادی کے بچا تھائے بھرتی ہو۔ دیکھو! فاہری طور پرتولوگوں کاشہ بے جانہ تھا۔ فَاشَارَتْ اِلَیْهِ پُل حضرت مریم علیماالسلام نے اشارہ کیا بچے کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھوتم کون ہو کہاں سے آئے ہویہ قصہ کیا ہے؟ فَالُو الوگ کہنے گئے کُیفَ نُسگلِمُ مَنُ کَانَ فِی الْسُلام کی اس سے جو گود میں بچہ ہے۔ کیا یہ ہمارے سوالات کا اللہ مقبد صَبِیًا ہم کیے گفتگو کریں اس سے جو گود میں بچہ ہے۔ کیا یہ ہمارے سوالات کا جواب دے گا۔ عام حالات یہی ہیں کہ بچہ جوابات نہیں دے سکتانہیں بولتا لیکن یہ تو نظام ہی سارے ضابطے سے ہٹ کرتھا۔

## جن بچوں نے بچین میں کلام کیا:

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جن بچوں نے بچپن میں کلام کیا ہے ان میں ایک حضرت میسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ایک وہ بچہ ہے جس نے بوسف علیہ السلام کی صفائی بیان کی محصر جھیٹر اہے۔ ابسن عَمِها کے لفظ محصی جب زیخانے ان پرالزام لگایا تھا کہ اس نے جھے چھیٹر اہے۔ ابسن عَمِها کے لفظ آتے ہیں آتے ہیں۔ اس کے بچپا کے بیٹے نے صفائی دی تھی اور ابسن خالتھا کے لفظ بھی آتے ہیں اسکی خالہ کا دود مے بیتا بچہ تھا۔ اس کی والدہ سودا لینے کیلئے بازار چلی گئی اور بیچ کواس کے پاس چھوڑ گئی تھی جب بید معاملہ ہوا تو بچہ بولا اٹھا۔ اور تیسرا بچہ وہ تھا جس نے حضرت جریک کی صفائی بیان کی تھی۔ جریج ایک پا در ہی تھا جو آتخضرت بھی ہے پہلے گذرا ہے۔ آپ بھی کی صفائی بیان کی تھی۔ جریج ایک پا در ہی تھا جو آتخضرت بھی ہے پہلے گذرا ہے۔ آپ بھی

ابھی بیدابھی نہیں ہوئے تھے۔اس وقت وہ مذہب حق تھا۔ جریج جنگل میں رہتا اللہ اللہ کرتا تھاایک عورت بکریاں چرانے والی ان کے پاس آئی کہنے لگی میری خواہش بوری کروانہوں نے کہاتو بہتو بہمیں این بیوی کو چھوڑ کرجنگل میں اللہ اللہ کرنے آیا ہوں میں بیرام کامنیں کرتا۔العورت نے کسی چرواہے کیساتھ رابطہ کیا بدکاری کی حاملہ ہوگئی اس ہے یو چھا گیا كەتىرى شادى نېيى موئى يە بچىك كا بى كىنے لكى جريج كا بىلىدا قى اس كوماراييا اوراس کی جھونیر ی بھی گرادی ہوش آئی تو انہوں نے یو چھا کہ بات کیا ہے؟ مجھے کیوں مارا ہے؟ کہنے لگے تو نیک بنما پھرتا ہے اور عورتوں کو حاملہ کرتا ہے بیسارا تو نے وھو تک رجایا ہوا ہے۔اس نے کہا بتلاؤ توسی بات کیا ہے؟ کہنے لگے فلا عورت نے بچہ جنا ہے اور كہتى ہے كہوہ بيہ جرت كا ہے۔ فرمايا مجھے وہاں لے جاؤ بيچے كے پاس جا كرفر مايا بيجے بتلا من ابوک اے کا کے ابتلاؤ تمہاراباب کون ہے؟ اس دوتین دن کے بیجے نے بول کر بتلایا کہ فلاں چروا ہا ہے۔اب لگے معافیاں مانگنے کہ ہم آپ کوسونے کامحل بنا دیں گے۔ اس نے کہانہیں بستم میری جھونپڑی بنا دو۔ باتی جوتم نے میری مرمت کی ہے یہی کافی ہے۔ تو حکود میں بولنے والے بچوں میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ تو لوگوں نے كهاكهماس كم طرح بات كريى؟ حضرت عيلى عليه السلام بول يزب قال حضرت عيسى عليه السلام في كها إنسى عبسد السلب بيتك من الله تعالى كابنده مول بولت بي عیسائیت پرکاری ضرب لگائی ۔عیسائیوں کا ایک فرقہ عیسیٰ علیہالسلام کوابن اللہ کہتا ہے۔اور ا یک کہتا ہے کہ خدائی کارکن ہیں اور ایک کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں ۔اللہ تعالیٰ ان میں گِڈیڈ ہو گیا ہے۔ پہلی بات ہی پیفر مائی کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور سب کی تردیدفر مادی ۱ تینی الکِتب اس نے مجھے کتاب دی ہے یعنی کتاب دیے کامیرے ساتھ وعدُه فرمایا ہے، انجیل کا وَجَعَلَنِی نَبِیًا اور اللہ تعالی نے جھے نی بنایا ہے۔ بچپن ہی میں اللہ تعالی نے نبوت عطا کردی تھی و جَعَلَنِی مُبلُو کَا اور جھے اللہ تعالی نے برکت والا بنایا ہے ایُن مَا کُنْتُ میں جہاں بھی ہوں۔ حضرت عیمی علیہ السلام جہاں بھی ہوتے تھے لوگوں کی اظلاقی تربیت کرتے تھے، مسائل بتاتے تھے، بیارا تے تھان کودم کرتے تھے دعا کرتے تھے، اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے دبیارات تھائی ان کوٹھیک کر دیتا تھا، برص والوں کو ہاتھ پھیرتے تھے، مئی کی چڑیا بنا کر پھونک مارتے وہ اللہ تعالی کے عظم سے چندم دے زندہ کیے۔ برکت ہی برکت تھے۔ واو کو طافہ بی بالصلو فی والؤ کو فی میں دائلہ تعالی کے عظم سے چندم دے زندہ کیے۔ برکت ہی برکت تھے۔ واو کو طافہ فی فی اللہ تعالی نے جھے تاکیدی نمازی اور واکو تی جب تک میں زندہ رہوں۔ حضرت عیسی علیہ السلام کے زمانہ میں دونمازی تھیں۔ اور جب تک میں زندہ رہوں۔ حضرت عیسی علیہ السلام کے زمانہ میں دونمازی تھیں۔ اور جب تک وہ آسان پر ہیں گے دونمازی ہی پڑھیں گے اور پڑھتے ہیں۔

### قادیانیوں کے شوشے کا جواب:

قادیانیوں کا بیشوشہ کہ وضو کہاں کرتے ہیں اور کس طرف چہرہ کرکے نماز پڑھتے ہیں۔ان کے شوشوں کیما تھے تن کو باطل نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں جو بھی شکل وصورت ہے اور چوان کے شان کے لائق ہے اس کے مطابق پڑھتے ہیں جب تشریف لا کیں گے ان کے پاس مال ہوگا ، ذکو ہ بھی دیں گے اور نازل ہونے کے بعد پانچ نمازیں پڑھیں گے جو ہماری ہیں۔ یہلی نماز فجر کی ہوگی جو دمشق شہر ہیں جا مع مسجد اموی ہیں پڑھیں گے۔امامت مہدی علیہ السلام کرائیں گے حضرت عینی علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اس کے بعد جہاں عینی علیہ السلام ہو نگے وہ خود نماز پڑھا کیں گے لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اس کے بعد جہاں عینی علیہ السلام ہو نگے وہ خود نماز پڑھا کیں ہے والدہ کیما تھا چھاسلوک کرنے گ

## نزول عيسى عليه السلام كاذكر:

صحیح احادیث بیس آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر جالیس سال حکومت کریں گاور میں گاور فَسِج روحاء کے مقام ساحرام با ندھ کرج اور مجھے سلام کریں گے۔ اور آنخضرت کی نے فر مایا کہ میری قبر پرتشریف لائیں گے اور جھے سلام کریں گے اور بیس ان کے سلام کا جواب دول گا اور وہ اس جواب کوسیٰں بھے۔ آج مسلاہ یہ ہو کہ آخضرت کی نے فر مایا کہ جو دور سے صلوٰۃ وسلام پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فر شیح میرے پاس پہنچاتے ہیں اور جومیری قبر کے پاس پڑھتا ہے وہ بیس خودستا ہوں اور جواب میں سیاس کے اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی اور آپ کی کے دوضہ سیس سے اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی اور آپ کی کے دوضہ اقدس میں مدفون ہو گئے۔ تین قبری اس وقت وہاں موجود ہیں۔ ایک آخضرت کی کی موضرت ابو بھر صدیت کی اور ایک قبری جو ہاں

حضرت عيسى عليه السلام وفن كئے جائيں گے۔الله تعالی فرماتے ہیں ذلک عِیْسَمی ابْنُ مَــرُيمَ بيه بين عيسى ابن مريم جن كى ولادت كاذكر، والده كاذكراور بحيين ميں بولنے كاذكر موا ہے قَوْلَ الْحَقِّ تَجَى بات ہے الَّـذِى فِيُــهِ يَمْتَرُونَ جَس مِيں يَشَكَرَتَ بِينَ شَك کرنے والے۔اتنی واضح بات کے بعد بھی یہودی آج تک اس بات پرمصر ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہالسلام حلال زاد ہے نہیں ہیں معاذ اللہ تعالیٰ ۔سورۃ النساء آبیت نمبر ۲ ۱۵ میں ہے وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرُيَمَ بُهُمَّانًا عَظِيمًا اور بوجهان كي كمني كحضرت مريم عليهاالسلام ير بہتان عظیم ۔ " کہاس کا بچہرام کا ہے معاذ اللہ تعالیٰ ۔اب اس ضد کا دنیا میں کوئی علاج ے؟ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يُتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ نَهِين إلاَّق الله تعالى كَ كَمْهرات اين لئے اولا در رب کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولا دبنائے ۔اللہ تعالیٰ کی طرف اولا د کی نسبت كرنا الله تعالى كوكانى ويناب وه لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ب ناس في كوجناب اورنداس کوسی نے جنا ہے۔اللہ تعالیٰ کی نہوالدہ ہے،نہ والدہ ہے،نہ بیوی ہے،نہ بیٹا ہے، نہ بٹی ہے۔ان تمام چیزوں سےرب تعالی کی ذات یاک اورصاف ہے سُبُحنک اس کی ذات یاک ہے اِذَا قَصْبِی اَمْرًا جس وقت طے کرتا ہے سی چیز کو جب وہ سی معاملے کا فيصله كرتاب فَانَمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ لِس يخت بات باس كوكهتا بهوجاده مو جاتا ہے۔رب تعالی کیلئے کوئی شےمشکل نہیں ہے۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی بیان چلا آ ر الب فرمايا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمُ اوربيتك ميرارب الله الله عاورتمهارارب الله فَاعْبُدُونُهُ پستم اس کی عبادت کرو۔ بیساری تقریر عیسیٰ علیہ السلام کی ولا دت کے دوسرے یا تنیسر ہےدن کے بعد کی ہے۔سب مردول عورتوں نے سی ، بوڑھوں بچوں نے سنی کیونکہ لوگ اس وفت تواتر کیساتھ انتہے ہوگئے تھے گمریہودی بے ایمان ابھی تک ای پرمصر ہیں

وه حلال زادے نہیں ہیں۔ تو فر مایا میرارب بھی اللہ ہادر تہارارب بھی اللہ ہاتی کی عبادت اس کی عبادت اس پر چلوکسی عبادت کرو ھلڈا صِرَ اطَّ مُسْتَقِیمٌ بہی سیدھاراستہ ہاللہ تعالیٰ کی عبادت اس پر چلوکسی اور رائے پرنہ چلو۔

فَاخْتَلَفَ الْكُوْرَابِ مِنْ بَيْنِومْ فَوْيُلْ لِلَّذِيْنَ كَفُرُوامِنْ مَنْهُلِا يُوْمِ عَظِيْمٍ المُمْ بِهِمْ وَ اَبْصِرْ يُوْمُ يَا تُوْنَكُا لَكِنِ الظّلِمُونَ الْيُومُ فِي صَلّلِ مُبِينٍ ﴿ وَانْنِ رَهُمْ يَوْمُ الْحُسَرُةِ إِذْ قَضِي الْيُومُ فِي صَلّلِ مُبِينٍ ﴿ وَانْنِ رَهُمْ يَوْمُ الْحُسَرَةِ إِذْ قَضِي إِنَّ الْمَرْكُوهُمْ فِي عَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنّا نَحْنُ نَرِثُ عَمْ الْرَحْنَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَ النِّنَا يُرْجَعُونَ ﴾

فَاخُتَلَفَ الْآخُزَابُ لِي اختلاف كيا كروبول في مِنْ وبَيْنِهِمُ آلِيلَ میں فَوَیْلٌ بِس خرابی ہے لِلَّذِیْنَ ان لوگوں کیلئے کَفَرُو اجنہوں نے انکار کیا مِنْ مَّشَهَدِ يَوْم عَظِيم براء دن كى حاضرى كوفت أسْمِعُ بهم كيابى سننے واله بوكك وَأَبْصِرُ اوركيابى ويكف واله بوكك يَوْمَ يَا تُونَنَا جس دن مارے یاس آئیں کے لیے الظّلِمُونَ لیکن ظالم الْیَوْمَ آج کے دن فِی ضَلْل مُّبين تحلي ممرابي مين بين و أنْدِدُهُمُ اورآب ورائين ان كويَوْمَ الْحَسُوَةِ حسرت والله ون سے إذ قُصِي الْآمُرُجْس وقت مطى ياجائے گا معامله وَهُمهُ فِي غَفُلَةِ اوروه غفلت مين مين وهمه لا يُسوم عِنُونَ اوروه ايمان نہیں لاتے إنّا نعن مَوت اللارُض بيتك بم وارث موسَكَ زمين كے وَمَنُ عَلَيْهَا اورجو بجهاس پرہ وَ إِلَيْنَا يُوْجَعُونَ اور جاری طرف ہی سب لوٹائے حاتیں گے۔

يهلي ركوع مين حضرت عيسى عليه السلام كي ولا دت كا ذكر تفاكه حضرت جبرائيل عليه

السلام نے آکر اللہ تعالی کی طرف سے حضرت مریم علیماالسلام کو بیچے کی خوشخبری سنائی تو انہوں نے آگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت مریم علیماالسلام کو بیچے کی خوشخبری سنائی تو انہوں نے تعجب سے کہا کہ میرے ہاں بچہ کیسے ہوگانہ میری شادی ہوئی ہے اور نہ میں بدکار موں ۔

# حضرت عيسى عليه السلام كى پيدائش كاذكر:

فرمایا الله تعالی قا درمطلق ہے اس حالت میں آپ کو بچہ دیں گے۔ گریبان میں بھونک ماری حضرت عیسلی علیہ السلام کا وجود حضرت مریم کے پیٹ میں تیار ہو گیا۔ پیدائش کے وقت گھرے دورایک تھجورے تنے کیساتھ ٹیک لگا کر بیٹھیں کھانے پینے کیلئے پاس کچھ نہیں ہے نہ کوئی سہارا دینے والا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیدا ہوئے تو فرشتے نے چند قدم نیچے کھڑے ہوکر کہا کہ اللہ تعالی نے تہارے یاؤں کے نیچے یانی کا چشمہ جاری کردیا ہے اس سے یانی ہوا ور تھجور کے تنے کو ہلاؤ ، تھجوریں گریں گی تھجوریں کھاؤ اور بیچے کو دیکھے کر آئکھیں ٹھنڈی کرواور جوکوئی تمہارے ساتھ بات کرنا جا ہے تو کہنا کہ میں نے آج کے دن نہ بولنے کی نذر مانی ہے۔ دوسرادن ہوانچے کواٹھا کر لے گئیں قوم دیکھے کرجیران ہوگئی کہ بیہ کیا قصہ ہے کیونکہ سب کوعلم تھا کہ حضرت مریم کا نکاح کسی کے ساتھ نہیں ہوا نیک، یر ہیز خاندان کی عورت ہے اس نے کیا حرکت کی ہے؟ کہنے لگے مریم بیتو نے کیا برا کام کیا ہے تمہارا بھائی نیک، والد نیک، والدہ نیک، نیک گھرانے میں تمہاری تربیت ہوئی ہے۔ حضرت ذکریا علیہالسلام خدا کے پیغمبران کی بیوی تمہاری خالہ نیک خاتون آپ نے بیہ کیا حركت كى ب\_ كين كل اس سے يوجهوكهال سے آيا ہے؟ لوگول نے كہا كيف نُكلِمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهُدِ صَبيًّا " بهماس سيكي بات كري جوكود مي الهايا بوا بيه ب- "بي باتیں ہوری تھیں کہ حضرت عیسی علیہ السلام بول پڑے اِنٹی عَبُدُ اللَّهِ النَّهِ الْكِتابَ

وَ جَعَلَنِی نَبِیًا '' میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اس نے میر سے ساتھ نبوت دینے کا وعدہ کیا ہے اور کتاب دینے کا وعدہ کیا۔' کمبی چوڑی تقریر فرمائی اور آخر میں فرمایا یا در کھنا! إنَّ السلْسة رَبِّی وَرَبَّی وَرَبَی وَرَبِی اللہ میر ابھی رب ہے اور تمہار ابھی رب ہے' اس کی عبادت کردیمی سیدھاراستہ ہے۔

### فَاخُتَلَفَ الْأَخُوَابِ كَي تَفْسِيرِ:

حضرت عیسیٰعلیہالسلام کے متعلق ہی رب تعالیٰ کاارشاد ہے فیہ اختَ لَفً الْآحُزَابُ مِنُ ، بَينِهِمْ. اَحُزَاب حزب كى جمع برحزب كامعنى بركروه معنى بوكا پس اختلاف کیا گروہوں نے آپس میں۔ان گروہوں سے کون سے گروہ مراد ہیں؟ تو گروہوں کی تفسیر میرکرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے غلط · نظر به قائم کیا اور کہا کہ معاذ اللہ تعالیٰ وہ حلال زاد ہے نہیں ہیں ۔ چنانچہ چھٹا یارہ سورۃ ا النماء آيت تمبر ١٥١ مين وَ قُولِهِم عَلَى مَرُيَمَ بُهُتَانًا عَظِيمًا "اوران يهوديول ك کہنے کی وجہ سے حضرت مریم علیہاالسلام پر بہتان عظیم۔'' یہودیوں کا بیدعویٰ ہےاوروہ اسی یرمصر ہیں کہ معاذ اللہ تعالی حضرت عیسی علیہ السلام حلال زادے نہیں ہیں اور عرب کے مشركوں نے بھی مذاق اڑا یا اور كہا ءَ الِهَتُ مَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَوَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلاً [ زخرف: ۵۸]'' کیا ہمارےمعبود بہتر ہیں یا وہ انہوں نے بیمثال نہیں بیان کی آپ کے سامنے مگر جھگڑا کرنے کیلئے۔''عربوں کے حافظے بڑے قوی ہوتے تھے کہتے تھے ہم اپنے الہوں کی ولدیت اورنسب نامہ سناتے ہیں تم سیچے ہوتوعیسیٰ علیہ السلام کا سنا وُ اورعیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کورب بنایا ،رب کا بیٹا بنایا ، خدائی کا رکن بنایا ۔تو ایک تفییر کے مطابق گروہوں ہے مرادیہود دنصاریٰ اورمشرکوں کے گروہ مراد ہیں۔

#### عیسائیوں کے گروہ:

اوردوسری تقییریہ ہے کہ احزاب سے عیسائیوں کے گروہ مراد ہیں جوحفرت عیسیٰ علیہ السلام خدائی کا علیہ السلام کے متعلق بے ۔ ایک ہے نسطوریہ جو یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدائی کا رکن ہیں فَ الِثُ فَلَا شَعَ خدا تین ہیں۔ جنگی قوت اور طاقت کیساتھ دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ، دوسر بے میسیٰ علیہ السلام اور تیسر بے رکن کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ تیسر ارکن روح القدس حضرت جرائیل علیہ السلام ہیں اور ایک گروہ کہتا ہے کہ تیسر ارکن حضرت مربم علیہ السلام ہیں۔ دوسرا فرقہ یعقو ہیہ ہے وہ کہتا ہے کہ تیسر ارکن حضرت مربم علیہ السلام ہیں۔ دوسرا فرقہ یعقو ہیہ ہے وہ کہتا ہے کہ تیسر ارکن حضرت مربم علیہ السلام ہیں۔ دوسرا فرقہ یعقو ہیہ ہے وہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ میں گذیڈ ہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ تعالیٰ میں گذیڈ ہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ تعالیٰ میں گذیڈ ہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ تعالیٰ ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَبِهُ کَفَرَ الَّهِ فِينَ قَالُوا إِنَّ اللّٰهُ هُوَ الْمَسِينَ ابْنُ مَسُولَ مَ إِما كُمُ اللهُ هُوَ الْمَسِينَ اللهُ اللهُ عَلَيهِ اللهُ اللهُ عَلَيهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيهِ اللهُ اللهُ عَلَيهِ اللهُ اللهُ عَلَيهِ اللهُ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عِلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلِيهِ اللهُ عَلِيهِ اللهُ عَلِيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلِيهِ اللهُ عَلِيهِ اللهُ عَلِيهِ اللهُ عَلِيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلِيهِ اللهُ عَلِيهُ عَلِيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلِيهِ اللهُ عَلِيهُ عَلَيهِ اللهُ عَلِيهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلِيهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلِيهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلِيهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اله

بقول تمہار ے جبیا کہ جاروں انجیلوں میں موجود ہے کہ سولی پراٹکا یا حمیا معاذ اللہ تعالی ، کیا اس وفت الله تعالیٰ عیسیٰ علیه السلام کے اندرتھا یانہیں تھا؟ اگرتھا تو پھرتو دونو ں سولی پرلٹک مسئة بهرتو خدابهي ساتهه بي ختم هو كيامعاذ الله تعالى \_اوراگراس وقت الله تعالى اندر \_ نكل گیا تھا تو پھرایک تو نہ ہوئے بلکہ علیحدہ علیحدہ ہوئے ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اور عاروں انجیلوں میں بیجھی موجود ہے بقول تمہارے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوسولی يرا لنكانے كي توانهوں نے فريادكى إيُلِي ايْلِي لِمَا سَبَقْتَنِي . إيْل رب كو كہتے ہيں -اے میرے رب،اے میرے رب! آپ نے مجھے ان میں کیوں پھنسادیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگرئیسی علیہ السلام میں خدائی اختیارات تھے اور آج تم دنیا میں تبلیغ کررہے ہو کہ یسوع مُنَجَى ہیں ہارے نجات دہندہ ہیں توان کوخدا کے سامنے فریا دکرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر بقول تمہارے وہ سولی برانکا دیئے گئے تو وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکے تو جوایئے آپ کو نہ بچاسکےوہ دوسروں کو کیانجات دیں گے۔الحمد للہ! ہماراعقیدہ بالکل کھرا،صاف اور سیجے ہے عيسى عليه السلام ك متعلق كه مَما قَتَلُوه وَ مَا صَلَبُوه " نه انهول نے ان كُولَل كيا ہے اور نه سولى يرايكايا بـــاورفرمايا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيننا اورانهون فيهين قُلَ كياعيسى عليه السلام كو يقييناً بَـلُ رَّفَـعَــهُ السَّلْـهُ إِلَيْــهِ بِلكَهِ اللهُ تعالَىٰ نے ان كواٹھاليا ابنى طرف روح اورجسم کیباتھ۔''[سورۃ النساء: ۱۵۷]اور قیامت ہے پہلے نازل ہو نگے ۔تواس تفسیر کےمطابق احزاب سے عیسائیوں کے تین فرقے مراد ہیں۔ تیسرا فرقہ ملکائید کا ہے۔ جو کہتا ہے کے عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔توایک فرقہ یعقوبیہ ہے جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیدالسلام میں حلول کیا ہواہے۔ دوسرا فرقہ نسطور بیہے جو کہتا ہے کھیسی علیدالسلام خدائی کا تیسرار کن ہیں اور تیسرافرقہ ملکا ئیہ ہے جوئیسیٰ علیہالسلام کواللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتا ہے۔

الله تعالى قرماتے بين فويل لِللَّذِينَ تَحْفَرُوا لِيس خرابي إن لوكول كيلي جنهول نے تفرکیا حق کا انکار کیا میٹ میٹ ہے یہ یہ وہ عیظیہ بڑے دن کی حاضری کے وفت۔ مَشْهَدُ كوظرف كاصيغهمي قرارديا كياب يحرظرف زمان بهي اورظرف مكان بهي بن سكتا ہے۔ظرف زمان ہوتومعنی ہوگا ہوئے دن کی حاضری کے زمانے میں ۔اورظرف مکان ہو تومعنی ہوگا برے دن کی حاضری کی جگہ خرابی ہوگی جہاں سارے کا فر ہو نگے اللہ تعالیٰ کی عدالت ہوگی اور مَشْهَدُ کومصدرمیمی بھی قرار دیا گیا ہے۔ تواس وقت معنی ہوگا خرابی ہے ان كيليج براے دن كے حاضر ہونے كے موقع يرجب الله تعالىٰ كے دربار ميں حاضري ہوگى ، سي عدالت ميں حاضري موگى اس وقت ان كيلئے خرابي موگى ۔ أَسْسِمْ عَ بِهِمْ . يتجب كا صیغہ ہے، کیابی سننے والے ہونگے و اُبسصِ یہ بھی تعجب کا صیغہ ہے۔ اور کیابی ویکھنے والے ہو تھے یکوم یا تُونناجس دن وہ ہارے یاس آئین گے۔ونیامیں جواندھے ہیں یا نگاہ کمزور ہے ان کی نگاہیں بھی ٹھیک کروی جائیں گی ، بہروں کے کان ٹھیک کرویئے جائیں گے، بوا دیکھیں گے، بواسنیں گے اور جوان بردھ ہیں مردعور تیں سب کواللہ تعالی یر صنے کی قوت عطا کریں گے۔ بیا بنا پر چہ خود پر حیس گے۔سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ۱۳ میں ہے اِ فُرَهُ کِتُ بَکَ کَفْی بِنَفُسِکَ الْیَوْمَ عَلَیْکَ حَسِیْبًا " یُرُ صایل كتاب كافى ہے تيرانفس آج كے دن محاسبہ كرنے والا ـ "الله تعالى فرمائيں كے اے بندے! اپناا عمال نامہ خود پڑھ۔ جب ایک دوصفح پڑھ لے گا اللہ تعالی فرمائیں گے ھُلُ ظَلَمَکَ کَتَبِی "بیتلامیرےفرشتوںنے تجھ پرکوئی زیادتی تونہیں کی؟ کہے گانہیں۔ اور یڑھو۔ چند صفحے اور یڑھے گا پھررب تعالی یوچیس کے میرے فرشتوں نے تجھ یرکوئی زیادتی تونبیں کی جوجرمتم نے ندکیا ہووہ لکھ دیا ہوا درنیکی درج ندکی ہو؟ کم گانبیں جو پچھ

میں نے کیا ہے وہی کچھ کھا ہوا ہے۔ پھر مارے تعجب کے کہ گا مسال هندا الکتنب لا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَلَا كَبِيْرَةً إِلَّا أَحُصْهَا إِكْمِفْ، ٣٩ [ "كيابِ اس كتاب كوبيس جِهورُ تي سی چھوٹی چیز کواور نہ بڑی چیز کو مگراس نے اس کوسنجال رکھا ہے۔'' تو فر مایا کیا ہی نے والے ہو نگے اور کیا ہی و مکھنے والے ہو نگے جس ون ہمارے یاس آئیں گے لسبے السظَّلِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلْل مُّبين ليكن ظالم آج ك دن كلي مرابي مين بين وَ أَنْ فِرْهُمُ اورا \_ تِي كريم الله السيال كوورائيس يَوْمَ الْمحسُوةِ السوس والدن \_\_\_قيامت كاون موكايوم يعض الظَّالِم عَلَى يَدَيْهِ "جسون ظالم اين باته كات گااور کے گا یستِلیئتنے کم أتَّخِذُ فلا نَا خَلِیلاً کاش کمیں نے فلانے کواینادوست نہ بنایا ہوتا۔' [ فرقان: ۴۸]

### غلط مار بنانے والے افسوس کریں گے:

وه حسرت اورافسوس والاون بوكا اوركم كايليتنيي اتسحد أت مع الرَّسُول سَبِيلاً [فرقان]" كاش كه ميس نے بناليا ہوتارسول كيماتھ راسته ـ" تو فرمايا آب ان كو ال دن سے دُرائیں إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُجِس وتت طے کیا جائے گامعاملہ وَ هُمْ فِي غَفُلَةٍ اوروہ غفلت میں ہیں وَ هُمْ لَا يُوْمِنُونَ اوروہ ايمان نہيں لاتے۔ پيسب چيزيں ان کے سامنے آجا تیں گی إنَّا مَحُنُ مَوثُ الْارُضَ بينك ہم زمين كے وارث ہو كيّ \_الله تعالى ا حقيقي مالك ٢ لِللَّهِ مُلْكُ الْسَمُواتِ وَالْأَرُضِ [جاثيه: ٣٥] "الله تعالى كيلَّ ب با دشاہی آسانوں کی اور زمین کی۔''ہمارے تو محض دعوے ہی دعوے ہیں کہ یہ میری زمین ہے، بیمیرا مکان ہے، بیمیرا کارخانہ ہے، بیمیری جائیداد ہے بیتیری جائیداد ہے۔ بیر میری تیری کچھ بھی نہیں ہے حقیق مالک اللہ تعالیٰ ہے، مجازی طور پر بندے ہیں ۔ تو فرمایا ہم

زمین کے وارث ہو نگے وَمَنْ عَلَیْهَا اوراس مخلوق کے بھی ہم وارث ہو نگے جوز مین پر ہے وَالَیْنَا یُو جَعُونَ اور ہماری طرف ہی سب لوٹائے جائیں گے۔ تچی عدالت قائم ہو گی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوجائے گا۔ حق اور باطل کا فیصلہ ہوگا، تچ اور جھوٹ بالکل نکھر جائے گا، ایمان اور تو حید کا فرق ہوگا، کفر اور اسلام کا فرق ہوگا۔ اس دن اللہ تعالی نکھر جائے گا، ایمان اور تو حید کا فرق ہوگا، کفر اور اسلام کا فرق ہوگا۔ اس دن اللہ تعالی نکوں کو کا میاب فرمائے گا۔

## وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ

الرهنكمة الله كان صِرِيقًا تَبِيًا ﴿ وَالْكِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَاذُكُوُ اورذَكُرُ فِي الْكِتْبِ كَابِ مِن اِبُوهِيْمَ ابرائيم عليه السلام كا قصه اِنَّهُ مِيْك وه ابرائيم عليه السلام كانَ صِدِيْقًا تَصُوه برُّے تِي نَبِيًّا نِي اِذُ قَصَه اِنَّهُ مِيْك وه ابرائيم عليه السلام نے لِابِيْهِ اپنے والدکو يَابَتِ اے ميرے باپ قال جب کہا ابرائيم عليه السلام نے لابیْهِ اپنے والدکو يَابَتِ اے ميرے باپ لِيمَ مَعُ جُونِينَ مَنَّ عَبُدُ كيوں تم عبادت كرتے ہو مَا اس چيزى لا يَسْمَعُ جُونِينَ مَنَّ وَلا يُبْعِينُ وَلا يُبْعِينُ وَلا يُبْعِينُ وَلا يُبْعِينُ وَلا يُبْعِينُ وَلا يُعْنِي عَنْكَ شَيْئًا اوروه نهيں کام آسكن آپ كي كھي يُبُعِينُ الله يَعْنِي مِنَ الْعِلْمِ حَقَيْقَ آيا جَمِيرے باس علم سے مَا لَمُ يَاتُوكَ جُوآب كي پاس نهيں آيا فَاتَبِعُنِي كِي سُمِيري پيروى كريں آ هُدِكَ صِورَاطًا سَوِيًّا مِيں رائِمَا فَى كروں گا آپ كَي آپ ميري پيروى كريں آهدد كِ صِورَاطًا سَوِيًّا مِيں رائِمَا فَى كروں گا آپ ك

سيد هے راستے كى يابَتِ اے ميرے باپ لا تَعْبُدِ الشّيطُنَ آپ نه عباوت كريس شيطان كى إنَّ الشَّيُطنَ بيتك شيطان كانَ هِ لِلرَّحْمن رحان كيليَّ عَصِيًّا نافر مان يَابَتِ اعمر الإيان إنِّي بينك مين أخاف خوف كرتا مول أنُ يَسْمَسُكَ عَذَابٌ كه آب كوينج عذاب مِّنَ السرَّحُ من رحمان كي طرف سے فَتَكُونَ ہِن آپ ہوجا تیں لِسلشَّیہ طن وَلِیَّا شیطان کے ساتھی قَالَ كَهاوالدنْ أَرَاغِبْ كَيااعراض كرتے مو أنْتَ ثَمْ عَنُ الْهَتِي ميرے الہوں سے يتسبا بُسراهِيْسُمُ اسابراجيم لَسنِسنُ لَّهُ تَسنَعَسهِ الرَّتم بازندآ سے لَارُجُمَنَّكَ البته مين آپ كوسنكار كردون كا وَاهْ جُرُنِي مَلِيًّا اور حِيورُ دي وَ مجھے زمانہ بھر قسال کہاا براہیم علیہ السلام نے سَسلْتُ عَسلَیْکُ سلام ہوتم پر سَاستَ غُفِرُ لَکَ عنقریب میں تہارے لئے بخشش مانگوں گا رَہی اینے رب ہے اِنَّهُ مِیْتُک وہ کَانَ ہے بئی حَفِیًّا مجھ پر بڑی شفقت کرنے والا۔ بہلے تم نے حضرت زکر یا علیہ السلام ،حضرت کیجیٰ علیہ السلام ،حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات بڑی تفصیل سے سنے ۔ اب پیغمبروں میں سے چوتھا واقعہ <ہزت ابراجيم عليهالسلام كاہے \_حضرت ابراجيم عليه السلام كاعلاقه عراق تھاا ورنمر و دابن كنعان برا ُظالماور جابرا درمشرک با دشاہ تھائک و ثنی بروزن طُلوُ بنی شہرکا نام تھا۔ آج کے جغرافیہ میں اس کا نام اُرے۔ اوراب وہ جھوٹا ساشہرے اس وقت بہت بڑاشہرا وروارا لخلا فہ ہوتا تھا۔

نوح علیہ السلام اور ابرا ہیم علیہ السلام کی درمیانی مدت : حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعدسترہ سونو (۹۰ عا) سال گذر چکے ہے

كەللەتغالى نے حضرت ابراجىم علىيەالسلام كوپىدا فرمايا \_حضرت ابراجىم علىيەالسلام كے والد كانام آزرتها جس كاذكرسورة انعام آيت نمبر الميس ب وَإِذْ قَالَ إِبُواهِيمُ لِآبِيهِ اذَرَ " اور جب كها ابرا جيم عليه السلام نے اپنے والد آزركو۔" بير آزراس وقت مذہبی ادارے كا انبچارج تھا۔ بت خانے بنانا ، بت بنانا ، وہاں لوگوں کومقرر کرنا اس کی ذمہ داری تھی ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں دوطرح کاشرک تھا۔ایک بتوں کی بوجا کرنااَ قَتَّے خِذُ أَصْنَامًا الِهَةً " كياتو بتول كومعبود بناتا ہے۔ " دوسراستاره پرت - چاندسورج ،ستارول میں خدائی کر شمے مانتے تھے۔ دیکھو! اللہ تیارک وتعالیٰ نے سورج میں حرارت اور روشنی کی فاصیت رکھی ہے جانداورستاروں میں بھی خاصیات ہیں کیکن خدائی اختیارات ان میں ہے کسی کے اندرنہیں ہیں ۔خدائی اختیارات صرف الله تعالیٰ کے یاس ہیں وہ نہاس نے فرشتوں کو دیئے ہیں نہانسانوں کو دیئے ہیں اور نہ جنوں کو ۔ تو ان میں شرک کی دونشمیں تھیں کواکب پرستی اور اصنام پرستی۔اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائي اوران كيليخ مبعوث فرمايا ـ

اس کاذکر ہے وَاذُکُو فِی الْکِتْ ِ اِبُواهِیُمَ اورذکرکرکتاب میں ابراہیم علیہ السلام کاقصہ إِنَّهُ کَانَ بیشک ابراہیم علیہ السلام سے صِدِیْ قَانَبِیًا بڑے ہے ہی۔ بی کا معنی ہے لوگوں کورب کے احکام کی خبردینے والا ۔ اوررسول کامعنی ہے بیغام پہنچانے والا، رب تعالیٰ کے احکام مخلوق تک پہنچانے والا اِذْ قَالَ اِلَابِیْهِ جب فرما یا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدکوجس کا نام آزر تھا یہ ابت اے میرے اباجان لِمَ تَعْبُدُ کیوں تم عبادت کرتے ہو مَا اس چیزی جو لَا یَسْمَعُ نہ وہ نتی ہے وَ لَا یُسْمِ وَ لَا یُسْمِ عَنْ ہے وَ لَا یُسْمِ عَنْ ہے وَ لَا یُسْمِ عَنْ اورنہ وہ دیکھتی ہے وَ لَا یُسْمِ عَنْ اورنہ وہ دیکھتی ہے وَ لَا یُسْمِ عَنْ ہے وَ اللہ کے اور کیا سین کے اور کیا ہے کہ کے اور کیا ہے کہ کے ایک کی کے ایک کے اور کیا ایک کے اور کیا ایک کے ایک کی کے ایک کی ایک کیا ہے کہ کیا ہے کا در کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کے اور کیا ہے کہ کے کہ کے کہ کیا ہے کا در کیا ہے کو کہ کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایکا کی کے ایک کے

ریکھیں گے سورج، چاند، ستاروں میں بیٹک اللہ تعالیٰ نے روشیٰ رکھی ہے لیکن وہ لوگوں کی حاجات تو نہیں سکتے نہ پوری کر سکتے ہیں، نہ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں جوتا ثیررب تعالیٰ نے ان میں رکھی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ بلکہ اگر ذرا غور کیسا تھ سوچا جائے تو باوجود اس کے کہان کے اجسام بہت بڑے ہیں لیکن وہ انسان جتنا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ مخلوقات میں سب سے زیادہ اختیارات اللہ تعالیٰ نے انسان کو ویکے ہیں :

انسان کے پاس اختیارات ان سے زیادہ ہیں۔وہ اس طرح کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے سورج کیلئے ایک لائن مقرر کی ہے اور ایک رفتار مقرر فر مائی ہے کیا مجال ہے کہ سورج ا بن لائن جھوڑ وے یا رفتار میں تیزی لے آئے یا کسی جگہ اُڑ کر کھڑا ہو جائے کہ میں آگے نہیں جاؤں گا۔ ہرگز ہرگزنہیں! بےبس ہے۔انسان کواللہ تعالیٰ نے اٹھنے بیٹھنے کا اختیار دیا ہ، چلنے پھرنے کا اختیار دیا ہے، دائیں بائیں طرف جانے کا اختیار دیا ہے، دوڑنے اور آہتہ چکنے کا اختیار دیا ہے ، بیچیے مڑنے کا اختیار دیا ہے ، اے انسان تجھے اللہ تعالیٰ نے حاند، سورج سے زیادہ اختیار دیا ہے وہ مجبور ہیں ۔لیکن جب عقل ماری جائے تو ہوش وحواس اڑ جاتے ہیں اور زیادہ اختیار والا انسان مجبور جاند ،سورج ،ستاروں کی یوجا کرنے لگ جاتا ہے۔ بھی اسرے پاس اختیارات زیادہ ہیں توان کی بوجائس لئے کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے بت بنا کران کی پوجا کرتاہے۔تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے ابا جان! ایسوں کی بوجا کیوں کرتاہے جونہ سنتے ہیں ، نہ دیکھتے ہیں اور نہ تیرے کوئی کام آسکتے ہیں۔ يَابَتِ احمير عبابِ إِنِّي بِينك مِن قَدُ جَآءَ نِي مِنَ الْعِلْمِ تَحْقَيْق آ حِكا بمير ع باس علم الله تعالى كى طرف سے مناكم بَاتِك جوآب كے باس نبيس آيا۔الله تعالى نے

مجھے نبوت ورسالت کاعلم دیا ہے اباجان فَ اتَّبِ عُنِی کَی آپ میری پیروی کریں - میری بات مان لیس اَ هٰدِکَ صِدِ اطّا سَوِیًا میں را ہنمائی کروں گا آپ کی سید ھے راستے کی ۔ دنیا میں بھی عذاب سے نی جاؤگے اور آخرت میں بھی عذاب سے نی جاؤگے اور آخرت میں بھی عذاب سے نی جاؤگے۔ براہ راست شیطان کی بوجا کوئی نہیں کرتا:

يتابت كاتعبُد الشيطن المميراب آب نعبادت كري شيطان کی۔ براہ راست تو شیطان کی بوجا کوئی نہیں کر تالیکن شیطان کی بات مان کرغیراللہ کی بوجا كرنا كويا شيطان كى يوجا كرنا ب\_سورة الانعام آيت نمبرا الميس ب و إنَّ الشَّياطيُ نَ لَهِ يُوحُونَ إِلْهِ أَوُلِيهَاءِ هِمْ "اور بيتك شياطين القاكرتي بين برى باتون كااين روستوں كى طرف وَإِنَّ أَطَعْتُ مُوهُمُ إِنَّكُمْ لَمُشُر كُونَ اوراً كُرْتُم ان كى بات مانو كُونَ بینک فم بھی شرک کرنے والے بن جاؤ گے ۔''شیطان کی اطاعت کرنا بھی شرک ہے۔ رب تعالی کا تھم چھوڑ کرشیطان کے تھم پر چلنے سے براشرک کیا ہے؟ تو فرمایا اباجان میری بيروى كرشيطان كى يوجانه كران الشَّيْطُن كَانَ لِللرَّحْمَنِ عَصِيًّا بيتك شيطان ب رجمان کیلیے نافرمان۔ وہ تو رحمان کے سامنے اکر کر کھڑا ہو گیا تھا جب رب تعالیٰ نے فرشتوں کیساتھ اس کو بھی تھم ویا تھا حضرت آوم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا۔رب تعالیٰ نے فرمايا العابليس مَا لَكَ اللَّا تَكُونَ مَعَ السَّجدِينَ "كياج تَحْصُوك توسجده كرف والول كيها تهن مواركم الكن لا سُجُد للبَسْر خَلَقْتَهُ مِنْ صَلَّصَال مِنْ خه مَه من أون [حجر:mm] ومين بين مول كر يجده كرول انسان كي سامنے جس كو پيدا كيا تونے بجنے والی متنغیرسر مے ہوئے گارے سے ''خَلَقُتنِی مِنْ نَّادِ [اعراف:١٦]' مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے۔'' آگ میں شعلہ ہے بلندی ہے مٹی یاؤں کے نیچے روندی جاتی

ہے اس میں کوئی روشی پیش نہیں ہے۔ میں اعلیٰ ہوکرا دنیٰ کوسجدہ کیوں کرتا۔ پھر رب تعالیٰ کیساتھ مقابلہ شروع کر دیاار کا فینٹک ھنڈا الَّذِی حَرِّمُتَ عَلَیْ [بنی اسرائیل: ۲۲]'' بھلا بتلا ئیں بیخص جس کونونے بزرگ بخش ہے جھے پراگرآپ جھے مہلت دیں گے قیامت تک تو میں قابوکروں گااس کی اولا دکومگر بہت تھوڑے۔''تو شیطان تو رب کا بڑا نافر مان ہے اس کی یوجانہ کریں۔

ينسابَتِ الممير ابالي إنِّي أَخَافُ بيتك مِين خوف كرتا هول أن يَّمَسُّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمِن كَهِ يَنْجِآ بِ وَعَذابِ رَمَانِ كَالْمِرف سے، دنیا كاعذاب، قبركا عذاب اور آخرت كاعذاب فَتَكُونَ لِلشَّيْطُن وَلِيًّا لِهِ آبِ موجا تَبِي كَيْ شَيطان كَ ساتھی۔ کتنے پیارے انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی۔ يَسابَتِ يَسابَتِ يَابَتِ الممراء إلى!الممراء إلى!الممراء إلى!اب والدكاجواب سنوا قَالَ كَهاابراجيم عليه السلام كوالدآزرن أراغِب أنْتَ عَنُ الْهَتِي كياتم اعراض كرتے مومير معبودوں سے يتا بُواهِيمُ اے ابراجيم لَئِن لَمْ تَنْتَهِ الرَّمْ بازندآئ کُارُ جُهُمَنگ البته مین آپ کو پھر مار مار کے سنگمار کردوں گا۔ شادی شدہ مردعورت سے بدکاری ابت ہوجائے توان کی سزارجم ہے، پھروں کیساتھ مارنا۔اورامام بخاريٌ وغيره لَارُ جُهمنَّكُ كاتر جمه كرتے ہيں كه ميں تخفي كاليان دون كااور رجم كامعنى گالیاں دینا بھی آتا ہے۔وَ الْهُ جُسرُ نِنْ مَلِیًّا اور جھوڑ دے تو مجھے زمانہ بھر بمر بھر۔ مَسلِیًّا كامعنى ساراز مانه \_ يعنى آب مير \_ ساتھ اسسلسلے ميں جھي گفتگونه كرنا كيونكه تم مير \_ معبودول كى توبين كرتے ہو قال ابراجيم عليه السلام فرمايا سللم غليك اباجان میری طرف سے آپ پرسلامتی ہومیں کچھنہیں کہوں گا، نہتہیں پھر ماروں گا، نہ گالیاں

دول گا سَاسَتُغُفِرُ لَکَ رَبِّی عَقریب میں تہارے لئے بخشش ما تکول گاایے رب ے إنَّا مُكانَ بى حَفِيًّا بيتك وه مع مجھ يربرى شفقت كرنے والامهر بان \_سورة الشعراء آيت نمبر ٨٦ مين إ وَاغْفِرُ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ "المميرك یروردگار! معاف کردے میرے باپ کو بیٹک وہ ہے گمراہوں میں ہے۔''اب سوال یہ ہے کہ مشرک کیلئے تو مغفرت کی دعا جائز نہیں ہے؟ تواس کے متعلق سورہ توبہ آیت نمبر۱۱۳ مِن بِوَمَا كَانَ اسْتِغُفَارُ إِبْرَاهِيُمَ لِلَابِيهِ إِلَّا عَنُ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِللَّهِ تَبُّوا مِنهُ "اور بيس تفا بخشش ما تكنا ابراجيم عليه السلام كالين باب كيك مرایک وعدے کی بنا پر جوانہوں نے اس سے کیا تھا پس جب واضح ہو گیا ابراہیم علیہ السلام كيلئے كه وہ ان كاباب اللہ تعالیٰ كارشمن ہے تو اس سے بیز ارہو گئے ۔'' پھر دعانہیں كى۔ سلے جو دعا کی تقی اس کامعنی ہے کہ اس کو ہدایت دے ، حق کی توفیق دے ، اسلام قبول کرے،اسکو بخش دےاور جب پات واضح ہوگئی کہ گفر چھوڑنے والانہیں ہےتو پھرا براہیم عليه السلام نے بيراري كا اعلان كرديا۔ باقى آئنده ان شاء الله تعالى



## وَاعْتُولُكُمُ وَمَاتَكُمُ وَمَاتَكُمُ وَنُصِنَ

دُوْنِ اللهِ وَ اَدْعُوْا رَبِّ عَسَى الْآ اَلُوْنَ بِلُعَاءِ رَبِّ شَوِقَا وَ فَلَا اعْتَزَلَهُمْ وَ مَا يَعُبُلُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَهَبْنَا لَا اللهِ وَهُبْنَا لَا اللهِ وَهُبْنَا لَا اللهِ وَهُبْنَا لَهُ اللهِ وَهُبْنَا لَهُ مُرْضِ نَ كَذَهُ مَتِنَا وَ وَهُبُنَا لَهُ مُرْضِ نَ كُلُكُ اللهُ مُرْضِ اللهُ مُرْضِ اللهِ مُرْضِ اللهُ مُرْضِ اللهِ مُرْضِ اللهُ مُرْضِ اللهُ مُرْضِ اللهِ مُرْضِ اللهُ مُرْضِ اللهِ مُرْضِ اللهِ مُرْضِ اللهُ مُرْضِ اللهُ مُرْضِ اللهُ مُرْضِ اللهُ مُرْضِ اللهِ مُرْضِ اللهُ مُرْضِ اللهِ مُرْضِ اللهُ مُرْضِ اللهُ مُرْضِ اللهُ مُرْضِ اللهِ مُرْضِ اللهُ مُرْضِ اللهُ مُرْضِ اللهُ مُرْضِ اللهِ مُرْضِ اللهُ مُرْضِ اللهِ مُرْضِ اللهُ مُرْضِ اللهِ مُرْضِ اللهِ مُرْضِ اللهِ مُرْضِ اللهُ مُرْضِ اللهِ مُرْضِ اللهِ مُرْضِ اللهِ مُرْضِ اللهِ مُرْضِ اللهِ مُرْضِ اللهِ اللهُ مُرْضِ اللهُ مُرْضِ اللهِ مُرْضَا اللهُ مُولِ اللهُ مُرْضِ اللهِ مُرْضِ اللهُ مُرْضِ اللهُ مُرْضِ اللهُ مُولِ اللهُ مُرْضِ اللهِ مُرْضَا اللهُ مُرْضَا اللهُ مُرْضِ اللهُ مُرْضَا اللهُ مُرْضَا اللهُ مُنْ اللهُ مُرْضِ اللهُ مُرْضُ اللهُ مُرْضَا اللهُ اللهُ مُرْضَا اللهُ مُرْضَا اللهُ اللهُ مُرْضُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ابراجيم عليه السلام كوناً ينمرود مين دُّ الني كاوا قعه:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس رکوع کی ابتداء میں کافی تفصیل کیساتھ بیان

ہو چکا ہے کہان کا علاقہ عراق تھا جس کا دار الخلافہ شہر کو تی بروزن طوبیٰ تھا۔نمرود ابن كنعان بإدشاه تفاجو كه جابر، ظالم اوركثرتهم كامشرك تفاا ورحضرت ابراجيم عليه السلام كاوالد آ زراس کا وزیریزهبی امورتھا۔ آ زر کی ڈیو تی بت بنانا ، بت خانے بنانا اوران می*ں عملہ مقرر* کر ناتھی۔اللّٰد تعالٰی کی شان کہاں نے بت گر کے گھر بت شکن پیدافر مایا۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ وفت کے بادشاہ ،باپ اور برادری کیساتھ تھا ۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نبوت ملنے کے بعدائتی سال اس علاقے میں رہے۔اتنے طویل عرصے میں بیوی ساره کے علاوہ کوئی ساتھ دینے والانہیں تھا۔اور حضرت لوط علیہ السلام بن حاران بن آ ذر ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی جیتیجے تھے۔ پیغمبر پیدائشی طور برموحد ہوتا ہے۔ نبوت ملنے سے یہلے بھی ایک لمحہ کیلئے بھی شرک نہیں کرتا۔اللہ تعالیٰ نے فطر تا تو حیدان میں رکھی ہوتی ہے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کیلئے آگ کا بھٹہ تیار کیا اور اس میں بہت زیادہ ایندھن ڈالا۔ اس وقت کے انجینئر ھیزم نے ایک آلہ تیار کیا جس کا نام بجنیق تھا جوبغیر بارود کے چلتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کونگا کرکے جُسرؔ وَ عَن النِّیاب رسیوں کیساتھ خوب باندھ کر منجنیق کے ذریعے آگ کے درمیان میں ڈال دیا گیاا ورمخلوق کیساتھ ظالم جابر ہا دشاہ نمرود ا بن کنعان اورحضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدبھی تماشائی تنے ۔ کنارے پر بیٹھے وکیے رہے ہتھے ، مرد ،عورتیں ،بوڑھے ، بیجے اسٹھے تھے عجیب منظرتھا ۔جس دفت ابراہیم علیہ السلام کوآگ میں ڈالا جار ہاتھامشرک بتوں کے نعرے بلند کررہے تھےان کے دلوں میں بھٹر اس تھی کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کوتو ڑا تھا۔اس انتظار میں ہیں کہ سر یھٹے ، ٹھاہ! ہو ، ہمارے کلیج ٹھنڈے ہوں ۔اللہ تعالیٰ نے آگ کو گلزار کر دیا ۔سورۃ الا نبیاء آیت نمبر۲۹ میں ہے قُلُنَا یَا فَارُ کُونِی بَرُدًا وَسَلاَ مَا ''ہم نے کہااےآ گہوجاتو

شندی اورسلامتی والی۔ 'اللہ تعالیٰ کی شان کہ وہ آگ کا بھٹے فوراً شنڈا ہو گیا اور وہاں باغ

ہن گیا۔ آگ نے صرف وہ رسیاں جلائیں جن سے ابراہیم علیہ السلام کو با ندھا گیا تھا۔

بدن تو کیا بال کو بھی نہیں چھٹرا۔ یکنی بردی بات تھی۔ جس وقت باہر نکلے تو باپ نے کہا نیعُم السوّ بُ رَبّیکَ بابُو اَهِیْمُ ''اے ابراہیم تیرارب بہت عمدہ ہے۔ ''لیکن دھڑ اپھر بھی نہیں چھوڑا۔ حالانکہ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ اتنا بڑا کر شمہ آنکھوں سے و یکھنے کے بعد کلمہ پڑھ لیے مگرضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے کسی ایک نے کلمہ نہ پڑھا۔ حدیث پاک میں بڑھ لیے مگرضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے کسی ایک نے کلمہ نہ پڑھا۔ حدیث پاک میں ابراہیم علیہ السلام کولباس بہنایا جائے گا۔ فرمایا دوسرے نمبر پر جھے بہنایا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بہنایا جائے گا۔ فرمایا دوسرے نمبر پر جھے بہنایا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بہنایا جائے گا۔ فرمایا دوسرے نمبر پر جھے بہنایا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بہنایا جائے گا۔ فرمایا دوسرے نمبر پر جھے بہنایا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بہنایا جائے گا۔ فرمایا دوسرے نمبر پر جھے بہنایا جائے گا۔ فرمایا دوسرے نمبر پر جھے بہنایا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بہنایا جائے گا کہ ظالموں نے ان کونگا کر کے آگ میں ڈالا تھا۔

ابراجيم عليه السلام كي ججرت اورراسة مين بريشاني كاواقعه:

اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا تھم آیا کہ اب جمت کمل ہو چک ہے لہٰذا اے ابراہیم علیہ السلام! آپ یہاں ہے ہجرت کرجائیں۔حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی اہلیہ حضرت مارہ علیہ السلام اور بھتے جو طعلیہ السلام ہی جراق سے شام کی طرف چل پڑے جو وہاں سے مغرب کی طرف تھا۔ راستے میں ایک ظالم جابر باوشاہ تھا جس نے اپنے کارندے مختلف مغرب کی طرف تھا۔ راستے میں ایک ظالم جابر باوشاہ تھا جس نے اپنے کارندے مختلف راستوں پرمقرر کئے ہوئے تھے کہ یہاں سے کوئی خوبصورت عورت گذر ہے تو مجھ اطلاح دو۔ چنا نچھا یک طازم بھا گیا ہوا گیا کہ دوآ دمی ہیں ساتھا یک عورت ہے مسن آئے سف لِ المنظم سے النیسا آء و مطازم ہوا گیا کہ دوآ دمی ہیں ساتھا یک عورت ہوں آئے ہا کہ اس کو میر سے النیسا آء و مطازم ہوں مجبورہ ہوں ایک ایس لے آؤ ۔ ملازم ہوں مجبورہ ہوں ایک گیاں ہے ہیں بادشاہ کا ملازم ہوں مجبورہ ہوں ایک گرکی بات تہمیں بنا تا ہوں تا کہ تم نے جاؤ ۔ یہ عورت بادشاہ کے پاس جائے گی جب بادشاہ گرکی بات تہمیں بنا تا ہوں تا کہ تم نے جاؤ ۔ یہ عورت بادشاہ کے پاس جائے گی جب بادشاہ گرکی بات تہمیں بنا تا ہوں تا کہ تم نے جاؤ ۔ یہ عورت بادشاہ کے پاس جائے گی جب بادشاہ گرکی بات تہمیں بنا تا ہوں تا کہ تم نے جاؤ ۔ یہ عورت بادشاہ کے پاس جائے گی جب بادشاہ

اس سے بوجھے گا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو کہددے کہ یہ میرا بھائی ہے اور تمہارے سے بوچھے تو تم بھی کہددینا کہ بیمبری بہن ہے اگرتم نے بیوی کہاتو وہ تہمیں قبل کردےگا۔ حضرت ابراہیم علیہالسلام کواس ظالم نے بلایا بخاری شریف اورمسلم شریف کی روایت ہے یو جھا کہاں ہے آئے ہو، کون ہو،تمہارے ساتھ کون ہے؟ فر مایا میرے ساتھ میری بہن ہے۔ حضرت سارہ علیہالسلام کوبھی سمجھا دیا کہ اگر آپ سے بوجھے کہ تمہارے ساتھ کون ہے تو كهدديتا كدميرا بهائى ہے كيونكه أنستِ أُحتِيى فِي دِيْنِ اللَّهِ " تم ميرى مذہبى بهن مو." سوره حجرات آیت نمبر ﴿ امیں ہے إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوةٌ '' بیشک ایمان والے بھائی بھائی ہیں۔''مومن بہن بھائی ہیں اور میرے اور آپ کے علاوہ اس جگہ اور کوئی مومن نہیں ہے للندامجه بهائي كهنااوردين بهائي مرادلينا-اس برشهوت كالجموت سوارتفا حضرت ساره كوبلا کر چھیٹر خانی کا ارادہ کیا ۔اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کا سانس رک گیا زمین پرگریڑا۔اٹھا چھیٹر خانی کاارادہ کیا گھٹنوں تک زمین میں ھنس گیا۔گھبرایاا درسمجھ گیا کہ میں اس کے قریب نہیں جاسکتا۔ کہنے لگانی نی! میں تہمیں بچھنہیں کہتا میرے لئے دعا کرومیں نیج جاؤں اور اس مصیبت سے حجھوٹ جاؤں میں تہہیں خدمت کیلئے لونڈی بھی دونگا۔حضرت سارہ علیہا السلام نے دعا کی اے بروردگار! اگریہ ہے ایمان مرگیا تو میرے ذمہ لگے گا اور ہمارے کتے پریشانی بن جائے گی اور ہم مسافر ہیں۔ چنانجے حضرت سارہ علیہاالسلام کی دعا ہے اسکو نجات مل گئی۔اس نے ہاجرہ علیہاالسلام لا کران کودے دی کہ یہتمہاری خدمت کیا کرے گی۔جس وقت واپس آئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یو چھا کیا گذری؟ کہنے لگیس الله تعالیٰ نے اس ظالم جابر کی نامرادی کواس کے گلے میں ڈال دیا اوراس نے بیلونڈی وی

### حضرت لوط عليه السلام كي نبوة كا تذكره:

حضرت لوط علیہ السلام کوسدوم کے علاقہ میں چھوڑ دیا جس کوآج کل کے جغرافیہ میں بحرمیت لینی بحیرہ مردار کہتے ہیں ۔اللہ تعالی نے اس علاقے کی تبلیغ کیلئے لوط علب السلام كومقرر فرمايا \_ حضرت ابراهيم عليه السلام في آ مي جل كرشام كعلاقه ميس دريه لكايا چونکہ لونڈی کی مالکہ حضرت سارہ علیہاالسلام تھیں انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کردی۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس کے مالک بن گئے اس سے حضرت اساعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا کہ اگر تو بازنہیں آئے گاتو میں تجھے سنگسار کر دوں گااور تو مجھے زمانہ بھر کیلئے چھوڑ دے۔اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فر مایا آپ پرسلامتی ہومیں اینے رب سے تیرے لئے معافی مانگوں گامیرارب میرےاوپر بڑامہر بان ہے۔اورسورہ شعراءآیت تمبر ۸ ۸ میں ہے كہ حضرت ابراہيم عليه السلام نے كہا رُبّ اغْفِرُ لِابى إنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِيُنَ "'اے میرے پروردگار! معاف کردے میرے باپ کو دہ ہے گمراہوں میں ہے۔"اورسورۃ توبہ آيت نمبر ١١٨ من ٢ فَلْمَمَا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ "لِي جب واضح موكيا ابراجيم عليه السلام كوكه بيتك وه الله تعالى كادتمن ب تبَّواً مِنْهُ لواس بيزار بهو كئے " بھران كيلئے مغفرت کی وعانہیں ما تکی ۔ اور فر مایاو اَعُتَ زِلْکُم اور میں کنارہ شی کرتا ہوں تم سے وَمَا تَـدُعُونَ مِن دُون اللَّهِ اوران عي كناره سي كناره الله عن كرتا مول جن كوتم يكارت موالله تعالى ے درے یعنی اللہ تعالی سے نیچے نیچے۔ان کوتم حاجت روا مجھتے ہو،مشکل کشا سمجھتے ہو، فریادرس اورد تھیر سمجھ کر پکارتے ہو وَ اَدْعُوا رَبِّی اور میں صرف رب کو پکارتا ہوں میراوہی عاجت روا مشكل كشا، وبى فريادر اور تشكير ب عَسْبى الا آكُونَ بدُعَآءِ رَبّى

شَفِیًا قریب ہے کہ میں نہ ہوں اپنے رب کو پکارنے کی وجہ سے نامراد۔ اللہ تعالیٰ میری مرادیں پوری کرنے والا ہے۔ اکبرالی آبادی مرحوم نے کہا ہے مرادیں بوری کرنے والا ہے۔ اکبرالی آبادی مرحوم نے کہا ہے اسی سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اکبر

یمی وہ در ہے جہاں ذلت نہیں سوال کے بعد

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ لِي جَس وقت ابرائيم عليه السلام ان سے الگ ہوئے وَ مَا يَعْبُدُو نَ مِنُ دُون اللهِ اوران سے جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے سوا۔

اسحاق عليه السلام اور يعقوب عليه السلام كي ولا دت كاذكر:

وَهَبْنَالَهُ إِسُحْقَ وَيَعُقُونَ عطاكياتهم في الكواسحاق عليه السلام اور يعقوب علیهالسلام ـ دوسری جگهاساعیل علیهالسلام کا ذکر ہے عمر میں حضرت اساعیل علیهالسلام بڑے ہیں ان کی والدہ ہاجرہ علیہاالسلام ہیں اوراسحاق علیہالسلام کی والدہ سارہ علیہاالسلام ہیں۔اِسْمَعُ کامعنی ہے ن ایل کامعنی ہاللہ تعالی معنی ہوگا اے پروردگار!میری دعا قبول فرما۔ایک سوہیں سال کے قریب عمر مبارک تھی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اساعیل علیہ السلام عطا کئے ۔ پھراس کے تیرا (۱۳)سال بعد سارہ علیہا السلام ہے اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ پھراسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام بیدا ہوئے پھران کے آ گے بارہ میٹے ہیں جن میں حضرت بوسف علیہ السلام بھی ہیں اور یہ بنی اسرائیل کہلائے اوریہ بڑا خاندان تھا۔تو فر مایا ہم نے ان کوعطا کیا اسحاق علیہالسلام اور یعقوب علیہالسلام جوحضرت اسحاق عليه السلام كے بيتے ہيں و كُلا جَعَلْنَا نَبيًّا اور ہرايك كوہم نے بناياني وَوَهُبُنَا لَهُم مِن رَّحُمَتِنا اوردى مم نے ان كوا بن طرف سے رحت حضرت ابراميم علیہ السلام کے یانچ بیٹے تھے دو کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے اساعیل علیہ السلام اور اسحاق

عليه السلام \_اورتين كا ذكرتاريخ اورتورات اوراحاديث مين آتاب\_ايك كانام مدين تقاء ایک کانام مدائن تھاا درایک کانام قیدار تھا پھیلیے۔ان کے نام پرآ گے شہرآ باد ہوئے اور قومیں چلیں ۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیٹی کوئی نہیں تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کے شام کے علاقے میں آباد ہوئے اور وہیں تبلیغ کی۔ دوسوسال عمرتھی جب دنیا ے رخصت ہوئے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدُق عَلِيًّا اور بنالَى ہم نے ان کیلئے شہرت سیائی کی بلند السان کالفظی معنی زبان ہے مگر یہاں مرادشہرت ہے۔زبان کیساتھ ہی شہرت ہوتی ہے اور بلندشہرت عطافر مائی آج تک ابراہیم علیہ السلام كانام عزت كيهاته لياجاتا ہے۔ نعقوب عليه السلام كاء اسحاق عليه السلام كاء اسماعيل عليه السلام کا نام بھی عزت ہے لیا جاتا ہے۔ بزرگان دین لکھتے ہیں کہ جب پینمبر کا نام آئے تو عليه الصلوٰة والسلام كهوا ورصحابي كانام آئة تورضي الله تعالى عنه كهو بسي ولى كانام آئة تورحمه الله تعالى كهو-تمام كانام اوب واحترام كيساته لور السدّين كُلُّهُ أَدَبُّ وين سارے كاسارا ادب ہی ہے۔ کسی پیغیبر کسی صحابی کسی ولی کا نام کسی امام کا نام بے ادبی ہے ہیں لینا۔ان کی بردی دین خدمات ہیں۔اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے۔

# وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ مُوْلَى

إِنَّهُ كَانَ مُغَلَّصًا وَكَانَ رَسُولًا يَبِيًّا ﴿ وَنَادَيْنَهُ مِنْ جَانِبِ الشَّلُورِ الْرَيْمَنِ وَقَرَّبُنَا لَهُ مِجِيًّا ﴿ وَهَبُنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا آلْكُاهُ الشَّلُورِ الْرَيْمَنِ وَقَرّبُنَا لَهُ مَجِيًّا ﴿ وَهَبُنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا آلْكُاهُ الْمُعَيِّلُ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَغْدِ الْمُؤُونَ نَبِيًّا ﴿ وَالْرَكُوةِ وَكَانَ مَنْ وَكَانَ رَسُولًا يَبِيا ﴿ وَكَانَ رَسُولًا يَبِهُ مَرْضِيًّا ﴿ وَكَانَ رَسُولُو وَالرَّلُوةِ وَكَانَ عَنْ رَبِيهِ مَرْضِيًّا ﴾

وَاذْكُو اورآب ذكركرين فِي الْكِتْبِ كَتَابِ مِين مُؤْسَى حَفْرت موى عليه السلام كا إنَّهُ بيتك وه كَانَ تِنْ مُخْلَصًا يِنْ مُولاً نَّبِيًّا اوررسول عظ ني عظ وَنَادَيُنهُ أورجم نَان كويكارا مِنْ جَانِب الطُّور اللايمن طورك واكيل طرف سے وَقَوَّبْنْهُ نَجيًّا اور بم في قريب كياان كو سر كُوشى كيليّ وَوَهُبُ مَالَهُ اور بهم في ال كوعطاكيا هِن رَّحْمَتِنَ آيني رحمت كي وجه ي أَخَاهُ هَارُونَ اس كا بِها فَي بارون عليه السلام نَبيًّا جوني تص وَاذْ تُحرُ اور ذكر كرفي الْكِتْبُ كتاب مين إسمعينل اساعيل عليه السلام كاإنَّهُ بيتك وه كانَ صَادِقَ الْوَعْدِ عِج وعدے والاتھا وَكَانَ رَسُولًا نَبيًّا اور تصرسول بي وَ كَانَ يَامُورُ أَهْلَهُ اور حَكُم كرتا تَهااي عُرك افرادكوب الصَّلوة بنمازكي بإبندي وَ الزَّكُوةِ اورزكوة كى ادائيكى كا وَ بَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرُضِيًّا اور تصايخ رب كے نز دیک پیندیده۔

مختلف پیغیبروں کے واقعات چلے آ رہے ہیں۔حضرت ذکریا علیہ السلام ،حضرت کی علیہ السلام ،حضرت اسحاق علیہ کی علیہ السلام ،حضرت اسحاق علیہ السلام ،حضرت یعقوب علیہ السلام ،حضرت موسیٰ علیہ السلام ،حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہوا اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہور ہا ہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا نام مجلس میں لیاجائے تو رب تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیغیبروں سے زیادہ نیک کون ہوگا۔

پیدائش موسیٰ ہے بل بنی اسرائیلیوں کا ابتلاء اور حفاظتِ موسیٰ:

الله تبارك وتعالى كاارشاد ب وَاذْكُو فِي الْكِتْبِ مُوْسَى اورآب ذكركري كتاب ميں حضرت موئ عليه السلام كا موئ عليه السلام كى زندگى بھى بردى عجيب زندگى ہے۔والد کا نام عمران مینید تھا ، والدہ کا نام بوکا بدہ مینات تھا۔مصر کے علاقے میں بیدا ہو ئے ، پیدائش سے پہلے ظالم فرعون کوکسی نجومی نے بتلایا تھا کہان تین سالوں کے اندر بنی اسرائیل کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا سب ہے گا۔اقتدار کی جات بہت بری ہے۔فرعون نے بنی اسرائیل کے گھروں میں مردوں ،عورتوں کے پہرے لگادیے کہ جس عورت کے ہاں لڑ کا پیدا ہواس کوتل کردیں ۔ بچیوں کو بچھ نہیں کہتے تھے يُذَبِّحُونَ اَبُنَاءَ كُمْ وَيَسْتَحُيُونَ نِسَاءَ كُمْ [بقرة:٣٩]" وه ذي كرتے تھے تمہارے بیٹوں کواورزندہ حجوڑتے تھےتمہاری عورتوں کو۔''شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی میں یہ تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ ان تین سالوں میں بارہ ہزار بچی آل ہوئے اور حضرت موی علیہ السلام بھی ان تین سالوں کے اندر ہی پیدا ہوئے ۔حضرت موی علیہ السلام كأ كھر دريائے نيل كے كنارے برتھا جب يہ بيدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان كی والدہ کوالقاء کیا فرشنے کے ذریعے وحی بھیجی ۔ یہ وحی نبوت نہیں تھی پیصرف ان کی ذات تک

محدود تھی کہ جس وقت بچہ بیدا ہواس کولکڑی کےصندوق میں ڈال کر دریامیں ڈال دینا اِنّا بيے كوآپ كى طرف اور بناپنے والے ہيں ہم اس كورسولوں ميں سے " موىٰ عليه السلام بیدا ہوئے والدہ نے ان کوصندوق میں ڈال کر بحقلزم دریائے نیل میں ڈال دیاا ورحضرت موی علیہ السلام کی بردی بہن کلثوم ہیں کو کہا کہ بیٹی تم صندوق کیسا تھ ساتھ تھوڑے سے فاصلے بررہنا کیونکہ کناروں برکافی لوگ ہیں مرد ،عورتیں ، بیج ، بوڑھے تماشائی ہوتے تھے د بکھنا پیصندوق کہاں جاتا ہے۔ بچی بڑی مجھدارتھی وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہی بھی صندوق کودیکھتی مجھی دھیان إدھراُ دھرکرلیتی ۔ بحرنیل ہے ایک نہرنگلتی تھی جوفرعون کے باغات کو سيراب كرتى تقى اس كى كوشيول كى طرف جاتى تقى وەصندوق اس طرف چل يرا ـ وہال كوئى مجھیرایا دھونی پہلے ہے لنگوٹ باندھ کر کھڑا تھا اس نے صندوق کو تھینج لیا۔ دیکھا تو اس میں خوبصورت بحیرتھاا ٹھا کرفرعون کے آ گے پیش کردیا۔فرعون نے کہااس کول کردو۔فرعون کی بيوى آسيه بنت مزاحم بين جن كي قسمت مين ايمان تفا أرسيس كين كيس لا ته فُتُ لُوهُ عَسْسِي أَنْ يَّنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وقصص: ٩] 'اس كومت قُلْ كروشايد كرمين فاكده وے یا ہم اے بیٹا بنالیں'' کہ ہماری اولا رنہیں ہے۔فرعون نے کہاتمہیں کوئی تفع محسوں موتا موكًا مجه كوئى نفع نظر نبيس آتا -إنسَمَا اللاعُه مَالُ بِالنِيَّاتُ 'اعمال كادار ومدار نيتوں بر ہے۔'اللہ تعالیٰ نے اس بی بی کوحضرت موی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے ذریعے ایمان کا نفع ویا اورجس سی کودین کا ایمان کا فائدہ ہوجائے ،اسلام کا فائدہ ہوجائے توبیہ بہت برا فائدہ ہے۔ چنانچے فرعون کی بیوی ڈٹ گئی اور مصر میں عور توں کا اثر زیادہ ہی تھا فرعون مجبور ہو گیا فیصلہ ہوگیا کو آنہیں کرنا۔ وہاں جوعورتیں جمع تھیں ان کا دودھ پلایا موی علیہ السلام نے نہ

پیا۔ بری، گائے ، او منی ، بھینس کا پلایا نہ پیا۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام کی بمشیرہ بھی موجود تھی اس نے کہا ہمارے محلے میں ایک عورت ہاں کا دودھ پلاکر دیکھ لوشاید پی لے۔ اس کو بلایا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کا دودھ پی لیا۔ بڑی خوشی ہوئی کہ بیچ کے دودھ کا مسئلہ تو حل ہوگیا۔ فرعون نے کہا بی با ہم تمہیں یہاں کمرہ بھی دیں گے خوراک اور وظیفہ بھی دیں گے تم یہاں رہ کر بیچ کی تربیت کرو۔ اس نے کہا میرا گھر ہے، بیچ ہیں میں ان کونییں چھوڑ سکتی اگر تہمیں ضرورت ہو تو میر ے ساتھ بھیج دو ہفتہ پندرہ دن بعد معائنہ کر ایک کونیوں کے واللہ تعالی نے گھر میں بی بی کا لیا کرنا کہ اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے؟ وہ اس پر راضی ہو گئے اللہ تعالی نے گھر میں بی بی کا وظیفہ لگا دیا اور اپناوعدہ پورا کردیا بینا کہا کہ اور کہ ایک و جَاعِلُونُ ہُ مِنَ الْمُوسَلِیٰنَ ''ہم اس کولوٹا دیں گے آپ کی طرف اور بنانے والے ہیں ہم اس کورسولوں میں سے۔' اور اس خوت پر نبوت ورسالت بھی عطافر مائی۔

ال كاذكر و و اذكر في الكون موسى اور ذكر كركما بين موى عليه السلام كالنّه كان مُخْلَصًا بينك وه رب ك يخ موت تقريبين سے لكرة خرتك الله مكان مُخْلَصًا بينك وه رب ك يخ موت تقريبين سے لكرة خرتك الله تعالى في ان كو چنا تھا و كان رَسُولا تَبِينًا اور تقرسول ني ۔

#### لفظ نبي اوررسول كي وضاحت:

اس بات میں علاء عربیت افتلاف کرتے ہیں کہ رسول اور نبی میں کوئی فرق ہے یا مہیں ۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ دونوں کا ایک معنی ہے۔ رسول کا معنی ہے دربول کا پیغام لوگوں کو پہنچا نے والا اور نبی کا معنی ہے درب تعالی کے احکام کی خبرلوگوں کو دینے والا۔ اس اعتبار سے تو ٹھیک ہے رسول بھی تھے ہی بھی تھے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ فرق ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ فرق ہو اور صاحب وہ فرماتے ہیں کہ رسول اسے کہتے ہیں جس کے اوپر کتاب نازل ہوئی ہو اور صاحب

: شریعت ہواور نبی اے کہتے ہیں کہ جس کوستفل کتاب ن**ہ ک**ی ہواور نہا*س کی شریعت مستف*ل ہو۔ان کی رائے پراعتراض ہوگا کہ رب تعالیٰ نے موئ علیہ السلام کیلئے دولفظ کیوں ذکر فرمائے ہیں کہ وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔اس کا مطلب پیہ ہوا کہان کو کتاب ملی تھی اورنېيں بھی ملی تھی ،شريعت تھی بھی اورنہيں بھی ۔تو وہ حضرات اس کا جواب دیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیه السلام کو پہلے صرف نبوت ملی کتاب نہیں ملی تھی اور نہ شریعت ملی تھی ۔ کتاب اورشریعت اس وقت ملی جب فرعون کابیر اغرق ہوا۔ یعنی تو رات ملنے سے سلے ان كامنصب نبى كالقااس كے بعدرسول بنے۔ وَنَادَيْنَهُ مِنْ جَانِب الطُّور الَّايْمَن اور ہم نے بکارا موی علیہ السلام کوطور کی دائیں طرف سے۔آ گے سورت القصص میں واقعہ آئے گا کہ موئ علیہ السلام ہے ایک قبطی مرگیا تھا جو کہ فرعون کے باور جی خانے کا افسر تھاجس کی وجہ سے بیدوڑ کرمدین چلے گئے تھے جو کہ مصرے مغرب کی طرف آٹھ وس دن کا سفرتها و ہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کی بڑی بٹی حضرت صفورہ ہیں کیساتھ نکاح ہواان ے اولا دہمی ہوئی۔ دس سال کے بعد بیوی بچوں کو لے کر واپس مصر کی طرف چل بڑے كەمصر كے حالات دىكھيں گے اگر ميرے حق ميں ہوئے تو ٹھيک ہے درنہ بچوں كو وہاں حچوڑ کرکسی اورطرف نکل جاؤں گا۔ مدین ہے مصر شرق کی طرف ہے توجب واپس آ رہے تحے تو موئی علیہ السلام کا رخ مشرق کی طرف تھا اور طوی دادی مقدیں ، یا کیزہ دادی موئ عليه السلام عدائيس طرف تقى توومال سے آواز آئى۔فرمایا وَقَرَّ بُنهُ نَجیًا اورہم نے ان کوقریب کیا سرگوشی کیلئے ۔اسی وادی مقدس وادی طویٰ میں مویٰ علیہالسلام کو نبوت ملی ۔ سورة طارمیں ذکرا یے گاموسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار!میری زبان میں لکنت ہے اسے کھول دے اور میرے بھائی ہیں ہارون علیہ السلام جوموی علیہ السلام سے تین

سال بڑے تھے کھو آفصہ مِنِی لِسَانًا [قصص: ٣٥]" میری نبست ان کی زبان بڑی صاف تھری ہے۔" پروردگاران کو بھی نبی بنادے۔اورسورۃ طلمیں ہے قَدُ اُو بِیْتَ سُوْ لَکَ یہ مُوسی " جو چیز آپ نے مانگی ہے وہ ہم لکک یہ مُوسی " جفیق دے دیا گیا ہے تجھے تیراسوال۔" جو چیز آپ نے مانگی ہے وہ ہم نے دے دی ہے۔ تبہارے بھائی کو بھی اپنا نبی بنالیا ہے۔

ال كاذكر م و و هُنسَالَه مِن رَّحُمَتِنَ آ اور عطاكيا بهم في موى عليه السلام كو ابنى رحمت كى وجه م أخاهُ ال كا بهائى هنرون نبيبًا بارون نبي اس كوبهى بهم في بنايا عليه السلام و و أذ كُورُ في الْكِتْبِ السّمعِيلُ اور ذكر كركر كتاب بين اساعيل عليه السلام كار حضرت اساعيل عليه السلام كا فركر :

کل بیان کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پانچ بیٹے تھے۔ سب ہے بوے حضرت اساعیل علیہ السلام تھے، تیسرے حضرت مدین حضرت اساعیل علیہ السلام تھے، چوتھے حضرت مدائن اور پانچویں حضرت قیدار تھے بیشیڈ ۔ اِنَّه کُانَ صَادِقَ الْوَعُدِ عَلَی اللّٰهِ عَلَی اللّٰہِ عَلَی اللّٰہُ عَلَی اللّٰہِ عَلَی اللّٰہِ عَلَی اللّٰہُ عَلَی اللّٰہُ عَلَی اللّٰہِ عَلَی اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ عَلَی اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ عَلَی اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ عَلَی اللّٰہُ عَلَی اللّٰہُ عَلَی اللّٰہُ عَلَی اللّٰہُ عَلَی اللّٰہُ اللّٰہُ عَلَی اللّٰہُ عَی اللّٰہُ عَلَی اللّٰہُ ع

تك ساتهد ب- اكثرمفسرين كرام بينيم بيبان كرتے بين كدايك لميسفريس حضرت اساعیل علیہ السلام کیساتھ ایک ساتھی تھا رائے میں کچھ درخت آئے ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے ۔گاؤں ذرا دورتھاا بے ساتھی کوفر مایااس دیہات سے پچھ کھانے پنے کی چیزیں لاؤ۔ ساتھی نے کہا کہ حضرت آپ تشریف رکھیں میں جا کرلاتا ہوں ۔ فرمایا میں تمہارے آنے تک یہیں رہوں گا۔وہ قصبے میں گیا تو وہاں بچھابیاما حول تھا کہوہاں کی رونفوں میں کھو گیااور بھول گیا کہ میں نے چیزیں لے کر دالیں جانا ہے۔وہ مخص پوراایک سال اس قصبے میں رہا حضرت اساعیل علیہ السلام پورا ایک سال وہاں تھہرے رہے۔تو وعده کیا تھا کہ میں تمہارے آنے تک یہاں رہوں گااس کو بورا کیا۔اس کوایک سال بعدیاد آیا کہ میں اینے ساتھی کو درخت کے نیچے بٹھا کرآیا تھا اوراس نے کہا تھا کہ میں تمہارے آنے تک یہاں کھہروں گاتو واپس آیا تو حضرت اساعیل علیہالسلام وہیں موجود تھے لیعض تفسیروں میں تین سال کا بھی ذکر آتا ہے۔تو فرمایا سے وعدے والا تھا۔شروع میں آتخضرت على حريدوفروخت كاكام كرتے تھے۔ نبوت ملنے سے يملے كا واقعہ ہے ابو واؤدشريف جوصحاح ستركى كتأب ہے اس ميں روايت ہے عبداللد ابن الي الحمساء نے آپ ہے کوئی سامان خریدا اور کہا کہ احجما آپ یہاں تھہریں میں آپ کورقم لا کردیتا ہول ۔ لیکن بجول مي تين دن كے بعدواليس آيا آتخضرت الله فرمايا لَقَدْ شَقَفْتَ عَلَى يَا عَبُدَ اللَّهِ عَلَى هِ هُنَامُنُدُ ثَلَثُ "اعدالله تون مجهم مشقت مين والاتين ون تين رات ے میں یہاں کھر اہوں۔''عبداللہ ابن الی الحمساء بعد میں صحالی ہوئے مالتین ۔ اور انہوں نے یہ واقعہ بیان فر مایا۔ آج ہمارے نزد یک تو وعدہ کوئی چیز ہی نہیں ہے بس سفظی بات ہی ہے۔ تو فر مایا اساعیل علیہ السلام سے وعدے والے تھے و تک ان رَسُولاً نَبیًّا اور

000

وَاذْكُرُ فِي الْكِتْفِ إِدْرِيْسَ إِنَّا كَانَ صِرِّيْقًا تبيًّا فَوْرَفَعْنَاهُ مُكَانًا عَلِيًّا ﴿ أُولِلِكَ الَّذِيْنَ اَنْعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّهِ بِنَ مِنْ دُرِّيَّةِ الدُمْ وَمِسَّنْ حَمَلْنَامَعُ نُوْمِ وَمِنْ ذُرِيَاةِ إِبْرُهِ يُمَرُو إِسْرَاءِ يُلْ وَمِتْنَ هَكَ يُنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا لَتُلَّى عَلَيْهِمْ أَيْتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوْ البُّعِدَّ إِو بَكِيًّا وَفَكُلُكُ مِنْ بُعْرِهِمْ عَ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلْوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهُوتِ فَيُوْنَ يَلْقُونَ عَيَّالَةً الكمن تاب والمن وعيل صالعًا فأوليك يد خُلُون الجنتة وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا هُجَنْتِ عَنْ نِ وَالَّتِي وَعَلَا الرَّحْنُ عِبَادَة يَالْغَيْبُ إِنَّهُ كَانَ وَعُلُهُ مَا تِيَّا ۞ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا إِلَّاسَالِمَاء وَلَهُ مُ رِنْهِ فَهُ مُ فِيهَا بُكُرةً وَعَشِيًا ﴿ وَلَكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِيَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿

وَاذُكُو فِي الْكِتْ اورز كركركتاب مِن اِدُرِيْسَ اورلين عليه السلام كا اِنَّهُ مِيْكُ وه كَانَ صِدِيْقًا نَّبِيًّا عَصِيحِ فِي وَّرَفَعُنهُ اورجم فِي ان كوبلندكيا مَكَانًا عَلِيًّا بهت او فِي جَلَّهُ اُولَئِنَ اللَّهُ يَنَ يه بزرك وه لوگ بين آنُعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ جَن برانعام كيا الله تعالى في مِن النَّبِينَ نبيون مِن عِن ذُرِيَّةِ اَدَمَ آوم عليه السلام كي اولاد مِين سے وَمِمَّنُ اوران كي اولاد مِين سے حَمَلُنا مَعَ نُوْحِ جَن كوجم في سواركيا نوح عليه السلام كيساتھ وَ مِنْ ذُرِيَّةِ اِبُواهِيْمَ اور ابراہیم علیہالسلام کی اولا دمیں سے و اسسو آء یل اوراسرا تیل علیہالسلام کی اولاد میں سے و مِلمَّنُ اوران کی اولا دمیں سے تھلدینیا جن کوہم نے ہدایت دی وَاجْتَبَيْنَا اورجن كومم في چنا إذَا تُتلى عَلَيْهم جس وقت يرهى جاتى بين ان ير اينتُ الوَّحُمن رحمان كي آيتي خَوُّوا كرير تي بين سُجُدًا سجده كرت ہوئے وَّبُكِيًّا اورروتے ہوئے فَخَلفَ مِنْ مِبَعُدِهِمْ پَرِخليف سِينان كے بعد خَلُفْ نَا اللَّ لُوكَ أَضَاعُوا الصَّلُوةَ جَهُول في ضَالَع كروى تماز وَاتَّبَعُوا الشَّهَواتِ اور پیروی کی انہوں نے خواہشات کی فَسَوْف يَلْقَوْنَ غَيَّا لِس عنقريب مليس كوه ملاكت كو إلا مَنْ تَابَ مَرُوه جنهول ني توبيكي وَالمَنَ اور ایمان لائے وَعَمِلَ صَالِحًا أور عمل کے اچھے فَاُولَیْکَ پس بہاوگ ہیں يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ واقل موكَّ جنت من وَلا يُظلِّمُونَ شَيْنًا اوران يرتبين ظلم كياجائ كا بجه بهي جَنْتِ عَدْن بيكي كياغات بي الَّتِي وَعَدَ الرَّ حُمنُ وه جن كاوعده كيا برحمن في عِبَادَهُ اين بندول كيماته بالْغَيْب بن ويكي إنَّهُ بينك شان يه بك كان وعُدُهُ مَاتِيًّا باس كاوعده آن والا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا نَهِيلَ سَيْل كُوه الى جنت مِن لَغُوا كُولَى بِهوده چيز إلا أ سَلْمًا مُرسلامتى بى سلامتى وَلَهُمُ وزُقُهُمُ اوران كيليّ رزق بوكا فِيها ان جنتول میں مُكْرَةً يہلے پہر وعشِيّااور بجھلے پہر تبلك الْجَنَّةُ الَّتِي بير جنت وہ ہے نُور ثُ جس کا ہم وارث بنا تیں کے مِن عِبَادِنَا این بندول میں سے

مَنُ كَانَ تَقِيًّا جورِ بيز گار بونكر

## حضرت ادريس عليه السلام كاذكر:

انبیاء کرام عیم الله کا ذکر چلا آر ہاہے ۔کل آپ حضرات نے حضرت موکیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر سنا۔ آج ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فر ماتے بين وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ إِدْرِيْسَ اورآب وَكركري كتاب من اورايس عليه السلام كا إنَّهُ كَانَ صِلدِيْقًانَّبيًّا بيتك وه تصيح ني حضرت اوريس عليه السلام كودور مين مفسرين کرام میلیہ اختلاف کرتے ہیں کہ کس زمانے میں تھاجمہوراورا کشخفقین فرماتے ہیں کہ ان كا دورنوح عليه السلام سے يملے ہے۔ بينوح عليه السلام كے والد كے دادا تنے اورنوح علیہ السلام کے بردادا تھے۔حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف لوگوں نے بہت ی چیزوں کی نسبت کی ہے جن کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے ۔ بعض کا ذکر تاریخ کی كتابول ميں ہاوربعض كاسيرت كى كتابول ميں تفسيروں ميں ہے مثلاً سب سے سلے خط لکھنا انہوں نے شروع کیا۔ ان کوعلم نجوم حاصل تھا اور اس قتم کےعلوم کی نسبت ان کی طرف کی گئی ہے۔ بہر حال قرآن کریم کی نص قطعی ہے ہتی ہے کہ اِنّے نے اُن صِدِينَقُانَبيًا بينك وه عي نبي تق ورَفَعنه مَكَانًا عَلِيًّا اورجم في ان كو بلندكيابهت او نچی جگد۔اس کی دوتفسیری منقول ہیں ۔ایک یہ کہ حضرت اوریس علیہ السلام کواللہ تعالیٰ نے زندہ آسانوں پراٹھالیا۔

## جار بینمبراس وقت بھی زندہ ہیں:

عقا كدكى مشهور كتاب "خيالى" من لكهام أرُبَعُة مِنَ الْانْبِيمَآءِ أَحْيَاة " إِي بَعْبِر اس وقت زنده بي إثُنانِ فِي السَّمَآءِ وَإِثْنَانِ فِي الْاَرُضِ دوآ مانوں ميں زنده بيں

اور دوز مین میں زندہ ہیں۔ '' جوآ سانوں پر زندہ ہیں ایک ادریس علیہ السلام اور دوسرے عیسیٰ علیہ السلام اور جو زمین میں زندہ ہیں ایک الیاس علیہ السلام اور دوسرےخضر علیہ السلام \_حضرت عيسى عليه السلام كي حيات يرفطعي ولائل موجود ہيں قرآن ياك كي نصوص بھي ہیں اور احادیث متواترہ بھی ہیں اور اجماع امت بھی ۔ بیتمام حوالے میں نے اپنی کتاب '' توضيح المرام في نزول أسيح عليه السلام'' مين نقل كرديئے ہيں \_تو حيات عيسيٰ عليه السلام قطعي ہیں ۔ان کی حیات اور نزول کا منکر یکا کافر ہے اس کے گفر میں کوئی شک نہیں ہے اور با قیوں کی حیات قطعی دلائل ہے ثابت نہیں ہے لکھتے ہیں کہ پیھی زندہ ہیں بڑی اونچی جگہ۔ حصے آسان برہم نے ادریس علیہ السلام کو اٹھایا ابھی تک زندہ ہیں۔ دوسری تفسیر بہرتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف علم جفر علم مل علم نجوم علم سحرا در بہت كچھ منسوب كيا ہے۔ الله تعالى نے ان كى صفائى بيان كى ہے كه بي غلطتم كے علوم ان كى طرف منسوب نہیں ہو سکتے بیلم نایاک ہیں ان کی شان بہت ہی بلند ہے اور ہم نے ان کو اونیامقام دیاہے۔اس سورت میں اللہ تعالی نے زکریا علیہ السلام، یجی علیہ السلام، عیسی عليه السلام، اسحاق عليه السلام، يعقوب عليه السلام، اساعيل عليه السلام، مويىٰ عليه السلام، ہارون علیہ السلام ،ادریس علیہ السلام کے نام صریح الفاظ میں ذکر فر مائے ہیں۔

الله تعالی فرماتے ہیں اُولَئِکَ اللّهِ بَیْنَ اَنْعَمَ اللّهُ عَلَیْهِمْ یہ وہ لوگ ہیں جن پر الله تعالی نے انعام فرمایا ہے مِنَ النّبِینَ نبیول میں سے ۔ بیسب نبی ہیں مِنْ ذُرِیَّةِ ادَمَ يہ الله تعالی نے انعام فرمایا ہے مِن النّبِینَ نبیول میں سے ۔ بیسب نبی ہیں مِنْ ذُرِیَّةِ ادَمَ يہ آ دم علیه السلام کی اولا دمیں سے وَمِمَنْ حَمَلُنَا مَعَ نُوْحِ اوران لوگوں کی اولا دمیں سے جن کوہم نے سوار کیا نوح علیہ السلام کیما تھ شقی میں ۔ ان کے تین جیئے حضرت مام، حضرت ما وہ معرف یا وہ مورق صُفّت آیت نمبر کے میں ہے وَجَعَلْ نَا الله می حضرت میاف اور سورة صُفّت آیت نمبر کے میں ہے وَجَعَلْ نَا الله می حضرت میاف ایک اور سورة صُفّت آیت نمبر کے میں ہے وَجَعَلْ نَا الله می حضرت میں ہے وَجَعَلْ نَا الله می الله می الله میں ہے وَجَعَلْ نَا الله می الله میں الله می ال

ذُرِيَّتَهُ هُمُ الْبُلْقِيْنَ "اور كرديا بهم نے اس كى اواا دكووبى باقى رہنے والے ہیں۔ "حضرت نوح عليه السلام كى اولا وہى آ گے جلى ہے اور جوشتى ہیں سوار تصان ہیں ہے كسى كى اولا و آ گئيس جلى ۔ وَ مِسنُ ذُرِيَّةِ إِبُسرُهِيْمَ اور ابرا بهم عليه السلام كى اولا دہيں ہے بھى ہیں و اِسْرَ آءِ يُلَ اور اِجْقوب عليه السلام كى اولا دہيں ہے۔ وَ اِسْرَ آءِ يُلَ اور اِجْقوب عليه السلام كى اولا دہيں ہے۔

### لفظِ اسرائيلُ كامطلب:

اسرائیل یعقوب علیهالسلام کالقب تھا۔ پیعبرانی زبان کالفظ ہے۔اسرا کامعنی عبد اورئیل کامعنی الله بواسرائیل کالفظی معنی عبدالله بنیآ ہے، الله کا بندہ ۔اس طرح جبر کامعنی عبداورابل كامعنى الله \_ ميكا كامعنى عبداورامل كامعنى الله \_ تو ميكائيل كامعنى عبدالله \_ اسراف كامعنى عبداورايل كامعنى الله \_ تو اسرافيل كامعنى عبدالله \_ تو يعقوب عليه السلام كي اولا دمیں ہے ہیں۔مویٰ علیہالسلام ، ہارون علیہالسلام ،اسحاق علیہالسلام ،لیعقوب علیہ السلام، ذكريا عليه السلام، اساعيل عليه السلام سب نوح عليه السلام اور ابراجيم عليه السلام كي اولادمیں سے ہیں و مِسمَّن هَدَيْنَا جن كوہم نے مدایت دى ان بزرگول كى اولادمیں سے ہیں وَ الْجُتَبِيْتَ اور جن کوہم نے چن لیا، نبوت دی، رسالت دی، ان پر کتابیں نازل کیس مصحف نازل ہوئے۔ بیسب بزرگ پیغیبراوران کی جوسکیں تھیں اِذَا تُتلی عَلَيْهِمُ ايثُ الـرَّحْـمٰنِ خَـرُّوُا سُـجَّدًا وَبُكِيًّا جِس ونت يرْهی جاتی ہیںان بررحمان کی آیت*یں گر* یرتے ہیں سخدہ کرائے ہوئے سُجّدا ساجدی جمع ہے اور روتے ہوئے۔بُکِیًا بَاکِ کی جمع ہے۔ بیآ بنت سجدہ ہے۔مئلہ بیہے آیت سجدہ پڑھنے والے پر بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے اور سننے والے پر بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے اور سجدہ تلاوت کیلئے وہ تمام شرطیں ضروری ہیں جونماز کیلئے ہیں کہ وضوہ ہو، کیڑے یاک ہوں، جگہ یاک ہو، قبلے کی طرف رخ ہو،البتة اس میں ہاتھ نہیں اٹھانے ہیں اللہ اکبر کہہ کرسجدے میں چلا جانا ہے تین یا پانچ یا سات بارتبیجات پڑھنی ہیں اوراللہ اکبر کہہ کرسراٹھالیہ اسے نہ اس میں التحیات ہے، نہ سلام ہے۔اور سجدہ تلاوت چونکہ واجب ہاں لئے مسلح کی نماز سے پہلے بھی جا کز ہا اور بعد میں بھی جا کز ہے اور بعد میں بھی جا کز ہے۔ان اوقات میں نعلی میاز جا کرنہیں ہے تو جن حفرات نے بی آیت کر بمہ نی ہاں پر سجدہ لازم ہوگیا ہے۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے کرلیں یا بعد میں کرلیں یا گھر جا کے کرلیں ۔

#### نااہلوں کی نشانیاں:

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَ حَلَفَ مِنْ مِنَعُدِهِمْ حَلَفٌ بِعرِ خلیفہ بِخان کے بعد نااہل لوگ۔ حَلَفٌ لام کے فتح کیساتھ ہوتو اس کامعنیٰ ہے جی اور اہل جانتین ہے معنیٰ میں اس کے فقش قدم پر چلنے والا ہوجس کا جانشین بنا ہے۔ اور حَسلف لام کے سکون کیساتھ ہوتو اس کامعنی ہے ناہل جانشین اور یہاں لام کے سکون کیساتھ ہے۔ تومعنی ہوگا کیساتھ ہوتو اس کامعنی ہے ناہل جانشین اور یہاں لام کے سکون کیساتھ ہے ۔ تومعنی ہوگا کیساتھ ہوتو اس کامعنی ہے ناہل ہوگئے۔ ان کی ناہ بل کی پہلی ولیل ہے ہے کہ اَحَساعُ واللہ اللہ ہولے والنہ ہولے والنہ ناہلی کی پہلی ولیل رب تعالیٰ نے المصلو وَ انہوں نے نماز ضائع کردی۔ بزرگوں کے جانشینوں کی پہلی ولیل رب تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے کہ وہ نماز کی پرواہ نہیں کرتے حالانکہ نماز الی چیز ہے کہ سولی پر چڑ سے ہوئے کو بھی معاف نہیں ہے ۔ کسی نا پاک گندی جگہیں قید ہووضونہ کرسکتا ہو، نہیں ہوتی ہووں ہو ہواں بھی نماز معاف نہیں ہے ۔ لیکن ہم نے نماز کو پچھ نہیں سمجھا۔ معمولی تی تکلیف ہوتی ہو وہاں بھی نماز معاف نہیں ہے ۔ لیکن ہم نے نماز کو پچھ نہیں سمجھا۔ معمولی تی تکلیف ہوتی ہوتی ہوتی سب کام چلتے رہتے ہیں نماز کیلئے کہیں تو کہتے ہیں بیار ہوں ۔ تو ساری زو بیچاری نماز پر بی ہے۔

نا الموں كى دوسرى نشانى وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ اور پيروى كى انبول نے خواہشات

کی۔اللہ تعالی نے مخلوق میں خواہشات بھی رکھی ہیں خواہشات سے کوئی خالی نہیں ہا آگر اللہ تعالی نے مخلوق میں خواہشات کو پورا کرتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے اور اگر غلط طریقے سے جائز طریقے ہے استعال کرتا ہے تو اس میں شرک بھی لازم آئے گا۔ سورۃ الجاثير آیت نمبر ۱۲۳ اَفَرَءَ یُتَ مَنِ اتَّے خَدَ اللّٰهَ هُواٰ ہُ ''کیا آپ نے نہیں ویکھا اس شخص کوجس نے اپنی خواہش کو اللہ بنالیا ہے۔''بندے کے دل میں جو آئے وہ کرے اور اس کیلئے شری شبوت نہ ہوتو یہ بھی شرک کی ایک قتم ہے۔''بندے کے دل میں جو آئے وہ کرے اور اس کیلئے شری شبوت نہ ہوتو یہ بھی شرک کی بندے یہ یادر کھنا! مشرک کے سینگ نہیں ہوتے بیلوں اور بھینسوں کی طرح بلکہ عام بندے یہ وقتے ہیں۔اللہ تعالی شرک سے بچائے۔

فرمایا فَسَوُفَ یَلْقَوُنَ غَیًّا۔ غَیًّا کامعنی ہلاکت بھی ہے ۔ تومعنی ہمراہی ہمی ہے۔ اور غَسی جہام کے ایک طبقے کانام بھی ہے۔ تومعنی ہوگا پس عنقریب ملیس گےوہ ہلاکت کو گراہی کو ۔ جنہوں نے یہ کام کئے گراہ ہو نگے ان کیلئے ہلاکت ہوگ اور ملیس گے جہنم کے طبقے کو، دوزخ کے طبقے میں ان کو پھینکا جائے گا۔ ہاں اِلاً مَنْ تَسَابَ مُرجس نَتَ ہے کہ وہ نے جائے گا۔

### توبہ ہے ہرگناہ معاف نہیں ہوتا:

لیکن یا در کھنا! تو ہے نماز معاف نہیں ہوتی نہ روز ہ معاف ہوتا ہے نہ ذکو ہ عشر معاف ہوتا ہے نہ کو ہ عشر معاف ہوتا ہے۔ بہت سارے پڑھے کیصےلوگ غلط نہی کا شکار ہیں کہ تو ہے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں تو یہ سب گنا ہول کیلئے چورن ہے۔ حاشا وکلًا ہر گزنہیں! اچھی طرح یا در کھنا ان چیز ول میں ہے کوئی چیز بھی معاف نہیں ہوتی جب تک ان کو با قاعدہ قضانہیں کرو کے چرجا کر معافی ہے۔ فرضوں اور وتر ول کی قضا ہے سنت اور نفل کی کوئی قضا نہیں ہے۔ تین وقتوں کے علاوہ جس وقت جیا ہوقضا نمازیں پڑھ سکتے ہو۔

طلوع آفتاب ،غروب آفتاب اورزوال کے وقت نہیں پڑھ سکتے اور جوکسی کاحق دیناہے وہ ادا کرو گے تو تو بہ ہوگی ۔ تو بہ تاخیر کی کرنی ہے کہ وقت پر نمازی نہیں پڑھ سکا۔اب میں قضا کرتا ہوں پروردگار مجھے معاف کردے۔

ایمان کیساتھ مل بھی ضروری ہے:

وَالْمَنَ اورا يمان لائع صحيح معنى مين وَعَسِمِ لَ صَسِالِحُسااورا يَحْظُمُل رے۔ بہت سارے لوگ یہ بچھتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا تو یا تی ساری چزیں معاف ہو گئیں کسی غلط نہی میں نہ رہنا ہیئک کلمہ بڑی چیز ہے لیکن اس کیساتھ کچھاور چیزیں بھی ہیں وہب ابن منبہ مینید تابعین میں سے بڑے بزرگ ہیں۔ایک موقع پراعمال کی ترغیب دے رہے تھے کہ نمازیں پڑھوروز ہے رکھو، زکو ۃ ادا کر د، نیکیاں کرو، زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ایک آ دی نے کہا حضرت کا اِلله اِلله مفتاح الجنة جنت کی حالی ہے۔ ہمارے ہاتھ میں چابی ہے جب جا ہیں گے داخل ہوجا کیں گے تو حضرت وہب ابن مُنگِهُ عند نے فر مایا بھائی جا لی کے دندانے بھی ہوتے ہیں۔اگر دندانے نہ ہوں تو جتنی گھماتے ر ہو پچھنیں ہوگا تالانہیں کھلےگا۔تو نیک اعمال جانی کے دندانے ہیں۔فر مایا فُ وُ لَئِکَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ بِس بِهِ لوك جنت مِن واخل موتكَ وَلا يُنظُلَمُونَ شَيْئًا اوران يرظكم نہیں کیا جائے گا بچھ بھی۔رتی برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ظلم اس طرح کہ جو گناہ نہیں کئے ان کی گردن برر كه ديئ جائيس يا نيكيال كى بين ان كواجرنه طے ايمانيس موگا جَنْتِ عَدُن ہیشکی کے باغات ہیں۔ ہیشکی کامطلب بیب کان کے پھل ہمیشہ ہو نگے اُ کُلَفا دَائِمٌ [ سورة ابراہیم]" پھل ہمیشہ لگے ہوں گے۔ ' دانہ توڑا فورأاورلگ جائے گا پھرتوڑااورلگ جَائِيًا لَا مَقْطُوعَةٌ وَلَا مَمْنُوعَةٌ [واقعه: ٣٣] "نختم مونى من آسي كاورندروكا

جائے گا۔ "ہمیشہ ہو نگے سدا بہار۔ دنیا کے بھلوں کی طرح نہیں کہ ضرف موسم میں ہوتے بين، وه بميشه بو نَكَ الَّتِسَى وَعَدَ الرَّحْمَانُ عِبَادَهُ وه جن كا وعده كيا برحمن في ايخ بندوں کیساتھ بالغینب بن دیکھے۔ نہانہوں نے رب کودیکھا ہے اور نہاس کی جنتوں کو د يكهاب مررب تعالى يربن ديكها يمان ركهته بين كدرب تعالى كى ذات بهى باور جنت بھی ہے اور ساریاں خوشیاں بھی ہیں اِنَّهٔ کَانَ وَعُدُهٔ مَاتِیًّا بِیْنَك رب كاوعده آنے والا ہے مَاتِیًا اَ تلی پَاتِی ہے مفعول کا صیغہ ہے اور فاعل کے معنی میں ہے،آنے والا ہے۔ یا در کھنا! جنت بھی دورنہیں دوزخ بھی دورنہیں آئکھیں بند ہونے کی دہر ہے جنت بھی سامن دوزخ بھی سامنے مَنْ مَاتَ قَدُ قَامَتُ فِيَامَتُهُ 'جومرے گااس كى قيامت قائم مُوكَّلُ '' لَا يَسُمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا نَهِينَ سَيْلِ كُوهِ ان جِنتوں مِين كُوكَي بِهوده چيز ـ نه جھوٹ، نہ غیبت، نہ گالی کسی قتم کی دل آزاری کی بات نہیں سنیں گئے اِلاً سَلمًا مگرسلامتی ى سلامتى موكى تَـجِيّـــتُهُمْ فِيْهَا سَلامٌ جِنْتِي آپس ميس سلام كري كِفرشت بهي سلام كري كه سَلاَمٌ قَوْلاً مِن رَّبِ السرَّحِيم [سوره ليبن ]رب تعالى كى طرف سے بھى سلام ہوگا کہا ہے میرے بندو! میری طرف سے تم پرسلام ہو۔وہ سلامتی کا مقام ہے و کھٹے رِ ذُقُهُم فِيهَا بُكُوهَ وَعَشِيًّا اوران كيك رزق موكاان جنتول من يهلي بهر بهي اور يحط يبربهى \_ چونكه لوگ عاد تا دونائم كھاتے ہيں اس لئے مبح وشام كاذكر فرمايا ہے \_ اگر اس كے علاوہ بھی کوئی کھانا جاہے گا تو اس کے متعلق رب تعالیٰ نے سورہ ق آیت نمبرہ سمیں ضابطہ بيان فرمايا ب لَهُم مَّا يَشَاءُ وُنَ فِيهَا "ان كيليح موكا جووه عَامِين كاس مين" تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورتُ يجنت جبس كاجم وارث بنا كيس كم مِن عِبادِنَا ا پنے بندوں میں سے مَنْ كَانَ تَقِيًّا اس كوجو پر ہيز گار ہوئكے ۔ الله تعالى اين فضل سے

سب کومتق بتائے نافر مانی سے بچائے اور ہم سیح معنی میں اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں۔(آمین)

وَمَانَتَكُوْلُ اللَّهِ مِاكِنُ وَلِكُ آلا مَاكِنُ لَكُ مَاكُانَ رَبُكَ فِيلًا ﴿ رَبُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّلَهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

کیااور نہیں یا دکرتا انسان آنگا خیلقنا ہیں ہم نے اس کو پیدا کیا مِن قبل اس سے پہلے وَلَمْ یَکُ شَیْنًا اور نہیں تھا کوئی چیز فَوَرَبِّکَ پُل قَتْم ہے آپ کے رب کی لَن خُشُر اَنْھُمْ البتہ ہم ان کوخر ورا کھا کریں گے وَالشَّیاطِیُنَ اور شیطانوں کو بھی شُم لَن خُصِر ان کھر ہم ان کوخر ورحاضر کریں گے حَول شیطانوں کو بھی شُم لَن خُصوصا وہ اَشَدُ عَلَی الرَّحْمٰنِ جوزیادہ سخت مُن سُروہ ہے آپ کھٹوں کے بل ثُم لَن نُوعَن پھر ہم نکالیں گے مِن کُلِّ شِینعَة ہر گروہ سے آیگہ م خصوصا وہ اَشَدُ عَلَی الرَّحْمٰنِ جوزیادہ سخت میں اُن کُرے میں اُن کُم لَن نَوعَن کِھر ہم نکالیں کے مِن مُروب نے ہیں باللّذِینَ ان لوگوں کو ہُم اُولی بِهَا صِلِیًا جوزیادہ لائق ہیں ضرورجانے ہیں باللّذِینَ ان لوگوں کو ہُم اُولی بِهَا صِلِیًا جوزیادہ لائق ہیں دوز نے ہیں واضل ہونے کے۔

فرشتے اللہ تعالی کے مکم کے پابند ہیں:

اللہ تعالیٰ کے بے شار فرضتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے مختلف ڈیوٹیاں لگائی ہوتی ہیں۔ سب فرشتوں کے سردار حضرت جرائیل علیہ السلام ہیں اور وحی بھی یہی فرشتہ لاتا تھا۔
کسی کی ڈیوٹی بارش پراور کسی کی اور کام پر۔کوئی ڈیوٹی میکائیل علیہ السلام کے سپر دے کوئی امرافیل علیہ السلام موت کے فرشتوں کے امرافیل علیہ السلام موت کے فرشتوں کے انہارج ہیں تو حضرت جرائیل علیہ السلام وحی لاتے تھے۔ایک موقع پرآنحضرت بھے نے جرائیل علیہ السلام کوفر مایا کہ آپ ہماری ملا قات اور زیارت کیلئے اس سے زیادہ آیا کروجتنا کہ تم آتے ہو۔اللہ تعالیٰ نے فرشتے کی زبان پر یہ بات نازل فر مائی وَ مَا نَعَنَدُنُ لَ اللّه کے مُم کے ساتھ۔ ہماری ذاتی مرضی کھے ہے۔ کہ اور ہم نہیں اتر تے مگر آپ کے دب سے حکم کیساتھ۔ ہماری ذاتی مرضی کھے ہے۔

نہیں ہار ہارے اپنا اہلی ہوتو اپنی مرض کری ہم تورب تعالی کے تھم کے پابند ہیں۔ سورۃ تحریم آیت نمبر اہمیں ہا لا یَعْصُونَ اللّٰہ مَا اَمَرَ هُمُ وَیَفُعَلُونَ مَا فِی وَوْمَ وَیَا ہِاللّٰہ مَا اَمَرَ هُمُ وَیَفُعَلُونَ مَا فِی وَمُووَی ''دونہیں نافر مانی کرتے اللہ تعالی کی اس چیز میں جووہ تھم دیتا ہاور وہ وہ کی گیا وہ کہ جھر کرتے ہیں جوان کو تھم دیا جا تا ہے۔'' بیٹک آپ کا ذوق شوق ہے کہ ہم آپ کی زیادہ زیارت کریں لیکن ہم رب کے تھم کے پابند ہیں اس کے تھم کے بغیر نہیں اور کیتے گئے مَا کہ نین ایک اللہ تعالی کیلئے ہے جو کچھ ہمارے آگے ہم کان کے لحاظ ہے ذمانے کے لحاظ ہے وہ اللہ تعالی ہی کی ملک ہا کا تصرف ہا تی کی حکومت ہے وَمَا خَلُفَنَا اور جو کچھ ہمارے آگے ہم کان کے لحاظ ہے وہ سب لیا تھا ہی کہ وہ سب رب تعالی کا جو ہم سب رب تعالی کا جو میں اس کے وہ سب رب تعالی کا جو میں اس کے وہ سب رب تعالی کا جو میں کہ کہ کے اور جو پچھائی کے درمیان ہے سب رب تعالی کا پیدا کر دو ، اس کی ملک ہا اور اس کے اختیار میں ہے وَمَا کَانَ دَبُّکَ نَسِیًا اور نہیں ہے پیدا کر دو ، اس کی ملک ہا اور اس کے اختیار میں ہے وَمَا کَانَ دَبُّکَ نَسِیًا اور نہیں ہے کہ کان کہ کو کو لئے والا۔

مخلوق میں بڑے سے بڑے درجے والا بھی بھول جاتا ہے:

مخلوق میں ہے کوئی جتنے بڑے درجے کا ہو بھول جاتا ہے۔اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سے آنخضرت ﷺ کا درجہ سب سے بہت بلند ہے مخلوق میں کسی اور کا اتنا درجہ اور شان نہیں ہے گرآ ہے بھی بھول جاتے تھے۔

ایک دفعہ آپ نے ظہر کی نماز چار رکعات کی بجائے دور کعتیں پڑھا کرسلام پھیردیا ۔ حضرت ابو بکر ﷺ بھی موجود تھے حضرت عمرﷺ اور دیگر صحابہ ﷺ بھی موجود تھے جیران ہو گئے کہ کیا قصہ ہے ۔ بعض نے خیال کیا کہ شاید اب ظہر کی نماز چار رکعات کی بجائے دو ہو گئیں ہیں آپ ﷺ کے رعب کی وجہ ہے یو چھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ایک خربات نامی صحالی سے جن کالقب ذوالیدین اور ذوالشمالین تھاوہ آگے بڑھے اور کہا حضرت! اُ قُصصِرَتِ اِ اُلَّصَلُوہُ اَمُ نَسِیْتُ حضرت ظہری نماز کم ہوگی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ آخضرت کے فرمایا مُحلَّ ذلک لَمُ یکُنُ نماز کم ہوگی ہے اور نہ ہیں بھولا ہوں۔۔ میں نے پوری چار رکعات پڑھائی ہیں۔ آپ کے حضرت نہیں آپ نے دو پڑھائی ہیں۔ آپ کھے نے حاظرین سے پوچھااَصَدَ قُلُ دُو النَّهُ دَیْنِ کیا ذوالیدین ٹھیک کہدرہا ہے کہ ہیں نے دو رکعتیں مرکعتیں پڑھائی ہیں؟ ساتھوں نے کہاہاں! حضرت ٹھیک کہدرہا ہے پھر آپ نے دورکعتیں اور پڑھائی ہیں؟ ساتھوں نے کہاہاں! حضرت ٹھیک کہدرہا ہے پھر آپ نے دورکعتیں اور پڑھائی ہیں! ساتھوں نے کہاہاں! حضرت ٹھیک کہدرہا ہے پھر آپ نے دورکعتیں فَا فَا ذَا نَسِیْتُ فَا فَا اَسْلُونَ فَا فَا اَسْلُونَ اَ اُسْلُونَ اَ اُسْلُونَ اَ اَسْلُونَ اَلَٰ اَسْلُونَ اَ اُسْلُونَ اَلَٰ اَسْلُونَ اَلَٰ اَسْلُونَ اَلَٰ اَلَٰ اَلْ اَسْلُونَ اَ اُلْسَانَ اَا اَلْہُ اَلْ اَلْ اَلْہُ اَلْہُ اِللّٰ اِللّٰ اَلٰہُ اِللّٰ اللّٰ اِللّٰ اللّٰ الل

ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کے نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ پہلی التحیات بھول کر سیدھے کھڑے ہوگئے پیچھے سے لقمے طنے رہے گرآپ کے نے پرواہ نہ کی ، تین رکعتیں پڑھانے کے بعد آپ کے نے سلام پھیردیا۔ چونکہ یعملی مسئلہ ہے پیش آتار ہتا ہے لہٰذا اس کو بچھ لیس ۔ تین رکعتیں ہیں یا چار رکعتیں ہیں تو ان ہیں پہلی التحیات واجب ہے اور آخری التحیات فرض ہے۔ فرض کے چھوٹے سے نماز نہیں ہوتی ۔ واجب چھوٹ جائے نماز ہو جاتی ہے بحدہ سہولازم آتا ہے۔ اس کوتم اس طرح سمجھو کہ ایک رکعت میں جو دو سجدے ہیں ان میں سے پہلافرض ہے اور دوسرا واجب ہے اگر کسی سے دوسرا تجدہ رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی از سجدے ہیں ان میں سے پہلافرض ہے اور دوسرا واجب ہے اگر کسی سے دوسرا تجدہ رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی از سجدہ سہوکرے گا اور نماز شیعی ہو جائے گی۔ رکوع فرض ہے اگر رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی از

سرے نونمازیڑھنی پڑے گی۔اگر پہلی التحیات بھول کر کھڑا ہو گیا اگر اقر ب الی القعو د ہے بیٹے کے قریب ہے تو بیٹھ جائے سجدہ سہولا زمنہیں آئے گا اورا گر قیام کے قریب ہے تو کھڑا ہونہ بیٹھے کیونکہ رکعت فرض ہے اور فرض کا درجہ قوی ہوتا ہے۔التحیات واجب ہے رہ گئ ہے بحدہ سہوکر لے بتو فر مایا کہ میں بھول جاؤں تو یا دکرا دیا کرو۔اب سوال یہ ہے کہ آپ ﷺ بھول گئے تحقیق فر مائی اور پھر باقی دور کعتیں پڑھا ئیں اور نماز میں خلل نہیں آیا؟ تو یاد ر کھنا! بیاس وقت کی بات ہے کہ نماز میں سلام کلام ، گفتگو جائز ہوتی تھی۔ آنے والا کہتا تھا السلام عليكم ورحمة الله وبركانة نمازي نمازي حالت ميس كهدديتا تفاوعليكم السلام ورحمة الله وبر کاتہ۔ آنے والا یو چھے لیتا تھا کتنی رکعتیں ہوگئی ہیں؟ نمازی بتلا دیتے کہ ہم پہلی رکعت میں ہیں یا دوسری میں ہیں یا تیسری میں ،نماز نہیں ٹوٹتی تھی ۔ یہ بھی اس وقت کا واقعہ ہے جب نماز کے دوران گفتگو جائز ہوتی تھی ۔ بعد میں تھم نازل ہوا قُـوُمُــوُا لِـلْــهِ قَـنِتِیُـنَ [بقرة: ٢٣٧]'' كھڑے ہو جاؤ اللہ كے سامنے عاجزى ہے۔'' حضرت زيد بن ارقم ﷺ سے روایت ہے کہ ہم نماز میں بات کرلیا کرتے تھے۔ یہ بیت کریمہ نازل ہوئی تو أصر نا بِالسكوت وَنُهِينًا عَنِ الْكَلاَمِ "جميس خاموش رہے كا حكم ويا كيا اور كفتگوكرنے سے منع کردیا گیا۔''بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جن کے متعلق پہلے احکام اور تنصاور بعد میں اور تھے۔شراب پہلے جائز بھی بعد میں نا جائز ہوگئی، پہلے کا فرمشرک عورت کیساتھ نکاح جائز تفابعد میں منع کردیا گیا ، پہلے کا فرمشرک کو بیٹی ، بہن دینا جائز تھا بعد میں منع کر دیا گیا ، پہلے سود جائز تھابعد میں نا جائز ہوگیا۔اب کوئی آ دمی میلے احکام کو لے کر کے کہ بیہ ہوتارہا ہے اس لئے میں کررہا ہوں توبیاس کی نادانی ہے۔لہذا ایسی روایات کولیکر نماز کے دوران تفتگو شروع کر دے تو بیکوئی عقل مندی نہیں ہے۔اس وقت جائز ہوتی تھی اب گفتگو جائز نہیں

ہے،ممنوع ہے۔

خیر بات ہورہی تھی نسیان کی کہ اللہ تعالی نسیان سے، بھولنے سے یاک ہے اور مخلوق میں بروی سے بروی شخصیت بھی بھول جاتی ہے۔سورہ طلہ آیت نمبر ۱۱۵ میں ہے وَلَقَدْ عَهِدُنَا إِلَى ادَمَ مِنُ قَبُلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزُمًا "اورجم نے تاكيرى كَمَى آ دم علیہالسلام کواس سے پہلے پس وہ بھول گئے اور نہ پائی ہم نے ان کیلئے پنجنگی۔''تو یہ نسیان جولناانسان کے خواص میں ہے ہے وَمَا کَانَ رَبُّکَ نَسِیًا اور نہیں ہے آپ کا رب بھو لنے والا۔ نہ بھولنا بیصرف رب تعالیٰ کی صفت ہے رَبُّ السَّمْ واتِ وَالْارُض وهرب ہے آسانوں کا اورز مین کا وَمَا بَيْنَهُمَا اورجو پھوز مین اورآسان کے درمیان ہے سب كارب بے فاغبدہ يس اے خاطب!اس رب كى عبادت كراور صرف ايك آورون بى نهيس وَ اصْطِبه لِيعِبَا دَتِهِ اورجه بين اس كى عبادت ير، قائم ربواي كى عبادت ير ایمانہیں کہ بھی نماز پڑھ لی اور بھی نہ پڑھی ہے بھی ہیں ہے ھل تَعْلَمُ لَهُ سَمِیّا کیا جانتے بیں اس کیلئے کوئی ہم نام۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کسی کا نام اللہ ہے؟ اللہ جل جلالہ کے ننانوے نام مشہور ہیں۔ ویسے تقریبا یا نج ہزار نام ہے۔ان ننانوے ناموں میں سے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے جل جلالہ۔اور کسی کا نام اللہ ہیں ہے کوئی کہتا ہے تو ضلط کہتا ہے۔ بدایوں کے ایک مفتی صاحب سے محرات میں رہے ہیں کتابیں بھی اس نے کانی لکھی ہیں۔اس نے خرافات کمی ہے کہ ہم جس ونت بھم اللہ پڑھتے ہیں تو آنخضرت علی ہے بھی مدد مائلتے ہیں کیونکہ آنخضرت ﷺ کا نام اللہ بھی ہے، لاحول ولا قوۃ الا باللہ۔ بھی! رب كانام تواوركسى كانهيس ہے۔حضور عظم كانام الله كيسے ہوگيا؟ هَلُ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا الله تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے۔

# مشرک حیات بعدالممات کے قائل ہیں تھے:

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ اوركم السان العض حضرات في كما بمرادابوجهل ب، بعض نے کہا ہے عاص بن وائل ہے ، بعض فر ماتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ تھا ، بعض کہتے ہیں کہ عقبہ ابن ابی معیط مراد ہے ۔مختلف موقعوں پر مختلف کا فروں نے بیہ باتیں کی تھیں کسی مفسر نے کسی کا نام بتلا دیا کسی نے کسی کا نام بتلا ڈیا تو کافرانسان کہتا ہے ءَ اِذَامَا مِتُ کیا جس وقت مين مرجاون كالكسوف أنحر بح حيًّ البت عنقريب مين قبرس نكالا جاوَن كا زندہ کر کے۔ دوبارہ زندگی کے کافر بڑی تختی کیساتھ مشکر تھے کھیں ات کھیات لِسمَا تُوعَدُون [مومتون:٣٦] (بعيد به بات بعيد بج جس كاتم سے وعده كياجا تا ہے۔ کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے اور سورہ انعام آبیت نمبر ۲۹ میں ہے وَ مَسا نَسْحُسُ بهَ مَهُ عُوْ ثِيْن '' ہم دوبارہ ہیں اٹھائے جا کیں گے۔''سورہ محدہ آیت نمبر وامیں ہو فَالُوْ ا ءَ إِذَا صَلَلُنَا فِي الْأَرُضِ ءَ إِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيْدٍ " اوركها انهول ني كياجس وقت جم رل مل جائیں گے زمین میں کیا ہم نئی پیدائش میں پیدا کئے جائمیں گے۔'' اور سورہ کیلین آیت تمبر ۱۸ میں ہے مَنْ یُستحیی الْعِظَامَ وَهِیَ دَمِیْم " کون زندہ کرے گاہد ہول کو حالانکه وہ بوسیدہ ہوچکی ہوں گی ،ریزہ ریزہ ہوچکی ہونگی۔ 'اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ رب زندہ کرے گا جس نے حقیر نطفے ہے پیدا کیا وہ رب پیدا کرے گا جس نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا وہ رب پیدا کرے گا جوسر سنر درخت ہے آگ کے شعلے نکالتا ہے۔اللہ تعالى فرماتے بين أوَلَا يَدْكُو الْإِنْسَانُ كيايا دَبِيس كرتا انسان اسبات كو أنَّا خَلَفُنهُ مِنُ قَبُلُ مِينَكَ بِم نَ اس كو پيداكيااس عيل وَلَمْ يَكُ شَيْنًا اور بيس تفاكو كَي چيز ـ تو جس رب نے پہلے پیدا کیا ہے وہی رب دوبارہ پیدا کرے گا فسور بتک واؤسم کیلئے

ذخيرة الجنان

ہے۔ پی فتم ہے آ یہ کے رب کی لیمن مجھا بنی ذات کی تم ہے کسن خشر نَا اللہ ہم ضرورجع كريل كان كوميدان محشريس و الشيه طين اور شيطانون كوجن كي بياطاعت کرتے ہیں وہ جا ہے انسانوں میں ہوں یا جنات میں ہے۔ میدان محشر میں ساری مخلوق اکٹھی ہوگی ۔ انسان بھی ، جنات شیطان بھی ، کیڑے مکوڑے بھی ،حیوانات بھی سب کا جهاب ہوگا۔مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہو گا تو اس کا بھی بدلہ رہا جائے گا۔اگر چہ حیوانات مکلّف نہیں ہیں ان پر بشریعت کے احکامات لا گونہیں ہیں مگر اللہ تعالی اپنا عدل وانصاف بتلا کیں گے کہ اے انسانواور جنوں! متہیں کیے چھٹکارامل سکتا ہے جبکہ حیوانات میں بھی ظالم سے مظلوم بدلہ لے گاتم توعقل مندمخلوق مو ثُمةً لَنُحْضِرَ نَهُمْ بِعربهم ان كوضرور حاضركري كے حول جَهَنَّمَ جَهُم كارد كرد جينيًا جاثِ كى جمع ب كمنول كے بل، دوز انوں ہوكر بيضے والا بيعاجزي كي حالت ب جيع م التحيات مين بيضة بي الرمعندورنه مول تو - الرمعندور موتو آ دمی جس حاکت میں میا ہے بیٹھ کرنماز پڑھے۔ ٹُے گَا لَئے نُوعَنَّ پھر ہم نکالیں گےالگ کر ليس ك مِنْ كُلّ شِيْعَةِ مِرْكروه من أيُّهُمْ خاص طوريراس كو أشَدُّ عَلَى الرَّحْمَن عِتِبً جوزیادہ بخت ہے رحمان کے سامنے نافر مانی میں لیعنی سب استھے ہوں بھران میں ہے جوان کے لیڈر، بدمعاش اورغنڈے ہوئے ان کوعلیحدہ کرلیا جائے گاان کا حساب بڑا سخت موكارال لح صديث ياك مين آتا عمن نُوقِش في الْحِسَاب عُذِّبَ جسكا معی میں حساب ہوا اس کی خیرنہیں۔' ال سرسری طور پر رب تعالی اپی مہر باتی ہے موٹے موٹے سوالات کرے تووہ بات علیحدہ ہے شُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ پھر البت ہم خوب جانة بين باللَّذِيْنَ ان كو هُمْ أولني بها صِلِيًّا جوزياده لا تَق بين دوزخ من داخلُ ا

ہونے کے صلی یَصلی یَصلی کامعنی ہواخل ہونا۔ ابولہب کے بارے میں آتا ہے سَیَصٰلی فَارًا ذَاتَ لَهَبِ ''ووعنقریب شعلہ مارنے والی آگ میں داخل ہوگا۔ تو فر مایا جو دوز خ میں داخل ہونے والے ہیں وہ ہمارے علم میں ہیں کوئی ہم سے تخفی نہیں ہے، قیامت حق ہے ، میدان محشر حق ہے ، حساب حق ہے ، جنت دوز خ حق ہے ، بل صراط حق ہے ، میزان حق ہے ، عدل وانصاف حق ہے ۔ ان چیز وں پرسب یقین رکھو۔

000

### وَإِنْ مِنْكُوْ إِلَّا

 ہلاک کی ہیں قبُلَهُمُ ان سے پہلے مِنْ قَرُن جماعتیں هُمُ اَحْسَنُ اَنَافًا وہ بہت اچھی تھیں سازوسامان کے لاظے وَدِءُ یَا اور نمودونمائش کے لاظے قُلُ آپ کہددیں مَنُ کَانَ فِی الْسَطَّلْلَةِ جَوْحُص ہے گراہی میں فَلْیَمُدُدُ لَهُ الْرَّحُمْنُ مَدًّا پی مدودے گااللہ تعالی ان کو مدودینا حَتی اِذَا رَاوُا یہاں تک کہ جب دیکھیں کے مااس چیز کو یُوعُدُونَ جس کاان کیساتھ وعدہ کیا جاتا ہے اِمَّا الْعَذَابَ یَا تُوعَدُابِ وَ اِمَّا السَّاعَةَ اوریا قیامت فَسَیعُلَمُونَ پی بیتا کید وہ جان لیس کے مَنْ هُو شَرِّ مَگانًا کون پرُ اہے جگہ کے لاظے وَ اَصْعَفُ جُنْدُااورکون زیادہ کمرور ہے شکر کے لاظے۔

کل کے درس میں تم نے یہ پڑھا کہ کافروں کاعقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کو لی زندگی نہیں ہے۔ اور کہتے تھے ءَ إِذَا مَا مِثُ لَسَوْفَ اُخُورَجُ حَیًّا ''کیاجب میں مرجاوَں گاتو کیا پھر دوبارہ زندہ کیا جاوَں گا۔' اللہ تبارک وتعالی نے نہایت اختصار کیساتھ جواب دیا اَو لَا یَدُکُو اُلاِیسَانُ اَنَّا حَلَقُنهُ مِنْ قَبُلُ وَلَمْ یَکُ شَینًا ''کیا انسان یا دیس کرتا کہ بیشک ہم نے اس کو پیدا کیا اور یہ کوئی چیز نہیں تھا۔' جورب پہلے پیدا کرسکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کرسکتا ہے اس کو پیدا کیا تھے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر جو بحرم ہیں ان کو دوز خ میں پھینکا جائے گا۔

قیامت، جنت، دوزخ کی طرح بل صراط بھی حق ہے:

الله تعالى فرماتے ميں وَ إِنْ مِنْكُمُ إِلاَّ وَادِ فَهَا اور نبيس ہے ميں سے كوئى مجروه وارد مونے والا ہے اس دوز خ پر - بات الجھى طرح سجھ ليس - قيامت حق ہے ،ميدان محشر

میں اکٹھا ہونا بھی حق ہے، اللہ تعالیٰ کی سے عدالت کا قائم ہونا بھی حق ہے، تر از ویرنیکیوں کا تکنا بھی حق ہے،جس طرح پیتمام چیزیں حق ہیں ای طرح پلصر اطبھی حق ہے۔جہنم کے اویرایک میں ہاں کوعبور کر کے جنت کی طرف جانا پرنے گااس کو میں صراط کہتے ہیں۔وہ كافرول كيليَّة أَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ وَأَدَقُّ مِنَ الشُّعُرِ تَلُوارِتِ زياده تيزاور بال \_ زیادہ باریک اور پنچ آگ کے شعلے ہو نگے ۔ کوئی کا فرتوایک قدم رکھے گا اور سیجی کے پنچ ووزخ میں گرجائے گا۔کوئی دوقدم اورکوئی تین قدم اور کٹ کے پنچے دوزخ میں گرجائے گا کوئی کافراس کوعبورنہیں کرسکے گااوروہ مومنوں کیلئے تھلی سڑک ہوگی۔

### ہرایک نے بل صراط سے گذرنا ہے:

سیجے احادیث میں موجود ہے آنخضرت ﷺ نے فرمایا کوئی پلصراط ہے ایسے گزرے گاجیسے تیز رفتار برندہ جاتا ہاور کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح گذرے گا،کوئی تیز رفآراونٹ کی طرح گذرے گا ،کوئی ایسے گذرے گا جیسے آ دی بھاگ کر جاتا ہے اور وہ بھی ہونگے جوآ ہتہ آہتہ چل کرعبور کریں گے۔ایمان اورا ممال میں جتنی قوت ہوگی ،اخلاق میں قوت ہوگی اتنی ہی رفتار ہوگی ۔ بیقر بانی کے جانوران کیلئے سواری بنیں گے۔حدیث یاک میں آتا ہے آتحضرت اللے نے فرمایا پلصر اطریہ گذرنے والوں میں سے سب ے اول میں ہوں گا۔ آنخضرت فلے کے بعد ابو بر بھی چرعمر بھی چرعمان میں چرعلی بھی مجر باتی عشرہ مبشرہ مجرساری است مرتبے اور مقام کے لحاظ سے اس طرح جنت میں سب ے ساقدم آنخضرت فی کا بڑے گا پھر حضرت ابو بکر میں کا پھر حضرت عمر عی پھر حضرت عثمان ﷺ بھرحضرت علی ﷺ داخل ہو نگے ۔ سب سے پہلے اس امت کا حساب ہوگا حالاتک د نیامیں بیامت سب سے بعد میں آئی ہے گر جنت کی خوشیوں میں سب سے پہلے پہنچے گی

۔اسی بل صراط کا ذکرہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں وَ إِنْ مِنكُمُ إِلَّا وَادِ دُهَا يه إِنْ نافیہ بِهِ اِنْ نافیہ بے۔اور نہیں ہے تم میں سے کوئی وار دہونے والا اس دوزخ پر۔

بل صراط کے بعدایک اور بل ہے:

حدیث یاک میں آتا ہے کہ پلصر اطاکوعبور کرنے کے بعد آ گے ایک اوریل آئے گا قَنْطَرَةٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ " يه بل جنت اور دوزخ كدرميان موكان السيل يرصرف مسلمان پہنچیں گے اور ایک دوسرے کیخلاف جونفرت بغض کینہ ہو گا غلط فہمیاں ہونگی وہ ساری اس پرمومنوں کے دلوں سے نکال دی جائیں گی ۔ جب جنت میں داخل ہو نگے تو کسی کے خلاف کسی کے دل میں کوئی بغض ، کینہ ، کدورت نہیں ہوگی شیشے کی طرح صاف ہو نَکّے ۔ بے شارمخلوق ہوگی مگراللہ تعالیٰ کے فضل وکرم کیساتھ کوئی جھگڑ انہ لڑ ائی نہ غیبت نہ گالی گلوچ ہوگا۔تو میزان اللہ تعالیٰ کی عدالت کی طرح پلصر اطبھی حق ہےاوراس کے او پر سے گذرناب كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتُمًا مَّقُضِيًّا جِآبِ كرب كوزم الازم طے شدہ۔اس میں شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔جس ونت وہاں سے گذریں گے شہ نُسَبِّجي الَّذِيْنَ اتَّقَوُا پُهرڄمنجات ديں گےان لوگوں کو جواللہ تعالیٰ ہے ڈرتے ہیں ، کفر شرک ہے بچتے ہیں،رب تعالیٰ کی نافر مانی ہے بچتے ہیںان کونجات ملے گی وَّ نَسسلْدُرُ السظَّلِمِينَ فِيهَا جيئيًّا اورجم جِهورُ دي كَ ظالمون كواس دوزخ مين كَمَّنون كيل بيض والے ہو تکے۔ جیسے ہم التحیات میں بیٹے ہیں او پر سے گھٹنوں کے بل گریں گے اور دوزخ میں جاہزیں گے اور شعلوں میں جلتے رہیں گے۔اگر دوزخ میں ان کو مار نامقصود ہوتو اس کا ایک شعلہ بی کافی ہے کیونکہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے انہتر گنا زیادہ تیز ہے اور دنیا كَ آكُ مِن لُومٍ لِيَكُولُ جاتا بِ لِيكِن لَا يَهُونُ فِيهَا وَلَا يَحْدِني [سورة الاعلى ] " نهاس

میں کوئی مرے گا اور نہ جے گا۔ 'مرگیا تو سزا کون بھگتے گا؟ اور یہ جینا کوئی جینا نہیں ہے خود دوزخی کہیں گے بلہ لئے تھا گائت الْفَاصِیة '' کاش کہ مم مرجا کیں۔ ' جہنم کا انچاری فرشتہ جس کا نام مالک ہے اس کے پاس جا کیں گے قرآن پاک میں آتا ہے ، کہیں گے بلہ لیک لیفض عَلَیْنَا رَبُّک '' اے مالک علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں یہ لمہ لیک لیفض عَلَیْنَا رَبُّک '' اے مالک علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کرآپ کا رب ہمیں ماردے۔''وہ کے گا کیا تمہارے پاس پیغیر نہیں آئے ، کتا ہیں نہیں کرآپ کا رب ہمیں ماردے۔''وہ کے گا کیا تمہارے پاس عقل نہیں تھی ، کہیں گے آئے تھے آئیں ، سمجھانے والے نہیں آئے ، تمہارے پاس عقل نہیں تھی ، کہیں گے آئے تھے فک ڈبنیا و قُلْنَا مَا نَزَّ لَ اللَّهُ مِنْ شَنَی ءِ [سورۃ الملک : ۹]" پس ہم نے جھٹلا یا اور کہا ہم نے اللہ تعالیٰ نے کوئی چز نازل نہیں گی۔''

تے حضرت عمار ﷺ غلام سے ۔ تو آپ کی مجلس میں کمزوراور تھوڑے آدمی ہوتے سے ۔ کافروں نے کہا کہ دیکھو! مجلسیں تمہاری بڑی ہیں یا ہماری؟ اس کارب تعالیٰ نے جواب دیا۔

وَكُم اَهُلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنُ قَرُنِ اوركتی ہم نے ہلاك كيں ان سے پہلے جماعتيں هُمُ اَحْسَنُ اَثَاقًا وَرِءُ يَا وہ بہت اچھی تھیں سازوسا مان كا عتبار سے اور نمود و نمائش كے اعتبار سے دبوی شہرت والی نامی گرامی قومیں تھیں جن کوہم نے تباہ کردیا فی سل آپ ان کو کہ دیں مَن كَانَ فِي الصَّلْلَةِ جَوْتُ سُ حَمَرا ہی میں فَلْيَمُدُدُ لَهُ الوَّحُمٰنُ مَدًّا۔ فَلْیَمُدُدُ اَمُ الوَّحُمٰنُ مَدَّد یا لیکن خبر فی الصَّلْلَةِ جَوْتُ سے کہ ان کومدود سے مدد دینا لیکن خبر کے معنی میں ہے کہ ان کو ورق مال اولا دملی کے معنی ہے کہ ان کورخن مدد دے گامدودینا۔ جونا فرمان ہیں ان کو بھی مال اولا دملی رہی ہے۔ ویا کی چیزیں کا فرول کیلئے بھی ہیں۔

## الله تعالیٰ کی خوشی اور ناراضگی کامعیار ایمان اور دین ہے:

کانام قاہس تھا پڑ دادے کا نام لاوی تھا اور لکڑ دادے کا نام لیعقوب علیہ السلام تھا۔ موسی علیہ السلام تھا۔ موسی علیہ السلام کے والدمحترم کا نام عمر ان تھا دادے کا نام قاہس تھا پر داوئے کا نام لاوی تھا اور لکڑ دادے کا نام لیعقوب علیہ السلام تھا۔ قارون کا والدبر انیک پر ہیزگار آ دمی تھا حضرت لیعقوب علیہ السلام کا پڑیو تا تھا۔

انسان جب شيطان بن جائے تونسبت کام ہیں آئی

دیکھونسبت کتنی اونچی ہے دو پیغمبر چیا زاد بھائی ہیں مگر جب انسان شیطان بن جائے تو نسبت كام نہيں آتى \_ نديعقوب عليه السلام كى نسبت كام آئى ، نداسحاق عليه السلام كى نىبىت كام آئى ، ندابرا جىم علىدالسلام كى ، نە يوسىف علىدالسلام ، نە بارون علىدالسلام اور نە مویٰ علیہ السلام کی نسبت کام آئی ۔ بری بات پر اکڑ گیا ایک فاحشہ عورت کو پیسے دے کم موی علیدالسلام پرمعاذ الله تعالی بدکاری کاالزام لگادیا مگررب رب ہےاس کی گرفت بہت سخت ہے إِنَّ بَطُشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ [سوره بروج] "بیشک تیرے رب کی پکر بہت شخت ب- جب رب تعالی پڑنے برآیا سورة القصص آیت نمبرا ۸میں ہے فَحَسَفُنَا بِهِ وَبِدَارِهِ اللارُضَ "ليس دهنساديا بم في اس قارون كوادراس كي كمركوز مين ميس-"خدا جانے کتنے رقبے میں اس کی کوشی تھی اس کے نوکروں جا کروں کے کمرے بنے ہوئے تھے کیکن رب تعالیٰ نے سب کوز مین میں دھنسادیا نہ قارون بچااور نہاس کی دولت بجی ۔ فر مایا ان کوانی کٹرت پر گھمنڈنہیں کرنا جا ہیے۔ہم نے ان سے پہلے کتنی جماعتیں ہلاک کردیں ىبى جويدى شېرت ركھتى تھيں ختى إِذَا رَأَوُ امَا يُـوْعَلُـوُنَ يَهِال تَك كه جبوه ويكھيں مے اس چیز کوجس کا ان کیساتھ وعدہ کیاجاتا ہے اِمّا الْعَدَابَ یا تو دنیا میں ان پرعذاب آئے گا وَإِمَّا السَّاعَةَ اور يا قيامت تو ہى قيامت سے تو چھ كارانبيس ہے

فَسَيَعُلَمُونَ پِس بَتَاكِيدِ بِيجِان لِيس كَ مَنْ هُوَ شَرِّ كُون بِرُائِ مَّكَانًا جَلَه كَاظَ سے درجے كاظ سے درجے والاكون ہے وَ اَضْعَفُ جُندُ ااوركون زیادہ كمزور ہے لئنگر كے لحاظ ہے۔ رب كے عذاب كے مقابلے میں ان كی دنیا كی کثرت كیا كرے گی۔ باتی مالی مدور واللہ تعالی كافروں كی جمی كرتا ہے۔



## وَيَزِيْدُ اللَّهُ الَّذِيْنَ اهْتَكُوْاهُكُ

وَيَنِيدُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ الهُ اللهِ الله

ہم وارث ہو نگے اس چیز کے جووہ کہتا ہے وَیَا تِیْنَا فَرُدُا اور آئے گاہمارے
پاس اکیلا وَ اتَّ خَدُو ا مِنْ دُونِ اللّهِ الِهَةُ اور بنا لئے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ
سے درے معبود لِیَکُونُو اللّهُمْ عِزَّا تاکہ ہوجا کیں وہ ان کیلئے عزت کا ذریعہ
بکلا ہر گرنہیں سَیکُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمُ عَقریب وہ انکار کریں گے ان کی عبادت
کا وَیَکُونُونَ عَلَیْهِمُ ضِدًا اور وہ ہوجا کیں گے ان کے مخالف۔

با تيات صالحات :

ہا قیات صالحات میں بہت ساری چیزی آتی ہیں۔حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدی فوت ہوجاتے ہیں مگرائ

کی نیک اولا دجونیکی کرے گی وہ خود بخو دوالدین کو پہنچے گی جا ہےاولا د کا دھیان اس چیز کی طرف ہویا نہ ہوکہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو بخش دے رکیونکہ والدین نے تربیت کی تھی تعلیم دی تھی اب بہ جو بھی نیکی کریں گے سب نیکیوں کا تواب ان کو ملے گا اور ان کے تواب میں بھی کی نہیں آئے گی ۔ اس طرح ان کی نیکیوں میں جس جس کا حصہ ہو گا دادے یردادے کا ان سب کو پینکیاں خود بخو دہلتی جا کیں گی اور دنیا میں جہاں بھی کوئی نیکی ہور ہی ہے نماز، روزہ ، حج ، زکوۃ وغیرہ وہ نمام نیکیاں آنخضرت اللے کے نامہ اعمال میں درج ہو رى بين للبذايينمازاور بےروزہ بينه مجھے كەمين صرف اپنانقصان كرد باہوں نہيں بلكه وہ دوسروں کا بھی نقصان کررہا ہے۔وہ نمازیں پڑھتا تو آنخضرت ﷺ کے رجشر میں درج ہو نیں نہیں پڑھیں وہ توابنہیں پہنچااور عام موننین کا بھی نقصان کرتا ہے کیونکہ نمازی التحيات مين كهتاب السلام علينا وعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّلِحِينَ مار اوربَهي رب کی سلامتی ہواور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھی ہو۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ أَصَابَ كُلَّ عَبُدٍ صَالِح لِلَّهِ فِي السَّمَآءِ وَالْآرُضِ" بيدعاً الله تعالى كم مرتيك بندے کو پہنچی ہے جاہے وہ آسانوں میں ہے یاز مین میں۔ ' بعنی موس انسانوں کو بھی ، مومن جنوں کو بھی اور فرشتوں کو بھی چیچی ہے۔اور جس نے نماز نہیں پڑھنی تو اس نے بید عا بھی نہیں پڑھنی تو جنات بھی محروم ،انسان بھی محروم اور فرشتے بھی محروم نے قوباقی رہنے والی نیکیوں میں نیک اولاد بھی ہے۔ اور کسی نے دین کتابیں چھوڑی ہیں جنب تک وہ لوگ یر صنے رہیں گے اس کوثواب ملتارے گا بھی نے مسجد بنادی ، مدرسہ بنادیا ، پنتیم خانہ بنادیا جب تک یہ چیزیں قائم رہیں گی اس آ دمی کوثو اب ملتارے گا جا ہے دنیا میں رہے یا نہ رہے \_ سلے لوگوں میں بیشوق زیادہ ہوتا تھااور آج بھی الحمد للہ ہے مگر تھوڑ اے۔ اکثریت لوگوں

کی اس طرف توجہ نہیں کرتی ۔ یا در کھنا!مسجدیں بنانا، دینی مدرسے قائم کرنا، پیرایی نسلوں کی حفاظت کرنا ہے۔آ یے حضرات تو ماشاءاللہ پختہ ذہن کےلوگ ہیں اللہ تعالیٰ قائم رکھےاور سب کا خاتمہ آیمان پر فر مائے ۔ آ گےا بی اولا د کی بھی فکر کرنی جا ہیے کہ ان کا کلمہ رہے گایا نہیں ،نمازیں پڑھیں گے یانہیں ۔مغربی قومیں ہاری اخلا قیات تباہ کرنے کیلئے یوری قوت صرف کررہی ہیں اوراتن بے حیائی دنیا میں پھیلا دی ہے کہ چھوٹے جھوٹے بیے بھی ان سے متاثر ہیں ۔اسلئے ہمیں غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دینی مدارس قائم کرنے عابئیں اور اینے بچوں کو دین تعلیم دین جاہیے ۔ مگر افسوس ہے کہ اچھے کا موں پر بہت کم لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں۔حسن بورے میں مسجد کی دیواریں بنی ہوئی ہیں اور رک گئی ہے حالانکہ جھوٹی سی مسجد ہے ہمت کریں تو بن سکتی نہاں کے قریب ایک اور مسجد ہے شاید اس کی صرف بنیادیں بھری گئی ہیں اور بچھ بھی نہیں ہوا۔ادھرعلی مسجد نامکمل پڑی ہےان کاموں کی طرف لوگوں کی کوئی توجہ نہیں ہے اگر ہر مہینے سارے ساتھی تھوڑی تھوڑی ہمت كري توبرا كيهم وسكتا م ـ تويه چيزي با قيات صالحات بين خيرٌ عِنْدَ رَبِّكَ بهتر بين تیرے رب کے ہاں نُسوَابًا بدلے کے لحاظ سے وَ خَیْرٌ مَّوَدًّا اور بہتر ہیں لوشنے کی جگہ کے اعتبارے۔مَسرَ ڈینظرف کا صیغہ ہے معنی ہے لوٹنے کی جگہ اوروہ جنت ہے، بہت بہتر جگهہے۔

حضرت خباب بن ارت ﷺ غلام تھے بعد میں آزادی ملی۔ یہ لوہاروں کا کام کرتے تھے نیزے اور تیرسید ھے کرتے تھے حضرت عمرو بن العاص ﷺ کا والد عاص بن وائل بڑاا کھڑ مزاج آ دمی تھا کفر پر ہی مرا ہے۔ اس نے حضرت خباب بن اردت ﷺ سے کہا کہ یہ میرے تیراور نیزے ٹھیک کر دے۔ کافی کام تھا کافی دن لگ گئے پیسے بھی کافی بن گے انہوں نے عاص بن واکل سے مطالبہ کیا کہ میر ہے کچھ پیسے آپ کی طرف ہیں اخریب آدمی ہوں آپ اوا کردیں عاص ابن واکل نے کہا کہ میں تہمیں پیسے اس شرط پر دیتا ہوں کہ تم محمد ( میل ) کا کلمہ چھوڑ دو ۔ حضرت خباب شرف نے کہا کہ یہ کلمہ تو میں قیامت تک نہیں چھوڑ وں گا۔ عاص کہنے لگا اچھا! تم نے قیامت لائی ہے نا تو پھر مجھ سے ابنی رقم قیامت والے دن لے لینا۔ جس نے مجھے یہاں مال دیا ہے اولا ددی ہے وہاں بھی دے گا وہیں لے لینا اب مجھ سے نہ ما نگنا۔ اس کارب تعالی ذکر فرماتے ہیں اَفَ سرءَ کَیا ہُوں کا اللّٰذِی کیا آپ نے نہیں دیکھا اس محف کو کے فَسَو بالینیا جس نے انکار کیا ہماری آیوں کا لیعنی عاص بن وائل وَ قَالَ اور کہا لاُو تَنَینٌ مَالاً وَ وَلَدُا البتہ میں ضرور دیا جا وَں گامال بھی اولا دبھی۔

#### دنیااورآخرت کے معاملات الگ الگ ہیں:

اس نے یہ قیاس کیا کہ دنیا میں مجھے ملا ہے اگر قیامت کوئی چیز ہے اور آگی تو وہاں بھی مجھے ملے گا۔ یہ اس کا قیاس فاسد اور بے کار ہے کیونکہ دنیا اور آخرت کے معاملات الگ الگ ہیں۔ اللہ تعالی فر ہاتے ہیں اصل میں تھا ءَ اِطْلَعَ الْغَیْبَ ایک ہمزہ حذف ہوگیا ہے۔ کیا اس نے غیب پر اطلاع پالی ہے کہ آگے بھی اس کو مال اولا د ملے گی اور ایسے ہی اس کی چودھرا ہے اور مر داری ہوگی جسے دنیا میں ہے اُم اتّ بحد فی غند الله محمن علم سے ہی اس کی چودھرا ہے اور مر داری ہوگی جسے دنیا میں ہے اُم اتّ بحد فی فیل دے گا اور اولا دو ملے کی اور اولا دو نگا نے اس کے رحمٰن کیساتھ کوئی وعدہ کہ دہ وہ ہاں بھی تجھے مال دے گا اور اولا دو نہیں ایس نے رحمٰن کیساتھ ایسا وعدہ کیا ہے اس کی آرز و کیس پوری ہوگی سَن حُکْنُ بُ ہوگن من نے کہ کی کیساتھ ایسا وعدہ کیا ہے ارضان کی آرز و کیس پوری ہوگی سَن حُکْنُ بُ مَا کَدُونُیس لَکھتا اس کے فرشے ما کی تُحْنُ کُونُیس لَکھتا اس کے فرشے ما کی تُحْنُ کُونُیس لَکھتا اس کے فرشے ما کی تُحْنُ کُنْ ہوگا کی اُس کُونُیس لَکھتا اس کے فرشے ما کی تُحْنُ کُنْ باکید ہم لکھتے ہیں وہ با تیں جو دہ کہتا ہے۔ رب تعالی خونُیس لکھتا اس کے فرشے میں کے ماکھتے ہیں وہ باتھ ایس جو دہ کہتا ہے۔ رب تعالی خونُیس لکھتا اس کے فرشے ما کی تُحْنُ کُنْ باکید ہم لکھتے ہیں وہ باتھ کیں جو دہ کہتا ہے۔ رب تعالی خونُیس لکھتا اس کے فرشے میں وہ باتھ کی جو دہ کہتا ہے۔ رب تعالی خونُیس کھتا اس کے فرشے میں وہ باتھ کی جو دہ کہتا ہے۔ رب تعالی خونُیس کھتا اس کے فرشے میں وہ باتھ کے دور کیں ہوگی کے دور کی ہوگی کی کھتا ہیں وہ باتھ کی دور کیں ہوگی کے دور کی ہوگی کی دور کی ہوگی کیں کو دور کی ہوگی کے دور کی کو کو دور کی ہوگی کی دور کی کو کی کے دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور ک

لکھتے ہیں کراماً کا تبین جو دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں وہ نیکیاں برائیاں لكصة بين وَنَمُدُ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا اوربم بردها كين كاس كيلي عذاب برهانارون بدن كافرول كيلئے عذاب بڑھتا جائے گا جيسے مومنوں كيلئے دن بدن خوشيوں اورلذتوں ميں اضا فہ ہوتار ہے گا کا فروں کیلئے عذاب بڑھتا جائے گارپ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا فَذُونُ فُوا فَلَنُ نَزيد كُمُ إِلَّا عَذَابًا [سورة النباء] "لي چكمو (مجرمو! عذاب كامزا) يس جم بين زياده كريس كتم بارك لئ مرعذاب "فرمايا وَنوفه مَا يَقُولُ اورجم وارث ہیں اس مال اولا د کے جووہ کہتا ہے۔ بیسب کچھوہ جھوڑ کر جائے گا ساتھ نہیں لے جائے گا کوئی ابیا آ دمی ہے کہاس نے جو کچھ کمایا ہو مال ، جا ئیداد ،کوٹھیاں ،کارخانے ساتھ لے کر جائے سب کچھ کیبیں رہے گا نماتھ ایمان جائے گااورا چھے برے اعمال جا کیں گے۔اچھے اعمال اس كيليّے باغ وبہار ہوئے اور برے اعمال كلے كامار بنيں كے وَيَا تِينْ اَ فَرْدُا اور رب تعالیٰ فر ماتے ہیں اور آئے گا ہمارے یاس اکیلا۔ بیٹا بیٹی کوئی اس کیساتھ نہیں جائےگا۔ حدیث یاک میں آتا ہے آنخضرت ﷺ نے فر مایا میت کیماتھ تین چیزیں جاتی ہیں دو والس آجاتی ہیں تیسری ساتھ رہتی ہے۔ مال میت کیساتھ جاتا ہے براوری رشتہ دارساتھ جاتے ہیں۔ مال سے مراد حیار یائی بھیس بمبل ہے۔ فر مایا مال اور برا دری واپس آ جاتی ہے عَمْلُ سَاتِهُ جَا تَا بِهِ جَا بِهِ نَيك مِويا بِرَامُو فِرَ مَا يَا وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ کئے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے ورے معبود، حاجت روا ،مشکل کشا،فریا درس ، رستگیر بتا لئے ہیں۔ کیوں بنائے ہیں؟ لِّیکُو نُو الَّهُمْ عِزًّا تا کہ ہوجا کیں وہ ان کیلئے عزت اور غلے کا ذریعہ۔ بیر مجھتے ہیں کہ یہ ہماری حاجات یوری کرتے ہیں ہمارے مصائب دور کرتے

### الله تعالیٰ کے سواکوئی کچھبیں کرسکتا:

رب تعالی فرماتے ہیں کلا ہرگز نہیں! کوئی کچھ نیس کرسکارب تعالی کے سوانہ کوئی مشکل کشا ہے نہ حاجت روا ہے۔ سورۃ یونس آیت نمبر کوا میں ہے وَان یسمنسک اللّه بِسطُو فَلاَ کَاشِفَ لَه اللّه هُو مُواورا گریہ پچائے الله تعالی تھے کوئی تکیف پس دور کرنے والا الله تعالی کے سواکوئی نہیں وَ اِن یُسوِد ک بِخیو فَلاَ وَادَّ لَا کَاشِف لَلَا کَاتِو کُوئی اس کے ضل کورونہیں کر لیف نہیں اورا گروہ ارادہ کرے آپ کیسا تھ جھلائی کا تو کوئی اس کے ضل کورونہیں کر سکتا۔ ساری کا تنات بھی مل کر اس خیر کوروک نہیں سکتی۔ نافع بھی رب ہے اور ضار بھی رب ہے اور ضار بھی میں ایک کا تنات بھی مل کر اس خیر کوروک نہیں سکتی۔ نافع بھی رب ہے اور ضار بھی میں یہ ہوئے ہیں تا کہ وہ ان کے غلج کا ذریعہ بنیں ہرگز نہیں! بلکہ سَیت کیفر وُن بِعِبَا دَبِھِ ہُوئی میں تا کہ وہ ان کے غلج کا ذریعہ بنیں ہرگز نہیں! بلکہ سَیت کیفر وُن بِعِبَا دَبِھِ ہُوئی میں تا کہ وہ ان کے غلج کا ذریعہ بنیں ہرگز نہیں! بلکہ سَیت کیفر وُن بِعِبَا دَبِھِ ہُوئی میں تا کہ وہ ان کی عبادت کا۔

## مشركوں كے معبود قيامت والے دن ان كے مخالف ہو نگے:

جن کو بیمشکل کشا، حاجت روا سجھ کر لگارتے ہیں اور ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں وہ اس کا اٹکار کردیں گے اور کہیں گے اے پروردگار! بیس ہم نے ان کوئیس دیا اور نہم راضی ہیں وَیکُونُونُونَ عَلَیْهِمْ ضِدًّا اور دہ ہوجا کیں گے ان کے خالف بید لوگ جن کو آج حاجت روا سجھتے ہیں مددگار سجھتے ہیں وہ کل ان کے خالف ہو نگے اور وہ دو قتم کے ہو نگے ۔ ایک تو انبیاء کرام عیم نام اور اولیاء عظام الشینی جیسے حضرت عزیر علیہ السلام محضرت عزیر علیہ السلام ، حضرت عیسی علیہ السلام ، اللہ تعالی کے فرشتے ، اللہ تعالی کے ولی ، امام ، شہیدان کو بھی لوگوں نے اللہ تعالی کے سرت عیسی علیہ السلام ، اللہ تعالی کے فرشتے ، اللہ تعالی کے ولی ، امام ، شہیدان کو بھی لوگوں نے اللہ تعالی کے سوا حاجت روا ، مشکل کشا سمجھا ، فریا درس سمجھا ، وظیر بنایا تھا ہے کہیں گے اللہ تعالی کے سوا حاجت روا ، مشکل کشا سمجھا ، فریا درس سمجھا ، وظیر بنایا تھا ہے کہیں گے اللہ تعالی کے سوا حاجت روا ، مشکل کشا سمجھا ، فریا درس سمجھا ، وظیر بنایا تھا ہے کہیں گے اللہ تعالی کے سوا حاجت روا ، مشکل کشا سمجھا ، فریا درس سمجھا ، وظیر بنایا تھا ہے کہیں گا اے بروردگار! ہم ان کی کاروائی سے بالکل بیزار ہیں ہمیں نہیں معلوم انہوں نے کن کی ہو جا

کی ہے۔ہم نے ان کونبیں کہا ہم تو صرف رب تعالی کے پجاری ہیں ہماراان کیاتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ جانے اور ان کا کام جانے ۔صاف الفاظ میں انکار کردیں گے اور دوسرے وہ ہوئے جنہوں نے واقعی لوگوں کو گمراہ کیا ہوگا وہ اپنی جان چھڑانے کیلئے کہیں کے کہ ہماراتمہارے ساتھ کیاتعلق ہے ہم نے توشہیں صرف ترغیب دی تھی نہ مانتے۔ یہ اہے سب سے بڑے لیڈرشیطان کے پاس جا کیں گے کہتم ہمارا کچھ کرود نیا میں تو ہمیں بوے سبر باغ دکھا تاتھا فلا تَـلُـو مُونِي وَلُومُو النّفسَكُم پس ندلامت كروتم جھكواور ملامت كروا في جانول كواوراس سے يہلے ہے وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلُطْن إلاَّ أَنُ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجِبُتُمْ لِي [ابراجيم: ٢٢] "ميراتهاب عاويركوكي زورتبيس تفامريس نے تہمیں دعوت دی تم نے قبول کرلی ۔ " نہ مانتے میں نے کوئی تمہارے گلے میں رہے ڈالے ہوئے تھے۔شیطان بھی ساتھ دینے کیلئے تیارنہیں ہو گاالٹا مخالف ہو گا۔اللہ تعالیٰ بدایت دے پہلوگ دنیا میں ہی سمجھ جائیں آ گے سمجھنے کا کوئی موقع نہیں ہے کہ جن کوتم مشکل کشا، حاجت روابناتے ہو پیصاف انکار کردیں گے اور مخالف ہو گئے۔



## المُتِرَاكًا أَنْسَلْمَا الشَّيْطِينَ

عَلَى الْكُفِرِينَ تَوُرُّهُمُ اللَّهُ فَلَا تَعْمَلُ عَلَيْهِمُ النَّكُونَ الْمُنْ وَفَى الْكُورِينَ عَلَى الْكُمْنِ وَفَى الْهُورِينَ الْمُنْ وَفَى الْهُورِينَ الْمُنْ وَلَى الرَّمْنِ وَفَى الْهُورِينَ الْمُنْ وَلَكُمْنِ الْمُنْ وَلَكُمْنِ الْمُنْ وَلَكُمْنِ الْمُنْ وَلَكُمْنِ الْمُنْ وَلَكُمْنِ الْمُنْ وَلَكُمْنِ الْمُنْ وَلَكُمْنَ وَلَكُمْنِ الْمُنْ وَلَكُمْنَ وَلَكُمْنَا وَلَكُمْنَ وَلَكُمْنَ وَلَكُمْنَ وَلَكُمْنَ وَلَكُمْنَ وَلَكُمْنَ وَلَكُمْنَ وَلَكُمْنَ وَلَكُمْنَ وَلِكُمْنَ وَلَكُمْنَ وَلَكُمْنَ وَلَكُمْنَ وَلَكُمْنَ وَلِكُمْنَ وَلِكُمْنَا وَلِكُمْنَا وَلَكُمْنَا وَلِكُمْنَا وَلَكُمْنَا وَلِكُمْنَا وَلِكُمْنَا وَلِلْكُمْنِ وَلِكُمْنَا وَلِكُمْنَا وَلَكُمْنَا وَلِكُمْنَا وَلِلْكُمْنِ وَلِكُمْنَا وَلِكُمْنَا وَلِلْكُمْنَا وَلِكُمْنَا وَلِكُمْنَا وَلِكُمْنَا وَلِكُمْ وَلِكُمْنَا وَلِلْكُمْنَا وَلِلْكُمْنَالِكُمْنَا وَلِلْكُمْنَا وَلِلْكُمْنَا وَلِلْكُمُ وَلِكُمْ وَلِلْكُولِكُمْ وَلِلْكُمُ وَلِلْكُمُ وَلِلْكُمْ وَلِلْكُمْ وَلِلْكُمُ وَلِلْكُمُ وَلِلْكُمْ وَلِلْكُمُ وَلِلْكُمْ وَلِلْكُمْ وَلِلْكُولِكُمُ وَلِلْكُمُ وَلِلْكُمْ وَلِلْكُمُ وَلِلْكُمُ وَاللّهُ وَلِلْكُمْ وَاللّهُ وَلِلْكُلُولُكُمْ وَلِلْلِكُمْ وَاللّهُ وَلِلْكُلِكُمْ وَاللّهُ وَلِلْكُلُولِكُمْ وَلِلْكُلُولِكُمْ وَلِلْكُلْلِ

اَلَمُ تَوَكِينِهِ الْكُفِوِينَ كَافْرُول بِ تَوَوَّدُهُمُ وه ابھارت بین ان کو ویت بین ان کو ویت بین ان کفوِین کافرول پر تنوُّدُهُمُ وه ابھارت بین ان کو آپ ان کفاف اِنسَمَا بخت اَزُّا ابھارنا فَلاَ تَعُجَلُ عَلَيْهِمُ پِن آپ جلای نہ کریں ان کفلاف اِنسَما بخت اُنت ہے نعید کُھُومُ میں ان کیلئے گئی کرتے ہیں عَدًّا گئی کرنا یَسومُ مَنسُرُ الله الله الله مَنْ مُرون کی الله کو اِلله الله مُنسَون الله کُور کے الله کو اِلله الله کو اِلله کا الله کو الله کو الله کا الله کو الله کو الله کہ کو الله کو الله کو الله کہ کو الله کو ال

وَلَدًا كُمْ رَالى بِرَمَٰن نِهِ اولاد لَقَدُ جِنْتُمْ شَيْنًا إِذَّا البَتْ تَحْقَقُ لائِهِ مِنْ بُوى بِعارى بات تَكَادُ السَّمُواتُ يَتَفَطَّرُ نَ قريب بِ كُهَ سان بهث جاكي مِنهُ السِيات كا وجهت و تَبنُشَتُ الْارُضُ اور كُلُر به وجائے زمين و تَسِخِرُ السِيات كا وجهت و تَبنُشَتُ الْلارُضُ اور كُلُر به وجائے زمين و تَسِخِرُ الْجَبَالُ هَدًّا اور كُرجا كَي بِهارُ كُرجانا أَنْ دَعَوْ اللِلَّ حُمْنِ وَلَدًا اللَّهِ كَهُ الْبُولِ فَي اللَّهُ حَمْنِ اور بَهِ بِيلُ اللَّهُ عَمْنِ اور بَهِ بِيلُ اللَّهُ عَمْنِ اور بَهِ بِيلُ اللَّهُ حَمْنِ اور بَهِ بِيلُ اللَّهُ عَمْنِ اور بَهِ بِيلُ اللَّهُ عَمْنِ اور بَهِ بِيلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَمْنِ اور بَهِ بِيلُ اللَّهُ عَمْنِ اور بَهِ بِيلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمُن كُلُولُ حَمْنِ اور بَهِ بِيلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَمْنِ اور بَهِ بِيلُ اللَّهُ مِنْ كَلُولُ وَمَا يَنْبُغِي لِلرَّ حُمْنِ اور بَهِ بِيلُ اللَّهُ مِنْ كَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا كَمُ مِرائِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللِلْمُ الللْمُعُلِي الللللِهُ الللللَّهُ الللللِّهُ

الله تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اختیار دیا ہے نیکی بدی اختیار کر نے انہانوں اور جنوں کو اختیار کی اختیار کر نے کا

اللہ تبارک وتعالی نے انسانوں اور جنوں کو ٹیکی بدی کرنے کا اختیار دیا ہے کہ اپنی مرضی اور اراد ہے سے ٹیکی کرنا چاہوتو ٹیکی کرواور بدی کرنا چاہوتو بدی کروکسی ایک طرف جرنہیں ہے فَسَمَنُ شَاءَ فَلُیوُ مِنُ وَمَنُ شَاءَ فَلْیَکُفُو [سورۃ الکہف]''پس جس کا جی جرنہیں ہے فَسَمَنُ شَاءَ فَلُیوُ مِنُ وَمَنُ شَاءَ فَلْیکُفُو [سورۃ الکہف]''پس جس کا جی چاہا پی مرضی سے ایمان لائے اور جس کا جی چاہا پی مرضی سے تفراختیار کر ہے۔''نہ بہلغ جر کرسکتا ہے کہ جرا کسی کو ہدایت دید ہے اور نہ شیاطین جر کر سکتے ہیں۔ شیطان ایمارتے ہیں ترغیب دیتے ہیں برائی کا شوق دلاتے ہیں بدی کا ۔جیسے مبلغ لوگوں کو نیکی کی ترغیب دیتے ہیں کہ نیکی کرو گے تو یہ صلہ ملے گا ہے بدلہ ملے گا اتناو نیاجی سلے گا آتا آخرت میں سلے گا لیکن کسی کو ٹیکی پرمجبور نہیں کر سکتے ۔ اگر مجبور کرنا مبلغین کے اختیار میں ہوتا تو دنیا میں پیغیمروں سے بردا مبلغ کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ پھران کے زمانے میں ایک بھی کا فر میں پیغیمروں سے بردا مبلغ کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ پھران کے زمانے میں ایک بھی کا فر اورنا فرمان نہ رہتا خالا نکہ خود پیغیمروں کے جیئے ٹا فرمان ہوئے ہیں۔ آدم علیدالسلام کا بیٹا اورنا فرمان نہ رہتا خالا نکہ خود پیغیمروں کے جیئے ٹا فرمان ہوئے ہیں۔ آدم علیدالسلام کا بیٹا اورنا فرمان نہ رہتا خالا نکہ خود پیغیمروں کے جیئے ٹا فرمان ہوئے ہیں۔ آدم علیدالسلام کا بیٹا

قابیل، نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان نہیں مانا نافر مان ہی رہے ۔ تو مبلغ نے ترغیب دینی ہے، نیکی کے کام کروہ سعادت مند بنوہ نیکی کے کام بتلا نے ہیں، یہ کام نیکی کا ہے وہ کام نیکی کا ہے اور جس طرح نیکی کی ترغیب دینے والے ہیں برائی کی ترغیب دینے والے بھی ہیں اور بہت سارے ہیں قولاً بھی ، فعلاً بھی ، عملاً بھی لوگوں کو برائی کی طرف راغب کرتے ہیں۔

#### ایورپ کامسلمانوں کےخلاف منصوبہ:

شیطان انسانوں میں بھی ہیں جنات میں بھی ہیں مرد بھی ہیںعورتیں بھی ہیں یورپ کی تمام قومیں ریکت مجھ چکی ہیں کے مسلمان کی جب تک وضع قطع اسلامی ہے اور ان میں جذبہ جہادموجود ہے توان کا مقابلہ کر تابہت مشکل ہے۔ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے لہٰذا مسلمانوں سے بیددونوں چیزیں ختم کرنی جاہیے۔اسلئے وہ سرتوڑ کوشش کررہے ہیں کہ مسلمانوں سے جذبہ جہادختم کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاد کو وہ دہشت گردی کہتے ہیں غنڈا گردی کہتے ہیں تا کہ عام آ دمی کا ذہن بگڑ جائے کے دوسرایہ کہ وہ مسلمانوں کی وضع قطع بشكل وصورت اسلام والينبيس ديكهنا جاہتے كەمسلمان اگرايني وضع قطع ميں رہے تو پھر ان کی دال نہیں گلتی۔ ترکیوں کے پاس رقبہ بھی تھوڑا تھا افراد بھی تھوڑے متھ کیکن تن تنہا انہوں نے یا کچے سوسال تک مغرب کوآ گے لگائے رکھا حالانکہ وسائل ان کے پاس اننے نهيس يتصمَّر قوت ايماني تقى جذبه جها د تفااسلامي وضع قطع تقى خلافت عثانية هي يهود ونصاري نے جس وقت سیمجھا کہ اس طرح ان کا ہم مقابلہ ہیں کر سکتے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے ذہن بگاڑ و بعقیدہ خراب کر دبشکل وصورت وضع قطع بگاڑ و بطرز طور طریقہ بگاڑ و کہ پینچے معنی میں مسلمان ندر ہیں اور اسلام کی بید چیزیں قائم ندر کھٹیں ۔توبیلوگ برائی کی ترغیب

دیتے ہیں۔اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اَ کہ تَرَ اے خاطب کیا تو نہیں دیکھا اَنگ آرُس کُنا بیٹک ہم چھوڑ دیتے ہیں الشبطین شیطانوں کو عَملی السکفویئ کا فروں پر تَرُس کُنا بیٹک ہم چھوڑ دیتے ہیں الشبطیئ شیطانوں کو عَملی السکفویئ کا فروں پر قوا ہی اور فوا نکو برا میختہ کرتے ہیں ابھارتے ہیں ابھارنا گنا ہوں کی طرف قولا بھی اور فعلا بھی مسلمانوں کے ذہن بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ چھوٹے جھوٹے جھوٹے بیچوٹے گانے گاتے ہیں اور عجیب عجیب قتم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ ٹیلی ویٹرن پر جو کچھوٹے بیچوڈ کیکھتے ہیں اس کی نقالی کرتے ہیں بیچوں کی عادت ہوتی ہے نقالی کرنے گی۔ نقال میں میں تاہوں کی خادت ہوتی ہے نقالی کرنے گی۔

نفلی نمازگھ میں پڑھنے کا تواب زیادہ ہے:

اس لئے حدیث یاک میں آتا ہے کہ فلی نمازتم گھر میں پڑھا کرواور نفلی نماز گھر میں پڑھنے کا ثواب مسجد حرام میں پڑھنے ہے زیادہ ہے۔ کیوں؟ وہ اس لئے کہتم نفلی نمازگھر میں پڑھو کے بیچے دیکھیں گےتو ذہن ہے گا کہ ہمارے ابوکیا کررہے ہیں دادا کیا کررہے ہیں بڑے بھائی کیا کررہے ہیں تایا جان چیا جان کیا کرتے ہیں ہم بھی اسی طرح کریں۔ وہ تمہاری وضع قطع کو دیکھیں گے تو ان کا ذہن بنے گا۔ تو ان کا ذہن بنانے کیلئے حکم ہے کہ نفلی نمازگھر میں پڑھنازیا دہ تواب ہے۔ ہاں!اگرگھر میں جگنہیں ہے مجبور ہے تو مسجد میں یڑھ لے ۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کھلے جھوڑ دیئے ہیں کافروں کو ترغیب دیتے ہیں ا بھارتے ہیں برائیوں پرمجورنہیں کرسکتے فلا تَعْجَلُ عَلَيْهِمُ اے بی کریم علل اُ آپ ان کے کفراور بری حرکات کو دیکھے کران کے خلاف آپ جلدتی نہ کریں بلکہ برداشت کریں كيونكه جم نے بھي ان كيخلاف يروگرام بناركھاہے إنْهَا مَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا پخته بات ہے بم ان کیلے گنتی کرتے ہیں گنتی کرنا۔ان کےسال بھی گنتے ہیں،مہینے بھی گنتے ہیں ہفتے اور دن بھی گنتے ہیں ان کے ایک ایک سانس کا ہمارے پاس حساب ہے آپ اپنا کا م کرتے رہیں

ان کیلے مشقت برداشت کرنے کی خرورت نہیں ہے یہ وُم نک شُو المُعَقِیْنَ جَس دن ہم اکٹھا کریں گے برہیز گاروں کو اِلَی الرَّحْمٰنِ رَحٰن کی طرف جا میں گے اس کی عدالت میں وَ فُ لَدُ اوند کی شکل میں عزت واکرام کیساتھ فرشتے ان کوعزت کی نگاہ ہے دیکھیں گے سلام کریں گے اور بیرب تعالی کے دربار میں پیش ہونگے وَ نَسُوق الْسُحُوق اللَّهُ جُومِیْنَ اللّٰی جَهَنَّم وِ دُدًا وَ اِدِد کی جَع ہے معنی ہے بیاسا۔ اور ہم مجرموں کو چلا کیں گے جہنم کی طرف بیاسے۔ انتائی بیاس ہوتو بندہ چل بھی نہیں سکتا فرشتے ان کواس حالت میں چلاکر جہنم میں چھینکیں گے کا یہ مُلِکُونَ الشَّفَاعَة اِلَّا مَنُ اِتَّحَدُ عِندُ الوَّحَمٰنِ عَلَی ہُم کی طرف بیاسے۔ انتہائی بیاس ہوتو بندہ چل بھی نہیں سکتا فرشتے ان کواس حالت میں چلاکر جہنم میں کھینکیں گے کا یہ مُلِکُونَ الشَّفَاعَة اِلَّا مَنُ اِتَّحَدُ عِندُ الوَّحَمٰنِ عَهُدُا مَنِیں مالک ہو نَکے وہ شفاعت کے خلوق میں کوئی بھی شفاعت کا مالک نہیں ہے گر وہ جس نے پکڑا ہے دخل کے یاس سے وعدہ۔

كا فراور منافق كے حق ميں كوئى سفارش نہيں:

شفاعت کرنے والے کیلئے بھی شرائط ہیں اور جس کیلئے شفاعت کی جائے گا اس کیلئے شفاعت کی جائے گا اس کیلئے بھی ۔ شفاعت کرنے والے کیلئے شرط ہے کہ وہ مومن ہو کا فرکی شفاعت قبول نہیں ہو گی اور جس کیلئے سفارش کرنی ہے وہ بھی مومن ہو چاہے کتنا گنہگار ہو کا فرکیلئے شفاعت قبول نہیں کی وائے گی ۔ ویکھو! استخضرت اللہ سے بڑا سفارشی کوئی نہیں ہے اور نہ ہوسکتا ہے۔

جب عبداللہ این ابی رئیس المنافقین کی وفات ہوئی اس کا بیٹا بڑا مخلص صحابی تھا آنخصرت ﷺ کے پاس آیا کہنے لگا حضرت آپ کومعلوم ہے کہ میرا والدفوت ہوگیا ہے منافق تھا میں نہیں کہنا مخلص تھا گر حضرت! اس حالت میں بھی اس کیلئے کوئی حیلہ کر کتے ہوتو کرو۔ بخاری وغیرہ کی روایات میں ہے کہ آپ ﷺ نے اس کے جسم پرا بنالعاب مبارک ملا

اورا پنا کرندمبارک اتارکراس کو پہنا یا اور اس کا جناز ہ پڑھانے کیلئے تیار ہوگئے۔حضرت عمر السيان كاجنازه يرهاتي بي حفرت! آب اس بيان كاجنازه يرهاتي بي حفرت! اس في فلال دن میرکیا ،فلال دن میرکیا ،بیرمنافق ہے۔آنخضرت ﷺ پرشفقت کاغلبہ تھافر مایا عمرتم مجھ پردروغه مسلط ہو۔حفرت عمر بیجھے ہٹ گئے آپ ﷺ نے اس کا جنازہ پڑھایا صحابہ کرام الله نے جنازہ پڑھااللہ تعالیٰ نے قرآن یاک میں فرمایا کہ اگرآپ ﷺ ان کیلئے سر مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کونہیں بخشے گا۔ آپ ﷺ کا لعاب مبارک اس کوجہنم عيني بياسكاآب فكاجنازه يرهانااوراس من دعاكنا اللهم اغفر لحينا وميتنا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا الكونه بحاسكار يجهيآب الله كسب كسب ولى كفرے بين سب صحابہ ہیں جواس کیلئے دعا کررہے ہیں سفارش کررہے ہیں مگر الله تعالی نے فر مایا اِنْ تَسُتَغُفِرُ لَهُمُ سَبُعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَغُفِرَ اللَّهُ لَهُمْ [توبه: ٨٠]''اگرآپان كيلي سرّم تنبه بخشش طلب كريس تو الله تعالى ان كو ہر گرنہيں بخشے گا۔ " تو شرط پہ ہے كہ جس كيلئے سفارش كرنى ب مومن موكافرنه موكافركيليئ سفارش قبول نهيس ب مشرك كيليم يغيبري سفارش بهي قبول نہیں ہے باقی شفاعت درجہ بدرجہ ہے۔

# شفاعت کبری آپ ایک خصوصیت ہے:

ایک ہے شفاعت کبری ہے آنخضرت کی خصوصیت ہے اس میں اور کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ شفاعت کبری ہے ہوگ کہ قیامت کا دن ہوگا ساری مخلوق میدان محشر میں جمع ہوگ بچیاس ہزارسال کا لمبادن ہوگا سورہ معارج آیت تمبر ہمیں ہے فیسی یَوُم کَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِیْنَ اَلْفَ سَنَة 'اس دن میں جس کی مقدار بچیاس ہزارسال ہے۔'آج سورج ہم ہے گی کروڑ میل دور ہے اوراس وقت عَلی قَدْدِ مِیْلاً اَوُ مِیْلَیْنِ ایک یادو

میل کی مسافت پر ہوگا۔ لوگ لینے میں ڈوب ہوئے ہو گئے کوئی مخنوں تک کوئی گھنوں تك كوئى ناف تك كوئى حلق تك كوئى كانول تك اور نفسى نفسى يكارر بهو يكد سب مل جل كركهيں كے كه الله تعالىٰ كة كے سفارش كرو جمارا حساب تو ہو۔حضرت آ دم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ معذرت کریں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ عذر کریں گے، ہوتے ہوتے آخر میں آنخضرت کی ذات گرامی کے پاس آئیں كآب الله مقام محود مين الله تعالى كم بال مجد ميس كريوي مح بيايك بفت كالما سجده موكايا دومفتول كالمباسجده موكارآب ففرمايا كماللدتعالى يُلهم منيي رَبّي مَحامِدَ لَمْ مَنْ حُنُورُ نِي أَكُان " مجھے ایسے کلمات القافر مائیں کے جواب مجھے معلوم نہیں ہیں۔" ان الفاظ كيساتھ ميں رب تعالى كے بال سفارش كروں گا۔اللہ تعالى فرماكيں كے يامحم الله! اِرْفَعُ رَاْسَكَ اِشْفَعُ تُشَقَّعُ "سرالها تيسفارش كريس آيك سفارش تبول كى جائ گے۔'اس کا نام شفاعت کبری ہے بیصرف آپ الفاکاحق اور خصوصیت ہے۔ عاصت كبرى كے علاوہ عام سفارشيں پيغيبر بھي كريں گے ،فرشتے بھي كريں گے جو قرآن ياك کے حافظ قرآن یاک بڑمل کرتے ہیں وہ بھی کریں گے اور جواللہ تعالیٰ کے راہتے میں شہید ہوئے ہیں وہ بھی سفارش کریں گے ، چھوٹے نیچے جوفوت ہوئے ہیں وہ بھی سفارش کریں گے بشرطیکہ ماں باب نے ان کے مرنے پر بین نہ کیا ہو۔ اگر بچہ فوت ہوجائے اور مال باب اس برآ واز کیساتھ روئیں تو شفاعت سے محروم ہوجاتیں سے بغیر آ واز کے رونے میں کوئی گرفت نہیں ہے۔تو پنجمبروں کی شفاعت حق ہے،علماء کی شفاعت حق ہے،اولمیاء کی شفاعت حق ہے، فرشتوں کی شفاعت حق ہے بلکہ عام مومنین بھی ایک دوسرے کے بارے میں شفاعت کریں گے۔

بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ جب کسی بندے کی برائیاں زیادہ ہوگی تواس
کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو دوز خمیں پھینک دو۔ اس کے ساتھ جو
نمازیں پڑھتے تھے اور مووزے رکھتے تھے رب تعالیٰ کے ہاں سفارش کریں گے اے
پروردگارایہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا تھاروزے رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہاری
نکیاں زیادہ ہیں تم جنت میں چلے جاؤاس کی برائیاں زیادہ ہیں اس کو پچھ محمدوز خمیں
بھیجیں گے۔ یہ کہیں گااے پروردگارا ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب
تک اس کوساتھ نہ لے جائیں ۔ اللہ تبارک وتعالیٰ فرمائیں گے جب کہ وہ دوز خمیں جا
بھی ہونے ہفر مائیں گے تو دوز خمیں داخل ہو جاؤ اور تمہارے لئے دوز خ ایسے ہوگی
جسے باغ وبہار، جس جس کو ہاتھ کیساتھ پکڑ سکتے ہو پکڑ کر لے جاؤ۔ اس واسطے جماعت کی
بیدجہ شفاعت سب کا حق ہے شرائط کیساتھ۔

وَقَالُوا اتَّخَذَالوَّحُمنُ وَلَذَا اوركهاان كافرول نے كي شهرالي جرمن نے اولاد، الله تعالى نے اولاد بنالى ہے۔ يبود نے كها عزير عليه السلام الله تعالى كے بينے ہيں عام مشركوں نے كها فرشتے الله تعالى كى بيٹياں ہيں۔ فرمايا كَفَدُ جِنْتُمُ شَيْنًا إِذًا البتة تحقيق لائے ہوتم بھارى بات اور بہت ہى برى بات ہے۔ اتنى بُرى بات ہے كہ تكادُ المسمواتُ يَتَفَطّرُنَ مِنهُ قريب بہت ہى برى بات ہے۔ اتنى بُرى بات ہے كہ تكادُ المسمواتُ يَتَفطُونَ مِنهُ قريب ہوتے ہوتا كان بھونے اكر بن و تَنفشقُ الاَرُضُ اورز مِن تَن بوجائے ہوتے کہاں بات ہے الله تعالى كی طرف اولادى و تسبح کرناتنى برى بات ہے كہاں بات سے الله تعالى ناراض ہوكر زمين آسانوں كاسارا الله تعالى کی طرف اول کا سارا

نظام ہی ختم کردیں اتنی بری بات تم کہتے ہو۔ حدیث قدی ہے بخاری شریف میں ہے اللہ تبارك وتعالى فرمات بين يَسُبُّنِي إبْنُ آدَمَ وَلَهُ يَكُنُ لَهُ ذَٰلِكَ "ابن آدم مجھ گالیاں تکالتا ہے حالانکہ اس کو بیت نہیں ہے کہ جھے گالیاں دے وَیُ کَلِدِّ بُنِی إِبُنُ ادَمَ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ ذَلِكَ ابن آدم ميرى تكذيب كرتاب حالانكهاس كولائق نبيس ب كميرى تكذيب كرے " كاليال كس طرح تكاليا بي ندعو الي وَلَدُا "ميرى طرف اولادى نسبت كرتا ہے ـ' الله تعالى كى طرف اولا دكى نسبت كرنا الله تعالى كو گالياں وينا ہے يہ جو يبودى عزير عليه السلام كوالله تعالى كابينا بنات بين اورعينائي كبتے بين كه يسلى عليه السلام الله تعالی کے بیٹے ہیں۔خود یادری کہتے ہیں نحن اَبْناءُ اللهِ وَاحِبَاءِ "ممرب کے بیٹے ہیں اور رب کے محبوب ہیں ۔'' بیرب تعالیٰ کو گالیاں نکا پہلتے ہیں ۔ فرمایا اس بات کی وجہ ہے آسان پیٹ جائیں، زمین شق ہوجائے، بہاڑر یزہ ریزہ ہوکر گرجائیں آن دَعَدوا لِلدَّحُمٰن وَلَدًا اس لِئے كەانہوں نے دحمٰن كى طرف نسبت كى جادلادكى وَمَسا يَنْبَغِى لِلرَّحْمَانِ أَنُ يَّتَخِذَ وَلَدًا اورَ بَين بِالنَّ رَحَٰن كَيلِنُ كُوه اولا وَهُرائ وهاولا وَ سے پاک ہاس کی صفت ہے کہ میلاد وکم یُولک "ناس نے کسی کو جنا ہے اور نداس كوكسى نے جنا ہے۔ 'نداس كاباب ہے نہ بيٹا نہ مال ہے نہ بيٹى ،رب تعالى كى ذات ان سب چیز وں سے یاک صاف اورمبراہے۔



إِنْ كُلُّ مَنْ فِي التَّمُوْتِ وَالْاَرْضِ إِلَّا إِنَّ الْرَحْمِنَ عَبْدًا الْمُوْلِيَّةِ وَالْمُوْلِيَةِ وَكُلُّهُ مُ الْمِيْدَةِ وَكُلُّهُ مُ الْمِيْدَةِ وَكُلُّهُ مُ الْمِيْدَةِ وَكُمُ الْمِيْدَةِ وَكُمُ الْمِيْدَةِ وَكُمُ الْمُعْدِلِيَ سَيَجْعَلُ لَهُمُ فَرَدُا الْمُلِكِينَ الْمُنْوَا وَعَبِلُوا الصِّلِيْتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ فَرَدُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِيدِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْفِقِ فَي اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللَّهُ الللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُولِي الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللل

إِنْ كُلُّ نَهِين بِين سب كسب مَنْ فِي السَّمْواتِ جوآ سانون مِن میں وَالْارُض اور جوز مین میں ہیں اِللّہ اتسی السرَّ حمن مرآئمیں گے رحمان کے پاس عَبُدًا بندے ہوکر لَقَدُ أَحْصُنْهُمُ البِتِ تَحْقِيقِ اسِ اللّٰهِ تَعَالَىٰ نِهِ ان كُوكَمِير ركها ب وَعَدَّهُمْ عَدَّااورشاركرركها بان كوشاركرنا وَ كُلُّهُمْ اورسب كےسب ا تِیْهِ آسی گالله تعالی کے پاس یوم القیامة قیامت کے دن فَرُدًا اسلے اكيلے إِنَّ الَّذِيْنَ الْمَنُوا بِيَثِكُ وه لوگ جوايمان لائے وَعَهِمُو الصَّلِحْتِ اور عمل كيَّا يَهِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ عَقريب بنائ كان ليليّ رحمَٰن وُدًّا دوسی فَاِنَّمَا لِس پختہ بات سے بَسَّوْنَا مُ ہم نے آسان کردیااس قرآن کو بلِسَانِکَ آبِ کَ زبان مِی لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ تَاكَا بِخُشْخِرى مِناكِين اس كے ذريعے ڈرنے والوں كو وَتُنْذِرَ بهاور ڈرائيں اس كے ذريع قُومًا لُدًا الیی قوم کوچو بہت جھر الوہ و کم اَهْلَکُنَا اور کتنی ہم نے ہلاک کی ہیں قَبُلَهُمْ

ان سے پہلے مِنْ قَرُنِ جماعتیں هَلُ تُحِسَّ مِنْهُمْ کیا آپ محسوں کرتے ہیں ان میں سے مِنْ اَحْدِکی ایک کوچی اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ دِکُوًا یا آپ سنتے ہیں ان کے یاؤں کی آہٹ کو۔

الله تعالى كانه كوئى بيات بين :

گذشته درس میں تم نے سنا کہ دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کیلئے
اولا دکھ ہرائی ہے یہود یوں کا یہ باطل اور بے بنیا در وی ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے
بیں اور عیسائیوں کا یہ باطل اور غلط عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے
ہیں ۔ عرب کے مشرک اور دنیا کے اور بھی بہت سے علاقوں کے مشرکوں کا بی عقیدہ ہے کہ
فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کی تر دید فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی
بیوی ہے نہ بیٹا ہے اور نہ بیٹی ہے بیاس کی شان کے لائق ہی نہیں ہے بلکہ ان چیزوں گی
نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا اللہ تعالیٰ کوگالیاں دینا ہے۔

چوہیں گھنٹے چوہیں فرشتے حفاظت پر مامور ہیں ہرآ دمی کیساتھ :

اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنْ مُحُلُّ مَنُ فِی السَّملُونِ نہیں ہیں سب کے سب جو
آسانوں ہیں ہیں وَالْاَرْضِ اورز بین میں ہیں اِلَّا اِتِی الرَّحُملِ عَبُدُا مَرا کیں گے
رحمان کے پاس بندے ہو عبد کامعنی بڑاعا جزاور بندگی کرنے والا سماتوں آسانوں میں
فرشتے ہیں اورعش کواٹھانے والے فرشتے ہیں اللہ تعالی کے فرشتے ان گنت اور بشار
ہیں۔ سورہ مدرِّ میں ہے کا یَعُلَمُ جُنُودُ دَرِیّک اِلَّا هُو اَنْ کُونَ نہیں جانا آپَ کے رب
ہیں۔ سورہ مدرِّ میں ہے کا یَعُلَمُ جُنُودُ دَرِیّک اِلَّا هُو اَن کی دوشی میں چوہیں گھنٹوں میں جم

انسان اور ہرجن کیساتھ چوہیں فرشتے ہوتے ہیں ۔ دس فرشتے دن کے وقت اس کی حفاظت کرتے ہیں اور دس فرشتے رات کے وقت حفاظت کرتے ہیں یک خف ظُوْلَ فَ مِنْ أَمُسِ اللَّهِ [سورة الرعد: ١١] ''وه اس كى حفاظت كرتے ہيں الله تعالىٰ كے حكم ہے۔''جب تک الله تعالیٰ کواس کی حفاظت منظور ہوتی ہے دس فرشتے دن کوحفاظت کرتے ہیں اور دس فرشتے رات کوحفاظت کرتے ہیں اور حیار فرشتے جواقوال اور اعمال کی نگرانی کرتے ہیں كى الماكاتبين وورات كاوردودن ك\_اب يهال نماز كى تكبير موكى سے الله اكبرتواس مبجد کیساتھ جتنے محلے والے وابستہ ہیں ان کے فرشتے کی ڈیوٹی بدل گئی ۔ رات والے فرشتے ہلے گئے اور دن والے آگئے پھر جب عصر کی نماز کا ونت ہوگا اور امام تکبیرتحریمہ کیے گاتودن دالے فرشتے چلے جائیں مے اور رات دالے آجائیں گے۔ ایک فرشتہ انسان کے ہونٹوں کے پاس رہتا ہے۔ یہ بندہ جوتسبیحات پہنچا تا ہے، درودشریف پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دربارمیں پہنچا تا ہے فرشتوں کی باریاں ہوتی ہیں وہ باری باری پہنچاتے ہیں ایک فرشتہ انسان کے دل کے دائیں طرف ہوتا ہے جو بندے کواچھی چیزوں کا القا کرتا ہے ۔ اگر کوئی اچھا خیال دل میں پیدا ہوتوسمجھو کہ فرشتے نے القاء کیا ہے۔اور دل کے بائیں طرف شیطانوں میں ہے کوئی شیطان ہوتا ہے اگر کوئی براخیال آئے توسمجھو کہ شیطان نے القباء كيا ہے۔ حديث ياك ميں آتا ہے كہاں وقت لاحول ولاقو ۃ الا بابندالعلى العظيم يڑھ كر بائیں طرف تھوک دو۔اندازہ لگاؤ کہ فرشتے کتنے ہونگے ؟ پھراحادیث میں پیھی آتا ہے کہ آسانوں میں ایک بالشت جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ رب تعالیٰ کی تعریف میں مشغول نہ ہو۔فرشتوں کی عبادت ہے سُبُ بحان اللهِ وَبحَمْدِه سَعبة الله كے عين اوپرساتوس آسان برايك مقام ہے جس كانام بيت المعمور ہے۔ بيت المعمور كا

معنی ہے آباد کیا ہوا گھر۔ یہ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس دفت سے لے کر روز انہ ستر ہزار فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے اور جوفر شتے ایک دفعہ طواف کر لیتے ہیں ان کو دوبارہ طواف کا موقع نہیں ملتا۔

# جنگل میں نماز پڑھنے والاکس کوسلام کرتا ہے؟

فقہاء کرام الٹیکئیم پر اللہ تعالیٰ کی کروڑ وں رحمتیں ہوں جنہوں نے ہمیں دین سمجھایا اور محدثین کرام میر بے شار حمتیں نازل ہوں جنہوں نے وین ہم تک پہنچایا۔فر ماتے ہیں كه آدمى جب جنگل مين تنهائي مين نمازير هاورسلام يهيرت وقت السلام عليم ورحمة الله کے تو یہاں کون ہیں جن کوسلام کہدر ہاہے؟ فقہاء کرام النظیم فرماتے ہیں کہ وہاں جوفرشتے ہیں ان کی نیت کر لے اور جومومن جنات ہیں ان کی نیت کر لے کہ وہ میری مراو ہیں جنگل میں فرشتے بھی موجود ہیں اور جنات بھی موجود ہیں مومن بھی ہیں اور کا فربھی ہیں اور جب آ دمی جماعت کیساتھ صف میں کھڑا ہوتو دائیں طرف سلام پھیرتے وقت ہے مراد لے کہ جو میری دائیں طرف کھڑے ہیں ان کو ہیں سلام کرتا ہوں اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت بیمراد لے نیت کرے کہ جومیری بائیں ظرف کھڑے ہیں ان کوسلام کررہا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ سلام تو ہوتا ہے جب کوئی باہر سے آئے اور بیسلام پھیرنے والا بھی و ہیں ہےاوردائیں بائیں والے بھی وہیں ہیں۔اس کے سلام کرنے کا کیامطلب ہے باہر ہے کوئی آیانہیں ہے؟ اس کے جواب میں حافظ ابن حجرعسقلانی میشد فرماتے ہیں کہ جب نمازی نماز میں مشغول ہوتا ہے تو یوں سمجھو کہ گویاوہ یہاں ہوتے ہوئے بھی یہاں نہیں ہے رب تعالیٰ کے در بار میں چلا گیا ہے پھر جب سلام پھیرتا ہے نماز سے قارغ ہوتا ہے تو کہتا

ہے بھائی جان السلام علیم! میں رب کے یاس چلا گیا تھا اب واپس آیا ہوں تہہیں سلام کرتا ہوں۔اور ہماری نمازوں کا توبیہ حال ہے کہ ہم نماز شروع کرتے ہیں تو دساوس اور خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں ۔گریاد رکھنا! وساوس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ ہاں نماز کی قبولیت کائسن پیہ ہے کہ نمازی حضوری کیساتھ ہواور کوئی خیال نہ آئے اور غیراختیاری طور یرخیال کے آنے سے نماز پرکوئی زونہیں پڑتی۔اِنْ مُکٹُ میں اِنْ نافیہ ہے۔نہیں ہیں سب کے سب جوآ سانوں میں ہیں اور جوز مین میں ہیں گرآ ئیں گے قیامت والے دن رخمٰن ك باس عبدعا جز ہوكر ـ سوره معارج ميں ب خاشِعة أبْصَارُهُم تَرُهَفُهُم ذِلَّة "ان کی نگاہیں بیت ہونگی ان پر ذلت سوار ہوگی ۔'' آنکھیں جھکی ہونگی پسینہ بہہر ہا ہو گا عجیب منظر ہوگا۔ فرمایا لَفَ لهُ أَحْصُلُهُمُ البِتِ تَحْقِيقِ اس الله تعالیٰ نے ان کو تھیرر کھا ہے قدرت کے لحاظے اس کی قدرت ہے کوئی باہر نہیں ہے وَعَدَّهُمْ عَدًا اور الله تعالی نے شار کررکھا ہے گنتی کے لحاظ سے اس کے علم ہے کوئی چیز باہرنہیں ہے نہاس کی قدرت ہے کوئی چیز باہر باورنداس كم يحكوني چيز باهرب و كُلُهُمُ التِيهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَرْدُا اورسب ك سب آئیں گے اللہ تعالیٰ کے باس اکلے اسلے۔ صدیث یاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گا تو اللہ تعالیٰ اس پر حیا در ڈال دیں گے اور اس کیساتھ سر گوشی کریں گے بعنی اس کیساتھ آ ہتہ آ ہتہ کلام کریں گے۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے ا تَهُ ذُكُورُ ذَنُبُ كَذَا كَيا تَجْ ياد بتونے بيرگناه كيااوان چيزوں كاز كر ہوگا جن كووه گناه نہیں مجھتا تھاا ورتھیں گناہ۔

بلزت گناه:

بہت ساری چیزیں ہیں بے لذت گناہ کیکن لوگ کرتے ہیں ۔حضرت مولا نامفتی

محر شفیع صاحب مینید نے ایک جھوٹا سار سالہ لکھا ہے اس کا نام ہی '' بے لذت گناہ'' ہے مثلاً نمازی نے نماز پڑھ کرم سجد سے باہر نکلتے وقت سیڑھیوں پر تھوک دیا بیاس کا گناہ ہے۔
بھن ! سیڑھیوں پر کیوں تھوکا ہے؟ اس سے لوگوں کو کراہت ہوگی باہر جا کر تھوکو ۔ اسی طرح گھر میں جالے گئے ہوئے ہیں ان کونہ ہٹانا میر بھی گناہ ہے ۔ پھل کھا کر چھکے راستے میں گلی میں پھینک دینا بھی گناہ ہے ۔ پیس سے بے نے ۔ تو ایسی میں پھینک دینا بھی گناہ ہے۔ بیسب بے لذت گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بچائے ۔ تو ایسی جیزوں کا ذکر ہوگا اللہ تعالیٰ فرما کیں گئا کہ میں تو ان کو گناہ ہی خیال نہیں کرتا تھا تو جب کے طوطے اڑ جا کیں گے وہ یہ خیال کریگا کہ میں تو ان کو گناہ ہی خیال نہیں کرتا تھا تو جب پر ہے میں ہیں ان کا کیا ہے گا؟

كن لوگول كے گناه نيكيوں كيساتھ تبديل ہو گئے:

کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے مومن ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کیساتھ ان کی دوسی پیدا ہوجائے گی تو ہڑی بات ہے۔حضرت ابوذ رغفاری ﷺ نے آنخضرت ﷺ سے يوجِهاا يُ الْاعْمَال الله فَصل حضرت! اعمال من بهتر عمل كونساب؟ آب الله في مايا المُحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغُضُ فِي اللهِ اللهِ الله تعالى كارضا كيك كس محبت كرنا اور الله تعالى کی رضا کیلئے کسی کیساتھ بغض رکھنا ہے انسان کا بہترین عمل ہے۔ نیک بندوں کیساتھ محبت اور برے ہے اس کی برائی کی وجہ ہےنفرت بیرایمان کی واضح علامت ہے اور بیر معنی بھی ہے کہان مومنوں کی آپس میں دوئی ہوگی ۔ پہلے بیصدیث سے ہو کہای دوئی کے نتیج میں اس دوزخی کے بارے میں جھگڑا کریں گے کہ جوکسی وجہ سے دوزخ میں چلا گیا کہا ہے یروردگار! پیرہارے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا ،روزے رکھتا تھا اس پرمہربانی فریا۔اللہ تعالی فرما تين كركه جاوَان كو پكر كرساته جنت مين لے جاؤ۔ فيانگ يسرنسه بِلِسَانِكَ لِيل پخته بات ہے كہم نے اس قرآن كوآسان كرديا اے نى كريم ﷺ! آپ کی زبان میں۔

## عربی زبان کی نضیلت :

آپ بھی بھی عربی سے قرآن بھی عربی میں نازل ہوا، قوم بھی عربی ہیں۔ ایک صدیث پاک میں آتا ہے کہ عربی زبان کیساتھ محبت کرو لا نِسی عَسرَبِی کیونکہ میں عربی ہوں وَالْقُو آنُ عَرَبِی اورقرآن پاک بھی عربی زبان میں ہے وَلِسَانُ اَهُلِ الْجَنَّةِ عَسرَبِی اورجنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی۔ تو فر مایا ہم نے آپ بھی کی زبان میں قرآن کو عَسرَبِی اورجنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی۔ تو فر مایا ہم نے آپ بھی کی زبان میں قرآن کو آسان کردیا لِتُبَشِّد رَبِهِ الْمُتَقِینُ تاکه آپ خوشخری سناویں اس کے ذریعے جو ڈرنے والے ہیں رب تعالی کے عذاب سے کہ تمہارے لئے راحت ہی راحت ہی راحت ہے خوشی ہی خوشی

ہے، مرتے دفت بھی، قبر میں بھی، میدان محشر میں بھی، بل صراط پر بھی اور جنت میں بھی خوشی ہوگی اور اس لئے ہم نے قرآن پاک آپ کی زبان میں آسان کیا ہے وَ اُنْ فَدُو بِ اِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

حضرت میتب بن حزن صحالی ﷺ منصان کے بیٹے حضرت سعید تابعی ہیں اور والد بھی صحابی ہیں جن بھے۔ جن کے معنی کھر دراہے بیجن آنحضرت کھے کے یاس آئے۔ آب الله في نوجها تمهارانام كياب؟ كين كين كيرن آب الله في البينام اجهانهين ہے بہل نام رکھولواس کامعنی ہے زم ہمبیل نام رکھلو۔ کہنے لگے میرے والدین نے نام رکھا تھا میں نے بدلنانہیں ہے۔ان کے بوتے حضرت سعید بن میتب میشید فرماتے ہیں کہ میر ﷺ دادانے سختی کی کیونکہ ان کے نام میں سختی تھی اور وہ سختی ہم میں بھی چلی آ رہی ہے۔ آج کل لوگ آتے ہیں مرد بھی عور تیں بھی عجیب عجیب نشم کے ناموں کے متعلق یو چھتے ہیں کہاس کا کیامعنی ہے،اس کا کیامعنی ہے؟اپسےنام بھی ہوتے ہیں کہان کامطلب ہی سمجھ نہیں آتا۔ بھائی!وہ نام رکھو جومسلمانوں کے ہیں بسمہمل نہ ہوں۔ وَ کَسِمُ أَهِمَلَ خُسَا قَبْلَهُمُ اوركتني اللاككيس، م في ان سي يهلي مِّنُ قَرُن جماعتيس هَلُ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنُ اَ حَدِد كيا آپ محسوس كرتے ہيں ان ميں سے كسى ايك كوبھى ۔ وہ جماعتيں وہ امتيں كہيں چلتی پھرتی تہمیں نظر آتی ہیں اَوْ تَسْمَعُ لَهُمُ دِ کُوْا۔ دِ کُوْ کے عنی یاوُل کی آہٹ،یا آپ سنتے ہیں ان کے یاؤں کی آہٹ کو کہ بات نہ کریں صرف چلیں اور یاؤں کی آہٹ

ے معلوم ہو کہ کوئی چل رہا ہے۔ وہ ایسے تباہ ہوئے کہ نہ زبان سے بول سکے اور نہ پاؤل سے حضب اور عذاب سے بچائے اور محفوظ رکھے۔



Souch Bay State Comes - Fry

و المحمل)

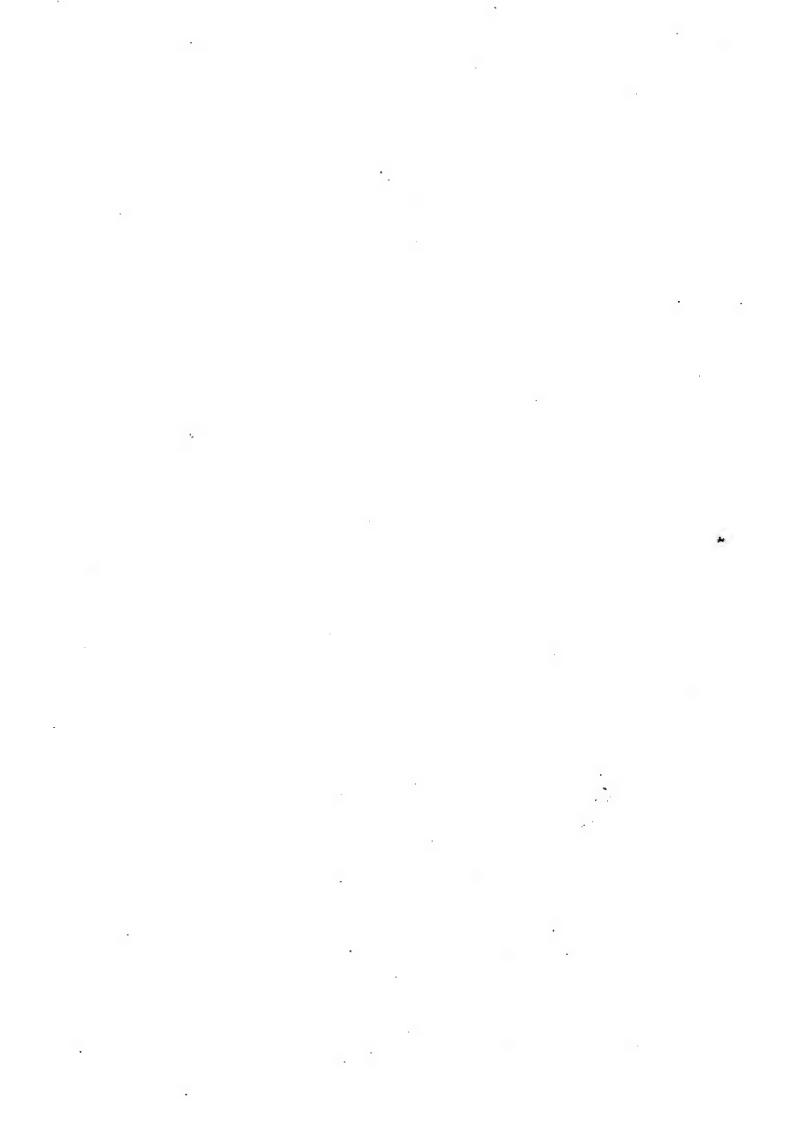

سَوْظَانِكَ عَلَيْكُ اللهِ الرَّمْنِ الرِّعِيْدِ وَثَالِقَانَ عَلَيْكَ اللهِ الرَّمْنِ الرِّحِيْدِ وَثَالِقَانَ عَلَيْكَ الْقُرْانَ لِتَشْفَى وَالدَّعْلَ وَلَا تَنْ حِكَةً لِكُنْ اللهُ وَمَا أَنْزُلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْانَ لِتَشْفَى وَالدَّعْلُ وَالْا تَنْ حِكَةً لِمَنْ وَالدَّعْلُ وَالْعَلَى الْوَرْضِ وَ الدَّعْلُ وَالدَّعْلُ وَالدَّالِ وَالدَّالِ وَالدَّالِ وَالدَّالِ وَالدَّالِ وَالدَّعْلُ وَالدَّعْلُ وَالدَّعْلُ وَالدَّعْلُ وَالدَّالِ وَالدَّالِ وَالدَّعْلُ وَالدَّالِ وَالدَّعْلُ وَالدَّالِ وَالدَّعْلُ وَالدَّعْلُ وَالدَّعْلُ وَالدَّعْلُ وَالدَّعْلُ وَالدَّعْلُ وَالدَّالِ وَالدَّعْلُ وَالدَّالِ وَالدَّعْلُ وَالدَّالِ وَالدَّعْلُ وَالدَّعْلُ وَالدَّعْلُ وَالدَّالِ وَالدَّعْلُ وَالدَّالِ وَالدَّالِ وَالدَّالِ وَالدَّعْلُ وَالدَّعْلُ وَالدَّعْلُ وَالدَّعْلُ وَالدَّعْلُ وَالدَّعْلُ وَالدَّعْلُ وَالدَّعِلُ وَالدَّعْلُ وَالدَّعْلُ وَالدَّعْلُ وَالدَّعْلُ وَالدَّعْلُ وَالدَّعْلُ وَالدَّعْلُ وَالْمُوالِدُولُ وَالْمُوالِدُولُ وَالدُولُ وَالدَّعْلُ وَالدَّعْلُ وَالدَّعْلُ وَالدَّعْلُ وَالْمُوالِ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَالدَّعُولُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ

طه مَا أَنُولُنَا فَهِين المام في عَلَيْكَ الْقُوانَ آب يرقرآن كريم لِتَشْقَى تَاكُمَ يِمشقت مِين مِتلا مِوجًا كَمِن إلا تَذُكِوَةُ مُرْتَفِيحت مِ لِمَنْ اس شخص کیلئے یُنحشی جوخوف کرے تُنُزیلاً بیقرآن اتارا ہواہے مِّمَّنُ اس ذات كاطرف ت خسلَقَ الْأَرُضَ جس في پيداكياز مين كو وَالسَّمْواتِ الْعُلْى اورآسانول كوجوبلندين السرَّحُمنُ وه رحمن بعلَى الْعَرْش استوای عرش برقائم اورمستوی ہے لیہ ما فی السموات ای کیلئے ہے جو کھ آسانوں میں ہے وَمَا فِي الْأَرُض اور جو يكھ زمين ميں ہے وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو یکھآ سانوں اورزمینوں کے درمیان ہے وَمَا تُحْتَ الشُّوى اورجو یکھ کیلی زمین کے نیچے ہے وَإِنْ تَجْهَرُ مِالْقَول اوراگرآب بلندآ واز کیساتھ بات کریں ك فَانَّهُ يَعْلَمُ السِّرُّ بيتك وه جانات مُحفى بات كو وَ أَخْفى اوراس عيمى  الْأَسْمَآءُ الْحُسْنَى الى كيليّ نام بين التھے۔

اس سورتی نازل ہو چی تھیں۔ نزول کے اعتبارے اس کا پینتالیسواں نمبر ہموجودہ ترتیب
سورتی نازل ہو چی تھیں۔ نزول کے اعتبارے اس کا پینتالیسواں نمبر ہموجودہ ترتیب
کے اعتبارے بیسویں سورت ہے۔ اس کے آٹھ رکوع اور ایک سو پینیتیں (۱۳۵) آیات
بیں۔ لفظ طلہ کے متعلق بہت کی باتیں کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ طلہ اس سورت کا نام ہے۔
ووسری بات یہ کہی گئی ہے کہ طلہ آتخضرت کے کانام ہے اور حرف یا یہاں مقدر ہے اصل
میں ہے یہا طلعام انڈز کُنا عَلَیْکَ الْقُولُانَ لِمَشْقیٰی اے طانبیس اتارا ہم نے آپ پر
قرآن تاکہ آپ مشقت میں مبتلا ہوں۔

مشرك شرك پربرايكا موتاب :

كَفَرُوا "اوركهاان لوكول في جوكافرين إلا تَسْمَعُوا لِهاذَا الْقُولانَ نه سنواس قرآنِ كو وَالْغُوا فِيهِ اورشور وشركرواس من لَعَلَّكُمْ تَغُلِبُون تاكيم غالب آجادً" مشركول في الله ووسر م كوكها كه جب بيقرآن كريم شروع كرية تم اس وقت شور مجاووتا كه كوئى لفظ ايك دوسر م كوكها كه جب بيقرآن كريم شروع كرية تم اس وقت شور مجاووتا كه كوئى لفظ كسى ككان من نه يزم ان چيزول كود كيه كرآب الله يريثان موت من كه من كيا كرول كيم من الله ين من الله ين كان من كوسناؤل؟

# آب الله تعالیٰ کی طرف ہے تعلی:

توآب الله كلي الله تعالى في مايا الله الله الله عَلَيْكَ الْقُولانَ نَهِين اتاراهم في آب يرقر آن لِتَشْقَى تاكه آب مشقت مين مبتلا مول-آپ كومشقت مين مبتلاكرنے كيلئے قرآن نہيں نازل كيا إلاَّ مَـذُكِـرَـةً لِـمَنُ يَخْسُبي مَكر نصیحت ہے اس شخص کیلئے جوخوف کرے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرے ۔ پندرهویں يار \_ مِن آپ حضرات يو ه ي من ف لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفُسَكَ عَلَى اثَارِهِمُ إِنْ لَمُ يُوْمِنُوْا بِهِ لَمَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا [كهف:٢] \* شايدك آبِ ابني جان ، ي ضاكَع كردي افسوس کرتے ہوئے کہ بہلوگ قرآن کو کیوں نہیں مانے۔'' فرمایا بیہ ہدایت دینا آپ کا منصب نہیں ہاورنہ ہی آب اس کیلئے پریثان ہوں۔آب کا کام ہے سنانا فَمَنُ شَآءً اختیارکرے۔''توط ہے مرادآنخضرت ﷺ کی ذات گرامی ہے۔امام سیوطی بینے نے ایک مختری تفیر لکھی ہاس کانام ہے اِٹھلیل۔اس میں فرماتے ہیں کہ اسخضرت اللے کے ستر نام قرآن كريم مين آئے ہيں ان ميں سے ايك طا ہے ايك يليين ہے اور ايك تفسيريكى كئ ے کہ آنخضرت اللہ ات کو تبجد کی نماز میں قیام لمباکرتے تھے تی کہ آپ کے پاؤل پرورم

MIY

، سوج مرحمی تھی۔ صحابہ کرام ﷺ نے عرض کیا حضرت! اللہ تعالیٰ نے آپ کوا تنا بڑا درجہ اور شان عطا فرمائی ہے آپ بھا اتن تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ بھانے فرمایا اَفَلاَ آكُونَ عَبْدًا شَكُورًا "كيامين رب تعالى كاشكر كذار بنده نه بنون" كماس في مجصاتنا بردا درجها ورمقام عطافر مایا ہے۔ مجھے رب تعالیٰ کا زیادہ شکرا داکرنا چاہیے۔ بھی ایسا بھی ہوتا تھا کہآ یے ﷺ جب تھک جاتے تھے تو وزن ایک یاؤں پرڈال لیتے تھے اور دوسرے یاؤں کو بلکا فر مالیتے تھے تا کہ ایک یا وُل تھوڑا سا سانس لے لے ۔تو پھرمطلب بیہ ہوگا کہ اپنے دونوں یاؤں زمین پر برابرر کھوری قرآن ہم نے آپ کھیکومشقت میں ڈالنے کیلئے نہیں اتارا، ينسير بهي كى كى ب-الله تعالى فرمات بين تنفز يُلا ميقر آن اتارا كياب مِسمَّنُ اس ذات کی طرف ہے خیلَقَ الْاَرُضَ جس نے پیدا کیاز مین کو وَ السَّمٰوٰتِ الْعُلٰی عُلَى عُلَىٰ كَى جُمْع ہے بمعنی بلند معنی ہوگا پیدا کیا آسانوں کوجو بلند ہیں۔ بیسات آسان میں اور ہرآ سان پہلے سے بلند ہے۔احادیث میں آتا ہے کہ زمین سے آسان تک یا نچ سو سال کی مسافت ہے یعنی اگر کوئی پیدل چلے تو یا نچ سوسال میں زمین ہے آ سان تک پہنچے گا۔ پھر پہلے آسان سے دوسرے آسان تک دوسرے سے تیسرے آسان تک تیسرے سے چوتھے آسان تک اتی ہی مسافت ہے پھریانچویں اور چھٹے تک اتی ہی مسافت ہے کیکن الله تعالیٰ کے فرشتے آن واحد میں آتے جاتے ہیں ان کیلئے اس مسافت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔تو بیقر آن اس ذات کی طرف ہے اتارا ہوا ہے جس نے زمین کو بیدا کیا بلند آسان کو پیدا کیااور بغیرستون اورسهارے کے کھڑا کیا ہواہے اَلمرَّ حُمنُ عَلَى الْعَرُسْ اسْتُولى وەرخمٰن ہے عرش برقائم ہے۔

### عرش پر مستوی ہونے کا مطلب:

ذخيرة الجنان

سات آسانوں کے اوپر کری ہے اس کے اوپر عرش ہے جسم اور حجم کے لحاظ سے ، سے بڑی چیز عرش ہے اور رہے اور مقام کے لحاظ سے ساری مخلوق میں حضرت محمہ رسول الله ﷺ کی ذات گرامی ہے۔ توجسم کے لحاظ سے اعظم المخلوقات عرش ہے اور مرتبے کے لحاظ سے اعظم المخلوقات حضرت محمد رسول اللہ اللہ اللہ تعالی عرش بر کیسے قائم اور مستوی ہے ہم کسی شے کیساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے کہ میں اس وقت مصلے پر جیٹےا ہوں اور آپ حضرات در یوں پر بیٹھے ہیں ،کوئی کری پر بیٹھا ہوتا ہے ،کوئی سیڑھی پر بیٹھتا ہے ،حاشا وكلا بم كسى شے كيماتھ تشبين وے سكتے عقيرہ ہے كدوه عرش برمستوى ہے كما يَلِيُقُ بشانه جياكاس كي شان كالنق ب-امام ما لك بينية عاربر امامول ميس ایک ہیں بزرگ ،محدث اور فقیہ تھے۔ان ہےان کے شاگر دوں نے سوال کیا کہ حضرت استویٰعلی العرش کی کیا کیفیت ہوگی یا ہم کیسے مجھیں؟ حضرت نے فرمایا آلایہ مان ب وَاجِبٌ وَكَيْفِيَّتُهُ مَجْهُولَةٌ وَالسُّوالُ عَنْهُ بِدُعَةٌ ''اس بِرايمان لا ناضروري إادر اس کی کیفیت ہمیں معلوم ہیں ہے اس کے متعلق بحث کرنا بدعت ہے۔ 'جو چیز سمجھ نہ آئے خواہ مخواہ اس کے بیچھے نہ پڑواورمسکلہ مجھو کہ ایک عقیدہ ہم نے بیدر کھنا ہے ہے کہ رحمٰن عرش پرمستوی ہے اور اس کیساتھ پیعقیدہ بھی رکھنا ہے رب ہمارے ساتھ بھی ہے۔سورہ حدید آيت تمبر ميں ہو هُوَ مُعَكُمُ أَيُنَ مَا كُنْتُمُ "اوروه تمهارے ساتھ ہے جہال بھی تم ہو۔' اورساتھ بھی کیسا؟ سورة ق آیت نمبر ۱۱ میں ہے وَ نَـحُنُ اَفْرَبُ اِلْیُهِ مِن حَبُل السورينيد "اورجم زياده قريب بين اس سے رگ جان سے ـ "ايك رگ ہے جود ماغ سے ول تک جاتی ہے اس کوار دو میں رگ جان اور شدرگ اور عربی میں ورید کہتے ہیں۔وہ کٹ

جائے تو آدمی مرجاتا ہے۔ فرمایا ہم اس شدرگ سے زیادہ قریب ہیں وَلْسِیکِنْ لَا اللہ عِمْوُونَ [واقعہ: ۸۵]' اورلیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔' دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کوسی نے نہیں دیکھا۔

معراج كى رات آپ الله تعالى كود يكها بيانيس:

معراج کی دات آنخضرت کے دیکھا ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں صحابہ کرام کی اختلاف ہے کہ آنکھوں کیا تھ دیکھا ہے یا نہیں؟ اکثریت قائل ہے کہ آپ کہ آپ کے آپ کی آپ کے آپ کی آپ کے آپ کی آپ کے آپ کی آپ کی آپ کے آپ کی آپ کے آپ کی آپ کے آپ کی آپ کے آپ کی اتھ دیکھا ہے۔ دوسرے حفرات فرماتے ہیں کہ دَای بُلِ قَلْبِ ول کی اتھ دیکھا ہے آنکھوں کیساتھ نہیں دیکھا۔ بال قیامت والے دن رب کا دیدار حق ہورۃ القیامہ میں ہے و جُوہ و آپ کی مَنِیْد نَّاضِرَةٌ اللّٰی دَبِیّهَا نَاظِرَةٌ '' کتنے چہرے اس دن تروتازہ ہونگے اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔' پیرویت قرآن سے ثابت ہے اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے، اجماع امت سے ثابت ہے اور قیامت کے مسائل کو دنیا پر قیاس کرنا غلط ہے قیامت قیامت ہے۔

الله تعالیٰ کی ذات قدرت سے پہچانی جاتی ہے:

توالله تعالیٰ کی ذات کوئسی نے نہیں دیکھاہاں قدرت کے اعتبار سے ہم نے دیکھا

ول میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اس جان گیا میں کہ تیری پہچان یہی ہے آسان دیکھو، زمین دیکھو، زمین دیکھو، دریا دیکھو، انسان دیکھو، شکلیں دیکھو، زمین کے بودے، پھل اور فصلیں دیکھو، درخت دیکھو، خداکی قدرت کا مظہر ہیں وَ فِسے مُکلِّلَ

شَیْءِ لَهٔ اینة تَدُلُّ عَلَی أَنَّهَا وَاحِدٌ ''اور برشی میں اس کیلئے دلیل ہے جودلالت کررہی سے کہوہ وحدہ لاشریک ہے۔''فاری کا شاعر کہتا ہے۔....

#### م ہر گیاہے کہ از زمین روید وحدہ لاشریک لہ گوید

"ز مین سے جوکونیل نکلتی ہے وہ وحدہ لاشریک لہ کہتی ہے۔" جب زمین ہے کوئی کونیل نکلتی ہے تو وہ ایک ہوتی ہے آ گے پھراس سے شاخیس نکلتی ہیں۔ تو جس وفت زمین ہے کوئی دانہ پھوٹا ہے درخت اگنا ہے اکیلا ہوتا ہے گویا وہ زبان حال سے پیرکہتا ہے کہ میرا خالق صرف ایک ای ہے میں زمین سے ایک ہی نکلا ہول ۔ تو خداوند کریم قدرت ہے سمجھ آتا ہے نظر نہیں آتا۔ تو دونول عقیدے رکھنے ہیں ،عرش پر قائم بھی ہے اور ہمارے ساتھ بھی موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کافضل ہے کہ اس نے ہمیں کیفیت کا مکلّف نہیں بنایا کہتم اس کیفیت كيماته مانور لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللهُ بَى كَيلِيَّ مِ جَوَيِهِمْ آمانون میں ہےاور جو کچھز مین میں ہے،سب کا وہی مالک ہے،وہی خالق ہے،وہی متصرف ہے وَ مَا بَيْنَهُمَا اور جو كِهِز مين اورآ سان كے درميان ب،جو كِه خلامين، فضامين بي بيسب رب تعالی کا ب و مَا تَحْتَ النُّوى اورجو کھ گیل زمین کے نیچے ہے۔ زمین کے نیچ سمندرے زمین سمندر پر ہے اور روایات میں آتا ہے کہ مجھلی کے کان پر بیسب زمینیں قائم ہیں ۔رب کی قدرت مجھ نہیں آئی کہان کہاں ہے، ہر چیز رب تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی دلیل ہے۔اس کی قدرت کی دلیل ہے ۔تو جو گیلی مٹی کے نیچے ہے وہ سب اس كا ب،سب كاوى خالق ب مالك ب، متصرف باوروى مُدرَبرُ الأمُو مجى ب سباس كى قدرت ميس م جوجا برك وإنْ تَجْهَرُ بالْقُول اورا عاطب!اگر

آپ بلندآ واز کیماتھ بات کریں گے۔جہر کامعنی اونچی ،قول کامعنی بات فَاِنَّهُ یَعُلَمُ السِّرِ کِی بات فَاِنَّهُ یَعُلَمُ السِّرِ کِی بیندآ واز کیماتھ وہ اللہ تعالی جانتا ہے فی بات کو وَ اَخْفَی اوراس سے بھی زیادہ فی بات کو جانتا ہے۔

## بلندآ وازے ذکر مکروہ تحریم ہے:

آنخضرت ﷺ صحابہ کرام ﷺ کیساتھ فتح خیبر کے بعد داپس تشریف لا رہے تھے اوٹچی اوٹچی ذکرشروع کردیا کہ جنگل طے کررہے ہیں آنخضرت ﷺ بیچھے تھے آپ ﷺ آکر الل كَيَ اورفر ما يا إِرْبَعُواعَلَى أَنْفُسِكُمْ إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ اَصَمَّ وَلَا غَائِبًا "اين جانوں برنرمی کرو بیٹکتم بہرےاور غائب کونہیں ایکارر ہے۔''تم اس ذات کو ایکارتے ہوجو سننے والی اور قریب ہے کیوں اپنی جانوں کومصیبت میں ڈالتے ہو۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے اسی روایت کی تشریح میں لکھتے ہیں کے سلف صالحین اونچی ذکر کرنے کومکروہ تحریمی سمجھتے تھے حرام کے درجے کا سمجھتے تھے سوائے ان جگہوں کے جہال شریعت نے اونچی ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔مثلاً آ ذان بلندآ واز ہے ہے،ا قامت بلند آوازے ہے جج عمرے کا تلبیہ بلندآوازے ہے لَبیّک آلْسلهٔ مَ لَبَیْک .... (النو عیدالاضیٰ کےموقع برنویں تاریخ ہے لے کر تیرھویں تاریخ کی عصر تک نماز کے بعد تکبیریں بلندآ وازے ہیں۔توجہاں جہاں بلند بتلایا ہےوہ بلندے یاتی ذکرآ ستہے۔فرمایا اللّٰهُ نہیں جس کوسجدہ کیا جائے ،کوئی نذرونیاز کے لائق نہیں ہے کہاس کی نذر دی جائے ،کوئی حاجت روانہیں ہے، کوئی مشکل کشا ،فریا درس نہیں ہے ،کوئی دینگیرنہیں ہے مگر صرف اللہ تعالى ہے۔ يهاسلام كابنيادى عقيده اور كلي كايبلاجز بالاالله الاالله ألاسمة

الْ حُسُنَى اى كِنام بِين الْحِصَدِنانوكِ ام مشہور بِين عموماً قرآن كريم اور ديگر كتابوں
كيماتھ كھے ہوتے بيں ۔ الله تعالیٰ كے ہرنام بيں بركت ہے اور تقريباً پانچ ہزار نام بيں
الله تعالیٰ كے جوآسانی كتابوں اور صحفوں بيں نازل ہوئے بيں ۔ لفظ الله بيالله تعالیٰ كا ذاتی
نام ہے باقی صفاتی ہیں ۔ جیسے رحمٰن ہے ، رحیم ہے ، کریم ہے ، جبار ہے ، قہار ہے ، رزاق
ہونات ہے ، بدلیج ہے ، جس نام كيماتھ بھی رب كو پكارو ہرنام كی بركت ہے ۔ بزرگان
دین فرماتے ہیں كداگر دشتے میں ركاوٹ ہو يا كاروبار ركا ہوا ہوتو ہرنماز كے بعد تين دفعہ
توجہ كيماتھ پڑھو يَسا رَحِيْسُمُ يَسَاكُونِ أَسْمَ يَسَالُونُ فَنِي نَمُازَ جِھورُ نَا مَن وَلَي عَلَى الله تعالیٰ كے نام بركت
ان شاء الله ان ناموں كی بركت سے ركاوٹ دور ہو جائے گی ۔ الله تعالیٰ كے نام بركت



#### **وَهَلُ**

إِنْكَ حَدِيثُ مُوْسِي ﴿ إِذْ رَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُنُّوْ الْإِنْكَ انسَتُ نَارًا لَعَكِنَّ التِيكُمْ مِينَهَا بِقَاسِ أَوْ آجِلُ عَلَى التَّارِهُدُى ۖ فَكُتّا اللَّهَانُودِي يُمُولِنِّي ﴿ إِنَّ آنَارِيُّكَ فَاخْلَعُ نَعْلَيْكَ وَاتَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّى طُونِي طُونِي أَوَ اَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْخِي فَالْسَتِمِعْ لِمَا يُوْخِي اِنَّنِيُّ آنَا اللهُ لاَ الْهُ الْاَ الْهُ الْاَ الْهُ الْالْهُ لَا اللهُ لاَ اللهُ لاَ اللهُ اِتَ السَّاعَةَ الْمِيَةُ أَكَادُ أُخْفِفُهَا لِتُجْزِي كُلُّ نَفْسٍ بَمَاتَتُعِي ۗ فَلَايَصُكَّتُكَ عَنْهَا مَنْ لَايُؤْمِنْ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوْدُ فَتَرُدُى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ فَالَّذِي وَهَلُ أَتَكِ اوركيا آئى ہےآ ہے ياس حَدِيْثُ مُوسى موى عليه السلام کی خبر إذ را نارًا جس وقت دیکھی موسیٰ علیدالسلام نے آگ فَفَالَ پس فرمايا لِآهُلِهِ النَّ كُم والول كو امْكُنُوْآ تَم كُمْرو إِنِّي آنسُتُ نَارًا بيتك مين نے محسوس کی ہے آگ لَّعَلِّیْ شاید کہ الیّن کُمُ لاؤں میں تمہارے پاس مِنْهَااس آگے سے بقبس کوئی شعلہ سلگا کر اُو اُجد عَلٰی النَّارُ هُدًی یامی یاوں آگ کے پاس کوئی را ہنمائی فَلَمَّآ اَتْبَهَا پس جس وقت آئے موی علیہ السلام آگ کے پاس نُوْدِی آواز دی گئی ان کو پاھو سٹی اےموی علیہ السلام اِنِّی آفا رَبُّكَ بِينَكُ مِينَ آبِ كارب مول فَاخْلَعُ نَعُلَيْكَ لِين اتارد اين جوت إِنَّكَ بِينَكُ آبِ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ السِّميدان مِن بين جوياك ب

آنخضرت کے والوں کو جب قرآن کریم سناتے تھے تو کے والے بوی بختی
کیساتھ تر دیدکرتے تھے۔ معاذ اللہ تعالیٰ بھی تو آپ کے پاگل کہتے ، بھی مفتری ، بھی
جاددگراور بھی کذاب کہتے تھے بلکہ جومنہ میں آتا تھا بکتے تھے۔ طبعاً آپ کے کوان باتوں
سے کوفت ہوتی تھی اور ہونی بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے کانسلی کیلئے موئ علیہ
السلام کا واقعہ ذکر فرمایا کہ حق کیساتھ دشمنی اور عداوت صرف آپ کے دور میں ہی نہیں
پہلے بھی ہوتی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موئ علیہ السلام کے ہاتھ پر بڑے مجرے ظاہر
فرمائے لیکن نہ فرعون مانا اور نہ فرعونیوں نے مانا چنا نچہ کی رکوع ای سلسلے میں چلیں گے۔

السلام کا سلسلے میں چلیں گے۔

## حضرت موی علیهالسلام کاواقعه:

ارشاد خداوندی ہے و کھیل آتک تحیدیث مُوسی اور کیا آپ کے پاس آئی ہے کینی ہے جبر موئ علیہ السلام کی ۔ موئ کالفظی معنی اُستراہے جس کیسا تھ سرمونڈتے ہیں۔ جس طرح اُسترا بالوں کو صاف کرتا ہے اسی طرح موئی علیہ السلام باطل کا صفایا کرتے تھے۔ عربی کامشہور مقولہ ہے لیے لِّ فِیرُ عَوْن مُوسی "ہر فرعون کیلئے موئی ہے۔ "ہر جابر کے مقابلے میں حق والاضرور اللہ تعالیٰ کھڑا کرتا ہے۔

#### موسىٰ عليه السلام كانسب نامه:

موسیٰ علیہ السلام کانسب نامہ بیہ ہے۔موسیٰ بن عمران بن قبس بن لاویٰ بن یعقوب بن اسحاق بن ابراجيم عيهاهم كويا موى عليه السلام، يعقوب عليه السلام كي يزيوت تقر حضرت موی علیه السلام مصر میں پیدا ہوئے اور اس دور میں پیدا ہوئے جس وقت فرعون کے نبومیوں نے بیپیش گوئی کی تھی کہان تین سالوں میں بنی اسرائیل کے گھر ایک بجہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ چنانچے فرعون نے بنی اسرائیل کے گھروں میں پہر دار بٹھا دیئے کہ جو بھی عورت حاملہ ہواس کا نام با قاعدہ رجسر میں درج ہواور دائیاں مقرر کی گئیں 'گران مقرر کئے گئے اور گمرانی شروع ہوگئی۔ان تین سالوں میں بقول شاہ عبد العزیز محدث دہلوی میں ہے۔ بارہ ہزار بیج قبل ہوئے اور بقول علامہ بونی میں ہے۔ ستر ہزار بیج تل ہوئے۔ بیعلامہ بونی میشد بہت بزے بزرگ ہوئے ہیں عملیات یران کی ستاب ہے جس المعارف عربی زبان میں جارجلدوں پرمشمنل ہے اب اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوگیا ہے۔ عملیات کے فن میں اس سے بوی اور مقصل کتاب اور کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ستر ہزار بیج آل ہوئے۔ اکبرالہ آبادی مرحوم بوے طنزیہ نگارشاعر تصان

سرسيد ملحد شم كا آدمي تها:

سرسید ملحد شم کا آ دی تھا۔اسکے باطل نظریات تھے ان کی تر دید مولانا عبد الحق صاحب تھانی میں یہ نے تفسیر تھانی کے مقدمہ میں کی ہے۔ بیہ عجزات کا منکر تھا اس پر بھی بڑا

كيجه لكھاہے انگزيز كا چہيتا تھا۔ تو اكبرالله آبادى مرحوم نے طنز بيطور بركہا.....

- مرسدے تہیں کیا ہے نبیت

وہ انگریز دال ہےتم انگریزی داں ہو

وہ انگریز کی گود میں جا کر ہیٹھ گیا ہے۔تو طنزیہ نگار شاعر تھے۔فر ماتے ہیں .....

۔ یوں قبل ہے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجھی

کالج کھول کے بچوں کا ذہن بگاڑ دیتا تو اچھا ہوتا۔

دین مدارس کی اصلاح کرنے کا مقصدان کوخصی کرناہے:

دیکھواس وقت موجودہ حکومت اس معاملہ میں بڑی تیز ہے کہ دینی مدارس کی اصلاح کرنی ہے اصلاح کا مطلب ہے کہ ان کوخصی کرنا ہے کہ اگر برخکومت کیخلاف جہاد نہ کریں بہت کہ میکیں اصل مقصد یہ ہے اور نام اصلاح کا ہے۔ ہمارے مدارس میں جوکوتا ہیاں ہیں ان کی تم نشا ندہی کروہم خودانشاء اللہ دورکر دیں گے مگر کالجوں میں جو کوتا ہیاں ہیں ان کو دور کیوں نہیں کرتے ۔ جو پچھ کالجوں میں ہور ہا ہے اس کی اصلاح کیوں نہیں کرتے ۔ جو پچھ کالجوں میں ہور ہا ہے اس کی اصلاح کیوں نہیں کرتے ۔ جو پچھ کالجوں میں ہور ہا ہے اس کی اصلاح کیوں نہیں کرتے ۔ جو پچھ کالجوں میں ہور ہا ہے اس کی اصلاح کیوں نہیں کرتے ۔ جو پچھ کالجوں میں ہور ہا ہے اس کی اصلاح کیوں نہیں کرتے ۔ جو پچھ کالجوں میں ہور ہا ہے اس کی اصلاح کیوں نہیں کرتے ۔ جو پچھ کالجوں میں ہور ہا ہے اس کی اصلاح کیوں نہیں کرتے ۔ جو پھو کاروائی ہے ۔ بھی ایدارس سے تہ ہیں کیا خطرہ ہے

ان کی اصلاح کی فکریری ہوئی ہے؟ تو خیر موئ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انہی تین سالوں میں پیدا فر مایا۔ بیروا قعہ آ گے سورت فقص میں تفصیل کیساتھ آر ہاہے زندگی رہی تو ان شاء الله تعالی بیان کریں گے کہ اللہ تعالی نے فرعون کے گھریرورش کر کے دکھلائی فرعون کے گھریلے پھرتمیں سال کی عمرتھی دوآ دمیوں کو دیکھا جھگڑرہے تھے ایک فرعون کا باور جی خانے کا انجارج افسرتھا جسکا نام کاف تھا۔ دوسرااسرائیکی تھا جو کہ مزدور پیشہ آ دمی تھا۔ جھگڑا اس بات پر ہور ہاتھا کہ وہ افسر کہہ رہاتھا کہ بیکڑی کا گٹھا اٹھا کر باور چی خانے میں پہنچاؤ۔ اس نے کہا کہ میں کمزور آ دمی ہوں نہیں اٹھا سکتا کسی اور کو کہہ دواور بیافسر مز دوری بھی نہیں دیتا تھا۔افسرنے کہا کہ بیتم نے ہی اٹھانا ہے اور بیاکڑ گیا اور کہا کہتم نے روز مرہ کا پہقصہ بنایا ہواہے کہ وہاں ہے جومز دوری ملتی ہے وہ جیب میں ڈال لیتا ہے اورلوگوں سے بیگار لیتا ہے مین نے بیکا منہیں کرنا۔ بیجھگڑا ہور ہاتھا کہ موسی علیہ السلام یاس سے گذرر ہے تصے دو پہر کا وقت تھا لوگ گھروں میں آرام کررہے تھے مظلوم نے مویٰ علیہ السلام کوآ واز دی کہ حضرت میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے موئ علیہ السلام نے دونوں کی ہاتیں سنیں اور فر مایا کہ واقعی تو زیادتی کرر ہاہے خزانے سے پیسے لیتا ہے اور خود کھا جاتا ہے مزدوروں کو نہیں ویتا۔ اس نے مویٰ علیہ السلام کے سامنے بھی افسری دکھائی اکڑ فوں کی موسیٰ علیہ السلام نے اس کومکا مارا وہ وہی ڈھیر ہو گیا۔ وہی بنی اسرائیلی ایکے دن کسی اور سے جھگڑ رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام گزرر ہے تھے اس نے چرموسی علیہ السلام کوآواز دی۔موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو بھی شرارتی آ دمی لگتا ہے اس نے سمجھا کہ آج مجھے ماریں کے کہنے لگا کل تونے قلال کو ماراتھا آج مجھے مارنا جا ہتا ہراز فاش ہوگیا کہ افسر کوموی علیہ السلام نے تعمّل کیا ہے۔فرعون نے کا بینہ کا اجلاس بلایا اور فیصلہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کوفوراً گرفتار کراییا

جائے کیونکہ بیخص ہماری سلطنت کیلئے خطرناک ثابت ہوسکتا ہے۔فرعون کی کا بینہ کا ایک افسرتها جس کا نام خز قبل تھا میشد ۔ بیفرعون کا چیازاد بھائی تھا بیمومن آ دمی تھا اس کا ذکر سوره مومن مين آتا ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ الِ فِرُعَوْنَ يَكُتُمُ إِيْمَانَـهُ - بيجين سے ہی موی علیہ السلام کا بڑا ہمدر دخفااس نے کہایا مُوسنی اِنَّ الْمَلَلا یَا تَمِرُونَ بِکَ لِیَـفُتُـلُوْکَ ''اےموسیٰ علیہالسلام فرعون کے درباری تیرے متعلق مشورہ کررہے ہیں کہ تَجْفِقُلْ كروين فَاخُورُ جُ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّصِحِينَ [تَصَص: ٢٠]'' آپ يهال سے نكل جائیں میں آپ کے خیرخوا ہوں میں سے ہوں۔''موسیٰ علیہ السلام اسی حالت میں مصر سے مغرب کی طرف چل پڑے۔ دس دن کی مسافت پر مدین شہرتھا وہ علاقہ فرعون کی قلمرو میں نہیں تھا وہاں اس کی حکومت نہیں تھی ۔حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بڑی بیٹی صفورہ ﷺ کا نکاح ان کیساتھ کردیااس سے بیج بھی ہوئے موی علیہ السلام نے وہاں دس سال گذارے ۔ دی سال بعد اجازت لے کر بیوی بچوں سمیت مصر کی طرف روانہ ہوئے۔رات کاونت تھا۔اس کاذکرے اِذْ رَا نَسارًا جس وقت موکی علیہ السلام نے دیکھی آگ۔ مدین سےمصر کی طرف واپسی کےموقع پررات کا دفت تھا سردی کا موسم تھا اور بیوی کے ماں ولا دت قریب تھی فقال لاھلہ پس فرمایا اینے گھر والوں کو، بیوی تھی ا يك بحيبهمي تفااورخادم بهي تفا أُمُكُتُوا آئم تُقهرو إنِّي انسَتُ نَارًا بيتِك ميس في محسوس کی ہے آگ کہ فلاں جگہ آگ جل رہی ہے میں وہاں جاتا ہوں لَّبَعَلِّنِی اَتِیْکُمُ مِّسنُهَا بقَبَ س شاید که میں لا وَن تمہارے لئے اس آگ ہے کوئی شعلہ سلگا کر۔اورسورۃ القصص آیت نمبر۲۹ میں ہے کم عَلَی کُٹُ مُ مُصْطَلُون '' تا کہتم آگ سیک سکو۔' تو معلوم ہوا کہ پچھ سردی بھی تھی اندھیرا بھی تھااور بیوی کو بھی ضرورت تھی ۔ اَوْ اَجــدُ عَـلَــی الـنَّــارُ هُدّی یا

پاؤں میں آگ کے پاس کوئی راہنمائی۔ آگ کے پاس کوئی نہ کوئی ہوگا۔ چونکہ سر کیس تو ہوتی نہیں تھیں چھوٹے راستے ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ضلَّ الطَّوِیْقَ راستہ بھول گئے تھے۔ تو آگ کے باس کوئی نہ کوئی ہوگا اس سے راستہ پوچھر آتا ہوں۔ گھروالوں کو یہ کہہ کرآگ کی طرف روانہ ہوئے فَلَمَّ آتُلُهَ اللّٰہ بس جس وقت آئے موئی علیہ السلام ہوں تا ہوں کہ کہر آگ کی طرف روانہ ہوئے فَلَمَّ آتُلُهَ اللّٰہ موئی علیہ السلام ہوہ و نیا کی حمی آگ نہیں تھی وہ تو اللہ تعالی کے نور کی جی تھی جو آگ کی شکل میں نظر آرہی تھی ۔ فر ما یا اے موئی علیہ السلام اِنِّے تی اُنَّا رَبُّک بینک میں آپ کارب ہوں۔ آپ کے ساتھ جو گفتگو کر دہا ہوں میں آپ کارب ہوں۔ آپ جو تے موطا امام ما لک ہوں میں آپ کارب ہوں کے کہڑے ہوئے تھے۔ جوتا میں روایت ہے کہ گدھے کے چڑے کا جوتا تھا اور اون کے کپڑے بہنے ہوئے تھے۔ جوتا کیوں اتاریں اِنَّک بِالْوَادِ الْسُمُقَدُّ مِنْ طُوی بینک آپ ایسے میدان میں ہیں جو کے کے دوالے کی میں تیں اور سے اور اس کانام طوئی ہے۔

# پاکیزه جگه پرجوتے کیساتھ ہیں چلنا جاہے:

اس سے یہ مسئلہ ٹابت ہوا کہ پاکیزہ جگہ میں جوتے کیسا تھ نہیں جانا چاہیے۔ جیسے مسجد ہے یا اور کوئی متبرک جگہہ ہے تو وہاں جو تا پہنا ادب کیخلاف ہے و اَنَا اخْتَرُ تُک اور میں نے آپ کوچن لیا ہے اس مقام پر اب نبوت مل رہی ہے ہمیں سال مصر میں رہا ور دس سال مدین میں ، چالیس سال پورے ہوگئے چالیس سال کے بعد نبوت ملی فَاسْتَمِعُ السَمَال یہ وُحی اساع کامعنی ہے کان لگا نا آپ کان لگا کیں توجہ کریں اس چیز کی طرف جو آپ کی طرف وی کی جاتی ہے۔ جو بچھ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اس کی طرف توجہ کریں فوجہ کریں غور کریں ۔ پہلی بات تو یہ ہے اِنّینی اَنَا اللّٰهُ بیشک میں جوآپ کیسا تھ گفتگو کر رہا ہوں میں غور کریں ۔ پہلی بات تو یہ ہے اِنّینی اَنَا اللّٰهُ بیشک میں جوآپ کیسا تھ گفتگو کر رہا ہوں میں

الله جل جلالہ ہوں آآ اِلله اِلله اِنّا كوئى نہيں ہے معبود مير سے سواعبادت كے لائق سجدے کے لائق مشکل کشا، حاجت روامیر ہے سواکوئی نہیں ہے، دیتگیر، قانون سازمیر ہے سواکوئی نہیں ہے فاغبُدنی پس میری عبادت کرواللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو یہی سبق دیا کہایی قوم ہے کہوعبادت صرف میری کرو یلقَوْم اعْبُدُوْا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ اِللَّهِ غَيْرُهُ ''اے میری توم عیادت کرواللہ تعالی کی نہیں ہے تمہارا کوئی الله اس کے سوا۔ 'جب اس کے سوااللہ اور کوئی نہیں ہےتو عیادت کے لائق بھی اور کوئی نہیں ہے۔ وہی سبق اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام كوديا كه خداصرف مين بول پس ميرى عبادت كرو وَأقِه السطَّلُوةَ لِذِكُوى اور نماز قائم کرومیری یاد کیلئے۔نماز اللہ تعالیٰ کی یاد کاسب سے بوا ذریعہ ہے۔سورۃ العنكبوت آيت تمبر ١٥ مي إِنَّ الصَّلُوةَ تَنُهٰى عَنِ الْفَحُشَآءِ وَالْمُنُكِّرِ وَلَذِكُرُ اللَّهِ اَ تحبَوُ " بیشک نمازروکتی ہے ہے حیائی اور برائی سے اور اللہ کا ذکرسب سے برا ہے۔ "نماز میں جو کلمات پڑھے جاتے ہیں ان کا بڑا اثر ہے۔ نماز میں پیشانی بھی جھکتی ہے یاوُں بھی زمین یہ لگے ہوتے ہیں گھنے بھی لگے ہوتے ہیں سُبحان رہی الاعلی کہتا ہے۔ توفر مایا نماز قائم كرين ميرى يادكيلي اوريجى ياور كيس إنَّ السَّاعَةَ اتِيَةٌ بيتك قيامت آنے والى

# قيامت كاعلم سى كوبيس:

الله تعالى في المت كابنيادى عقيده بهى بتلايا أكادُ أُخُفِيهَا قريب م كهيں اس قيامت كونبيل م قيامت كريا الله في الله قيار السّاعة أيّانَ مُرُسلهَا "بيآب م يوجهة بي قيامت كبريا بولى قيل عِلْمُهَا عِنْدُ رَبِّي لَا يُجَلِّيهُا لِوَ فَتِهَا إِلاَّ هُو [اعراف: ١٨٥] آپ كهدي اس كا

علم میرے رب کے پاس ہے ہیں ظاہر کرے گااس کواس کے دفت پر مگروہی۔ ' قیامت کی کچھنشانیاں بتلائی ہیں وہ ہوکرر ہیں گی مگر قیامت کا وفت رب کی ذات کے سواکسی کومعلوم نہیں ہے کہ کتنی صدنیاں باتی ہیں کتنے سال باقی ہیں سال کے کون سے مہینے اور مہینے کے كون سے ہفتے ميں ہوگى ۔ ہاں! اتنى بات سيح روايات سے ثابت ہے كہ جمعہ كے دن ہوگى کیکن بیمعلوم نہیں کہ مہینے کا پہلا جمعہ ہوگایا دوسرایا تیسرایا چوتھا ہوگا۔ قیامت کیوں قائم ہوگی لِتُجُونى كُلُ نَفُس بِمَا تَسُعنى تاكه بدله وياجائي برنفس كوجس كى اس نے كوشش كى ہے۔ دیکھو! دنیامیں بے شارمثالیں موجود ہیں کہ نہ تو نیکی کرنے والے کو نیکی کا پورابدلہ ملا ہے اور نہ برے کو برائی کا بورا بدلہ ملا ہے۔ دنیا میں مجرموں کوسز ائیں ہوتی ہیں مگر بوری سز أنبيس ملتى اگر قيامت نه آئے تو اس كا مطلب سير مواكم معاذ الله تعالى كه الله تعالى كى حکومت اندهیرنگری بےلہذا قیامت کا آناعقلاً بھی ضروری ہے تا کہ برے کو پوری پوری سزا ملے ای طرح بڑے نیک ایسے گذرے ہیں کہ ان کونیکی کا بوراصلہ ہیں ملا۔ مثلاً آنخضرت ﷺ کی ذات گرامی کو بی دیکے لوآپ ﷺ ے بڑھ کرخدا کی مخلوق میں کوئی نیک ہوا ہے نہ ہو گا مگرآپ ﷺ کے رہنے کیلئے جھوٹا سا مکان تھا کہ جھوٹا سا کمرہ تھا اور اس میں چراغ بھی نہیں تھااور دودن مسلسل آپ ﷺ نے سالن کیباتھ کھا نانہیں کھایا اور دودومہینے چو لہے میں آ گ بھی نہیں جلتی تھی ، جوتا مبارک پھٹ جا تا تو خود گا نٹھتے تھے۔تو آپ بھے کو دنیا میں کیاصلہ ملا بچھ بھی نہیں لہٰذا تیامت قائم ہوگی تا کہ ہرتفس کواس کی کمائی کابدلہ دیا جائے فیلاً يَصُدُّنَّكَ عَنْهَا بِسَ بَرِكُرْ ندروكا \_ موى عليه السلام آپ كو قيامت ہے مَنْ وہ تخص لاً يُسونُ مِن بِهَا جوايمان نبيل لا تا بيامت برراي لوگ مختلف متم ي شكوك وشبهات اور وساوس پیدا کریں تو ہر گزندر کنا و اتبع هسون اوراس نے پیروی کی این خواہش کی

فَتَوُ دی پستم ہلاک ہوجاؤگے۔اگراس کی بات مان لوگے جوقیامت کاا نکار کرتا ہے اس نے تو ہلاک ہوناہی ہے اگر بالفرض آپ بھی ایسا کریں گے تو ہلاک ہوجا کیں گے۔



وَمَاتِلْكَ بِيمِيْنِكَ يَلُوْسَى ﴿ قَالَ هِي عَصَائَ آتُوكُوُ أَعَلَيْهَا وَ الْفِيمَا الْفِيمَا وَلَمُ وَلَى فِيهَا مَالِبُ أَخْرَى ﴿ قَالَ الْقِهَا لِمُوسَى ﴿ وَلَى فِيهَا مَالِبُ أَخْرَى ﴿ قَالَ الْفَيْمَا وَلَا تَعْمَى وَ لَى فِيهَا مَالِبُ أَخْرَى ﴿ قَالَ خُذَهَا وَلَا تَعْمَى اللّهُ وَلَى هَا وَلَا تَعْمَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا تَعْمَى اللّهُ وَلَا عَلَى ﴿ وَاضْمُ مَرِيكَ اللّهُ وَلَا تَعْمَى اللّهُ وَلَا عَلَى ﴿ وَاضْمُ مَرِيكَ وَلِي اللّهُ وَلَا عَلَى ﴿ وَاضْمُ مَرِيكَ وَلِي اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى ﴿ وَاضْمُ مَرِيكَ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا عَلَى ﴿ وَاضْمُ مَرِيكَ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُولِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَمَسَا تِسلُکَ اوربیکیاہے بیسمیسنیک آپ کے دائیں ہاتھ میں یے موسلی اےموسی علیہ السلام قَالَ عرض کیا هِ مَی عَصَای بیمیری لاتھی ہے أَتَوَكُّوا عَلَيْهَا مِين اس يرشك لكاتا مول وَ أَهُشُّ بهَا اورية جَمارُ تا مول اس لاتھی کے ذریع عملی غَنمِی آین بھیر بکریوں کیلئے ولی فیٹھا اورمیرے لئے اس لا تھی میں مَارُبُ اُلِحُوری اور ضرور بات بھی ہیں قالَ فرمایا الله تعالیٰ نے القِهَا الله الشَّى كودُ ال دين ينمُوسني المحموي عليه السلام فَالْقَلْهَا لِس دُ الدي موى عليه السلام نے فَاذَا هِي حَيَّةٌ لِس احالك وه ساني تھا تسعى دور تا ہوا قَالَ فرمايا الله تعالى في خُدُهَا ال كو يكرو و لا تَخفُ اورخوف نهرو سَنُعِيدُهَا بتاكيد بم لوثادي كاس كوسينو تها الأولى اس كى ببلى حالت ميس وَاضْمُمُ يَدَكَ اور ملالين اين باته كو إلى جَنَاجِكَ اين بازوكيماته تَخُوجُ بَيْضَآءَ نَكِ كَاسفيد مِنْ غَيْر سُو عِيغير كَ تَكليف ك ايَةً أَخُول بدوسرى نثانی ہے لِنُوِیکَ تاکہ ہم آپ کودکھا کیں مِنُ ایٹِنَا الْکُبُرای ابی بڑی نثانیوں میں سے کچھ اِڈھن اللی فِرُ عَوْنَ جا کیں آپ فرعون کی طرف اِنْسهٔ طَغی بیشک اس نے سرشی کی ہے۔

گذشتہ سبق میں تم نے پڑھااور سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دس سال مدین میں گذار نے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کے مشور ہے اور اجازت سے اپنی بیوی ، بیجے اور خادم کو لے کرا ہے آبائی شہر مصر کی طرف روا نہ ہوئے ۔ رات کا وقت تھا آج کی طرح سٹر کیس نہیں تھی راستہ بھول گئے سردی تھی ایک طرف آگ دیمی تو گھر کے افراد سے فر مایا کہتم یہاں تھہرو مجھے آگ نظر آر ہی ہے میں وہاں سے آگ لاتا ہوں تا کہتم سیکو۔ اور مصر کے رائے سے متعلق معلومات بھی حاصل کرتا ہوں۔ وہاں گئے تو وہ دنیا کی حسی آگ نہیں تھی وہ اللہ تعالیٰ کے نور کی ججا تھی۔

اللہ تعالی نے فر مایا میں تیرارب بول رہا ہوں میں نے تجھے نبوت کیلئے چن لیا ہے،
میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میری عبادت کرو، نماز قائم کرو، قیامت پریفین رکھا ہے
وہ ضرور آئے گی اور بیلوگ جو قیامت کے منکر ہیں آپ کو ہرگز ندروکیں ۔ آگے گفتگو چلی ،فر مایاو مَا تِلْکَ بِیمِیْنِیکَ یا مُوسیٰی اور یہ کیا ہے آپ کے دائیں ہاتھ میں اے موئ علیہ السلام ۔ ایک موثی اور مضبوط لائھی جو ہروقت موئی علیہ السلام کے پاس رہی تھی وہ اس وقت وائیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی ۔ اللہ تعالی کوئو معلوم تھا یہ سوال معلومات حاصل کرنے کے طور پر نیس تھا بلکہ حکمت کے طور پر تھا اے موئی علیہ السلام آپ کے دائیں ہاتھ میں کی حوم رین کرام ایک تھی بیان فر ماتے ہیں چونکہ اندھیرا تھا جس وقت لائھی سانب ہوئی کا میکار نہ ہوں کہ بین فلطی کیساتھ سانب اٹھا کے لایا۔

ہوں لہذا توجہ دلانے کیلئے فر مایا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قبالَ موسیٰ علیہ السلام انظمی پر فیک لگا تا موسیٰ علیہ السلام کا فی عرصہ کا تَ وَ تَکُولُوا عَلَیْهَا میں اس لاکھی پر فیک لگا تا ہوں وَ اَهُشَّ بِهَا عَلَیٰ غَنَمِی ۔ اَهُشُّ کے معنیٰ ہیں درختوں سے بے جماڑ نا۔ اور میں بے جماڑ تا ہوں اس لاکھی کے ذریعے اپنی بھیڑ بکریوں کیلئے ۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فی عرصہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بھیڑ بکریوں کیلئے دے جوائد موسیٰ علیہ السلام کا فی عرصہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بھیڑ بکریاں چرائے دہے تھے اور آنخضرت اللہ نے بکریاں ضرور چرائی ہیں۔

حضرت موسی علیه السلام نے بکریاں کیوں چرائیں:

ہمارے استادمحتر م مولا ناحسین احمد مدنی میشد فرماتے تھے کہ بکریاں اس لئے چرا ئیں کہان کاجسم جھوٹا سا ہوتا ہےاورشرارتی جانور ہے،ایک اس طرف بھاگے گا دوسرا اس طرف بھاگے گاتیسری اس طرف بھاگے گی ،ان کو قابوکر نامشکل ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کوٹر بننگ دی ہوتی ہے کہ تمہاری امت میں کسی کا منہ اِس طرف ہوگاکسی کا اُس طرف ہوگا کسی کا ادھر ہوگا اور سب پر قابو یا ناہے۔اونٹ بڑا جانور ہوتا ہے اس کو مارنے سے اس کا پچھنہیں گڑتا اور بھیٹر کے متعلق مشہور مقولہ ہے'' بھیٹر جال'' کہ جہاں ایک گئی سب اس کے پیچھے جائیں گی۔تو تمام پیغمبروں نے بکریاں چرائیں ہیں جب آب بھے نے یہ بات فرما کی تو آپ بھی مدینہ منورہ میں تھاس وقت تو آپ بھی بکریاں تہیں چراتے تھے۔تو یو چھے دالے نے یو چھاحضرت! آپ ﷺ نے بھی بکریاں چرائی ہیں ؟ قُر ما يابال! كُنُتُ أَرُعْنِي عَلَى قَوَاريُطِ لِأَهُل مَكُه مِن كَوالول كَي بَريال كَلَ کے پر چرا تا بھا۔تو میں اس لائھی کے ذریعے اپنی بکریوں کیلئے ہے بھی جھاڑتا ہوں بکریوں كيليح خوراك مهياكرتا مول ولِني فِيها مَارِبُ أَجُورى اورميرے لئے اس لاتھى ميں اور

ضرور یات بھی ہیں۔ مَاذِ بُ مَادِ بُهٔ کی جمع ہے جس کامعنی ہے ضرورت۔مثلاً کا قریب آ جائے تو اس کو دور کرتا ہوں ،کوئی موذی جانور آئے تو اس کو مارتا ہوں ،کسی جگہ لاکھی کے ذریعے چھلانگ لگالیتا ہوں کسی وقت اپنے بیچھے لاکھی کیساتھ سامان لڑکا لیتا ہوں ،سفر میں میری اس میں کئی ضرور تیں ہیں۔

حاول کھانے کے فوائد:

ہارے ایک دوست تھے قاری صاحب مرحوم بڑے منخرے مزاج کے تھے وہ

كہتے تھے كـ (١) حاول كھانے والا بوڑ ھانبيں ہوتا۔

(٢) ..... جاول كھانے والے كو كتانبيں كا شا\_

(٣) .....عاول کھانے والے کی چوری نہیں ہوتی۔

ہم نے پوچھا قاری صاحب ان کا آپ میں کیاربط ہے؟ تو کہنے گئے کہ بوڑھا تو اس کئے نہیں ہوتا کہ وہ بوڑھا ہونے سے پہلے ہی مرجا تا ہے بوڑھا ہونے کی نوبت ہی نہیں آتی اور 
کتا اس کئے نہیں کا نتا کہ اس کے ہاتھ میں لائھی ہوتی ہے کمزوری کی وجہ سے ، کتا قریب 
نہیں آئے گا کا ٹے گا کیا اور چوری اس کئے نہیں ہوتی کہ یہ ساری رات کھا نستا رہتا ہے 
چورکومعلوم ہے کہ گھروالے جاگ رہے ہیں گھر میں داخل ہی نہیں ہوگا۔

(حضرت نے لاتھی کی مناسبت سے کہ جاول کھانے والے کے ہاتھ میں لاتھی ہوتی ہے ہیہ لطیفہ یہاں بیان فر مایا ہے۔بلوچ)

توفر مایا اس الکھی میں میرے لئے کئی فائدے ہیں۔ قسالَ فر مایا اللہ تعالیٰ نے المقوم میں میرے لئے کئی فائدے ہیں۔ قسالَ فر مایا اللہ تعالیٰ نے المقوم من علیہ السلام اس الکھی کوڈال دین زمین پر قالف کا بیس موئ علیہ السلام نے وہ لاکھی زمین پرڈال دی فیاذا جسی حیّة تسسینی پس اجا تک وہ سانب تھا

دوڑتا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے جمال کی وجہ سے ساری وادی سارا بقعہ وادی طویٰ روثن تھا ویسے رات کا وقت تھا۔

# جَان اور ثُعُبَانٌ مُّبين مِن طَيِق :

اس مقام پر حَیّے کالفظ آیا ہے اور سورۃ القصص آیت نمبرا ۳ میں ہے تکا نَّهَاجَانٌّ وَّلْي مُدُبِرًا وَلَهُ يُعَقِّبُ 'ولُّويا كهوه باريك سانب تقايبيُّ پَفِيري اور يحصِّ مركر نه ديكها يُ اورسورة الشعراء آيت نمبر٣٣ مين تُعْبَانٌ مُّبِيْنَ كالفظ آيا ب، اژ دهابر اساني ـ اور یہاں مطلق سانپ کا لفظ آیا ہے۔ متیوں میں فرق ہے، باریک سانپ ،عام سانپ ، از دها۔ امام فخر الدین رازی وغیرہ مفسرین کرام ہوتیا ان میں تطبیق ویتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب وادی طویٰ میں لائھی ڈالی تو باریک سانپ تھا اور فرعون کے دربار میں جب لا تھی ڈالی تو وہاں اڑ دھا بن گیا تھا۔ تو جگہ علیحدہ علیحدہ ہے، موقع الگ الگ ہے۔ دوسری بات بیفر ماتے ہیں از وها برا اوروزنی ہوتا ہاور بھاری چیز میں حرکت اور تیزی نہیں ہوتی لیکن بیفر مایا باریک تھا بعنی موٹا ہونے کے باوجود تیز تھا۔ جب موی علیدالسلام نے دیکھا كرساني ہاوردوڑر ہاہے تو موى عليه السلام نے دوسرى طرف دوڑ لگادى۔ قال الله تبارك وتعالى نے فرمایا خُحدُهَا اےمویٰ علیہالسلاماس کو پکڑلیس وَ کلا تَعَفُ اورخوف نہ کریں اس ہے۔ یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ موذی چیز دی سے طبعًا خوف کرنا ایمان کیخلاف نہیں ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ال چی ہے اور نبی سے زیادہ مضبوط ایمان کس کا ہوسکتا ہے؟ تو موذی چیز سمجھ کر دوڑ ناشروع کر دیا خوفز دہ ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں اسکو پکڑلیس خوف نہ کریں ۔ لہذا طبعاً کتے ہے ڈرٹا ، سانب سے ڈرٹا ، شیر سے ڈرنا ، ڈاکو چوروغیرہ سے ورناایمان کے خلاف میں ہے سن عید کھا سیر تھا الاولی بتاکید ہم لوٹاویں گےاس

سانپ کواس کی پہلی حالت کی طرف۔ پہلی حالت لاٹھی تھی لاٹھی بن جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سانپ پر ہاتھ رکھا وہ لاٹھی بن گئی۔

معجزه نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا:

ادراس سے بیمسئلہ بھی ٹابت ہوا کہ مجزہ نبی کے اختیار اور بس کی بات نہیں ہے۔
اگر اپنے اختیار کی بات ہوتی اور موئ علیہ السلام نے لاٹھی کوخود سانپ بنایا ہوتا تو ڈرتے نہ۔ بتا ہوتا کہ میں نے لاٹھی کوخود ہو ب بنایا ہوا دراب پھر اس کو لاٹھی بنالوں گا۔ تو پنج ببر کا کام ہے لاٹھی دالنا ،اس کوسانپ بنانارب تعالیٰ کا کام ہے ، پنج ببر کا کام ہے سانپ پر ہاتھ کہ رکھنا اس کو پھر لاٹھی بنانارب تعالیٰ کا کام ہے اور جوخلاف عادت چیزیں پنج ببر کے ہاتھ پر کھنا اس کو پھر لاٹھی بنانارب تعالیٰ کا کام ہے اور جوخلاف عادت چیزیں پنج ببر کے ہاتھ پر صادر ہوں ان کو بھر لاٹھی بنانارب تعالیٰ کا کام ہے اور جوخلاف عادت جیزیں پنج بیں۔ قرآن کریم میں بے شار مجرزات ہیں۔

### سرسيد معجزات كالمنكرتها:

نیچر یوں کا بیرسرسداحمد خان مجزات کا منکر ہے۔ منکر بن حدیث بھی انکار کرتے ہیں اور کس کس کا انکار کرو گے۔ تو نبی کے باتھ پر جوخلاف عادت چیز صادر ہوا ہے مجزہ کہتے ہیں اور ولی کے ہاتھ پر جوصادر ہواس کو کرامت کہتے ہیں کرامات کا ذکر بھی قرآن پاک ہیں ہے لہٰذاکس کس چیز کا انکار کرو گے؟ حصرت مریم علیماالسلام چوبارے ہیں رہتی تھیں اس کو جالیاں نگی ہوئی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام تالا لگا کر جاتے تھے اور چابی ایپ پاس رکھتے تھے جب واپس آ ہے تی تو کر ماتے میں ہے موسم پھل موجود ہوتے تھے۔ سورۃ آلعران آ یت نمبرے میں ہے قرماتے یکھڑیکم انٹی لکی ھاڈا ''اے مریم ہی کل طرف ہے کہاں سے آئے ہیں آ ب کے لئے قالے نہ ہوئی عن عِنْدِ اللّٰهِ فرماتی بیضدا کی طرف ہے کہاں سے آئے ہیں آ ب کے لئے قالے نہ ہوئی عندا کی طرف ہے آگے ہیں۔' تو یہ ان کی کلامت تھی۔ آصف برخیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی

تصرضى الله عنه حضرت سليمان عليه السلام نے فر ما يا مجھے بلقيس كا تخت ابھى جا ہے ۔ سورہ مَمْلَ آیت نمبر ۱۳۰۸ میں ہے قَالَ الَّذِی عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْکِتْبِ أَنَا اتِیْکَ بِهِ قَبُلَ أَنُ يَّوْتَدُّ اِلْيُكَ طَوْفُكَ " كَمااس في حس كے ياس كتاب كاعلم تقامين لا ديتا مول اس کوبل اس سے کہ یلئے آپ کی نگاہ آپ کی طرف۔'' تو ایک آن میں ایک مہینے کی مسافت ے تخت لا کرر کھ دیا۔ کہاں کہاں انکار کرو گے؟ حضرت مریم علیہاالسلام حضرت عیسی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت اکیلی درخت کیساتھ ٹیک لگا کر پیٹھی ہو کی تھیں نہ وہاں کوئی مائی تھی نہ داریہ، اللہ تعالی نے فور اان کے قدموں کے نیجے یانی کا چشمہ جاری کر دیا خشک تھجور کیباتھ پختہ دانے لگا دیئے ۔تو کس کس چیز کا انکار کرو گے ۔نو جوانو!ایمان بردی قیمتی چیز ہے۔اچھی طرح یا در کھنا! یہ ہے دین طبقہ لوگوں کوایمان سے محروم کرنے کیلئے بردی کوشش کرتا ہے اہل حق اتنی کوشش نہیں کرتے جتنی باطل والے کرتے ہیں ایمان نہ بگاڑ نا۔تو ایک معجزه بيعطاكيا كدلاتهي كوڈ الو گے تؤسمانپ بن جائے گا۔ دوسرامعجزه وَ اصْبِهُمْ يَذَكَ إِلَيْ جَنَاحِکَ اورملالیںائے ہاتھ کو اینے ہاز وکیہاتھ اینے گریبان میں ڈال کر تَنْحُورُ جُ بَيْضَاءَ نَكِ كُاسفيد مِنْ غَيْر سُوء بغيرس تكليف ك،نداس ميس سوزش موكى ،نجلن ہوگی، نہرارت ہوگی ایکۂ اُنحوای پیدوسری نشانی ہے۔ بیدونشانیاں بیدومجز ہےاللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وادی طویٰ میں عطا فر مائے۔ جب نبوت عطا فر مائی ساتھ ہی پیہ معجزےعطافر مادیتے لِنُریَکَ تاکہ ہم آپ کودکھائیں مِنْ ایٹِنَا الْکُبُرای ایْن بری نثانیوں میں سے بچھ۔ یہ مِن تبعیضیہ ہے جس کامعنی ہے بچھ فرمایا اِذُهَابُ اِلْسی فِوْعَوْنَ إِنَّهُ طَغْي جِاكِينِ فرعون كي طرف بيتك اس في سركشي كي ہے۔اس جگہ اجمال ہے دوسری جگہ تفصیل ہے زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ بیان کریں گے۔

# قَالَ رَبِ اشْرَحْ لِيْ صَدُرِيْ فَي

يَتِرْ لِيَ آمْرِي ﴿ وَاحْلُلْ عُقْلَةٌ مِنْ لِسَكَانِ ﴿ يَفْقَهُوْا قَوْلِى ﴾ وَاجْعَلْ لِي وَزِيْرَامِنَ آهُلِي ﴾ هرون آجى ﴿ اشْرُكُهُ فِي الشَّرِكُهُ فِي آمْرِي ﴾ وَزِيْرَامِنَ آهُلِي ﴾ هرون آجى ﴿ اشْرُكُهُ فِي آمْرِي ﴾ كَنْ الْمَارِي الْمَارِي ﴾ وَلَمْ الْمُولِي الله وَ الله وَا الله وَ الله وَا الله وَ الله وَا الله وَالله وَالله وَا الله وَا

قَالَ کہاموک علیہ السلام نے رَبِّ اے میرے دب اِشُرَحُ کھول دے لئے میرے لئے میرے لئے میرے لئے اُور آسان کردے میرے لئے اَمْرِی میرامعالمہ وَ اَحْلُلُ اور کھول دے عُقَدَةً گرہ مِنْ لِسَانِی میری زبان کی یَفْقَهُ وُ اَقَوْلِی تاکہ وہ اُوگ میری بات مجھیں وَ اَجْعَلُ لِی اور بنادے میرے لئے وَذِیْرًا مِنْ اَهْلِی وزیر میرے گھر کے افرادسے هؤون ہارون علیہ السلام کو اَجْدی میرا کھائی وزیر میرے گھر کے افرادسے هؤون ہارون علیہ السلام کو اَجْدی میرا کھائی ہے اُشڈ ڈ بِہٓ اَذْدِی مضبوط کردے اس کے ذریعے میری کمرکو وَ اَشْدِری کُھرے اَشْدِی اور شریک کردے اس کومیرے معاَملے میں کئی وَ اَشْدِری اَمْری اور شریک کردے اس کومیرے معاَملے میں کئی

نُسَبِّحَكَ تاكبهم آپِي تَبْيح بيان كري كَثِيْهِ أَكْرُت ہے وَّنَـذُكُوكَ كَثِيْرُ ااور ذَكركرين آپ كاكثرت سے إِنَّكَ بِيَثَكَ آپُ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا جم كود كيھنے والے ہیں قال فرمايا الله تعالى نے قلد أو تيئت تحقيق آپ كوديدى كئى سُوْ لَكَ آبِ كَي ما تَكُى مونَى جِيزِ يهُوُسنى الصموى عليه السلام وَلَقَدُ مَنَنَّا اور البيتخفيق بم نے احسان کیا عَلَیٰکَ آپ پر مَـرَّـةً اُخُـرِ ٓی ایک مرتبه اور بھی إِذْاَوْ حَيُنَا جَس وفت جم نے وحی کی إلى أُمِّک آپ کی والدہ کی طرف مَا یُوْ خَسی جوآ کے وحی کی جارہی ہے اُن اقد فِیْدِ بیرکہ آب اس کوڈال ویں فِسی التَّابُوُتِ صندوق مِين فَاقَذِ فِيهِ بِس دُال دين اس صندوق كو فِي الْيَمِّ بحرَّقَلْزم میں فَلَیْلُقِهِ الْیَهُ پس ڈال دے گاسمندراس صندوق کو بالسَّاحِل کنارے پر يَانُحُذُهُ عَدُوٌّ لِي يَكِرُ عِكَاسَ وَمِيرادَتُمَن وَعَدُوٌّ لَّهُ اوراس كارتمن وَ الْقَيْتُ عَسَلَيُكَ اور ڈال دی میں نے آپ پر مَسحَبَّةً محبت مِسنِسی این طرف سے وَ لِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي اورتا كه آپ كى تربيت كى جائے ميرى آئكھوں كے سامنے إِذْ تَمُشِيْ ٱلْحُتُكَ جِبِ كِل رَيْ هِي آبِ كِي بَهِن فَتَقُولُ كِيراسِ فِي لَهِ اللَّهِ لَهُ لَا أَدُلُّكُمْ كَيامِين تمهارى را منمائى كرون عَلى مَنْ يَكُفُلُهُ السير جواس كى كفالت كرے فَرَجَعُنْ كَ بِي مِم فِي لوثا ديا آپ كو إلى أُمِكَ آپ كى والده كى طرف تكى تَفَوَّ عَيْنُهَا تاكراسكى كَ تَكْصِين شَيْدى مون وَ لا تَـحُزَنَ اورغم نه

# موی علیه السلام کے اللہ تعالیٰ سے سوالات:

اس سے پہلے ذکر ہوا کہ موی علیہ السلام جب مدین سے اپنی اہلیہ بچے اور خادم سمیت داپس مصر جار ہے تنھے راستہ بھول گئے تاریکی تھی موسم سر دی کا تھا ایک جگہ آگ نظر آئی وہاں پنچے تو وہ اللہ تعالیٰ کا نورتھا۔اللہ تعالیٰ نے نبوت عطافر ہائی اور دوم بجز ہے بھی عطا فر مائے اور حکم دیا کہ فرعون کی طرف جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے اس کومیرا پیغام پہنچاؤ۔اس موقع يرموسى عليه السلام في عرض كيا قسال كهاموى عليه السلام في رَبّ الشَّورُ عُلِي صَدُرِی اے میرے رب کھول دے میراسینہ فرعون بوا ظالم، جابراورموذی ہے، اپنی چلانے والا اور کسی کی نہ سننے والا ۔ تو ایسے آ دمی کے مقابلے میں جانے کیلئے برا اوسیع ول جگرا عابے اے یروردگار! میراسین کھول دے وَیَسِّوْ لِسی اَمْوی اورمیرے لئے معاملہ آسان کردے ۔موی علیہ السلام تیں سال فرعون کے گھررہے تھے اس کے مزاج ہے الحجى طرح داقف تقے سورہ دخان آیت نمبرا اسس بے إنسسة كان عاليًا مِن الْسَمُسُسِ فِيْسَنَ '' بيتَكَ تقاوه مغروراور حد ہے بڑھنے والا '' حدود پھلا تَكِنے والا تھا ہيں اس کے پاس جاکر بچھ کہوں اے پروردگار!معاملہ بڑامشکل ہے میراسینہ کھول دے اور میرا کام آسان كردے وَاحْملُلُ عُقْدَةً مِّنْ لِسَانِي اور كھول دے كره ميرى زبان كى يَفْقَهُوا قَوْلِی تا کہوہ لوگ میری بات مجھیں۔اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم ﷺ کے دل میں حضرت موئی علیہ السلام کی بڑی محبت ڈال دی تھی۔جس کا ذکر آ گے آر ہاہےوہ بری شفقت کرتی تھیں ہوی کوراضی کرنے کیلئے بھی بھی فرعون بھی موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیتا تھا۔مویٰ علیہ السلام نے تھے مگر تماشے کرتے تھے بھی اس کے ناک میں انگلیاں ڈال ديية جهي آكه مين انكلي ماردي جهي منه يرتحير لكا ديا \_فرعون بيوى كو بلاكر كبتا آسيد إتم اس

کیساتھ اتنی محبت کیوں کرتی ہویہ تو بڑا موذی ہے۔اس نے کہا دیکھو بچہ ہے ناسمجھ ہے۔ فرعون کہتانہیں اگر چہمیرے گھر میں بیجنہیں ہیں کیکن میں نے بیجے دیکھے تو ہیں یہ بچہاور طرح کا ہے۔ بیوی نے کہانہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے نامجھی میں پیر کتیں کرتا ہے۔ فرعون نے کہانہیں سمجھ کر کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں امتخان طے ہواایک بلیٹ میں موتی اور ہیرا رکھ دیا اور دوسری طرف پلیٹ میں جاتا ہوا کوئلہ رکھ دیا اور طے پایا کہ اگر سیانا ہوا تو ہیرے کو ہاتھ لگائے گا اور ناسمجھ ہوا تو انگارے کو۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جوملا اس کو منه میں ڈال لیا۔حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پہلے ہیرے کی طرف جانے لگا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ انگارے کی طرف کر دیا انہوں نے وہ انگارہ اٹھا کر منہ میں ڈال لیانتھی مُنی زبان تھی انگارے کی وجہ سے متاثر ہوئی ۔بعض دفعہ بات کرنے میں کیچھرکاوٹ ہوتی تھی کنت تھی ۔موی علیہ السلام نے عرض کی اے پروردگار!میری زبان کی كره كھول دے تاكہ وہ لوگ ميرى بات مجھ كيس وَ اجْعَلْ لِنَى وَ زِيْرًا مِّنَ أَهْلِي اور بنا وے میرے لئے وزیر میرے گھر کے افراد میں ہے۔ وزیر کامعنی ہوتا ہے بوجھا تھانے والا و ذٰر کامعنی بوجھ ہے۔میرامعاون بنادےمیرابوجھ کچھوہ بھی اٹھائے اور بنا بھی میرے گھرکےافراد سے۔وہ کون ہے؟ ہلٹوؤئ اُخِسی ہارون علیہالسلام جومیرے بھائی ہیں۔ بیموی علیہ السلام سے ایک سال بڑے تھے اور ان کی زبان بڑی صاف شستھی اُشکد ڈ بہ آڈری مضبوط کردے اس کے ذریعے میری کمرکومیر امعاون بنا کرہم دونوں بھائی آپ کے دین کی خدمت کریں گے بکیغ کریں گے وَ اَشُو کُهُ فِنی اَمُویُ اورشر یک کردے اس کومیرےمعاملے میں۔ مجھے نبوت عطافر مائی ہے اس کوبھی نبوت عطافر ما کے۔۔۔۔یُ نُسَبِّحَكُ كَثِيْرًا تاكهم آپ كى ياكى بيان كريں كثرت سے وَّنَذْ كُوكَ كَثِيْرًا اور

آپ کا ذکر کریں کثرت ہے۔ کیونکہ ایک آ دی کی شیخ مجھمعنی رکھتی ہے دو کریں گے تو زیادہ ہوا۔ایک آدمی ذکر کرےاس کی حیثیت کچھاور ہوتی ہے دوآدمی ذکر کریں تو اسکی حيثيت يجهاور موتى إلى الله وبحمده سبحان الله العظیم اورہم آپ کا ذکر کریں گے کثرت ہے۔توایک وال پر کیا کہ میرا سینه کھول وے کہاس میں کسی مخلوق کا ڈراورخوف نہرہے۔ دوسراسوال کیا کہ میرا معاملہ آسان کردے۔تیسراسوال پیرکیا کہ میری زبان کی گرہ کھول دے اور میرے بھائی کومیرا معاون بنادے إنَّكَ كُنْتَ بنا بَصِيْرًا بيتك آب ميں ويكھے والے بن قَالَ الله تعالى نے فرمایا فَدْ اُوتِیْتَ سُوْ لَکَ آپ کودیدی گئی آپ کی مانگی مولی چیز \_سینه کھول دیا اس میں کسی مخلوق کی ہیب نہیں رہے گی اور آپ کا معاملہ ہم نے آسان کر دیا باو جود مشکل ہونے کے اور آپ کی زبان کوہم نے صاف کر دیا۔ اور چوتھا مطالبہ تھا کہ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کومیرامعاون بنادے، ہم نے اس کوآپ کامعاون بنادیا ہے۔ آپ كے مطالبات مستولات بعن سوال كى ہوئى چيزيں سب آب كول كئيں يا مُوسلى اےموسى عليه السلام \_ اورا \_ موى عليه السلام وَ لَـ قَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَوَّةً أُخُورَى اور البيت تحقيق مم نے احسان کیا آپ پرایک مرتبداور بھی۔ مرق کامعنی مرتبداور اُخوری کامعنی دوسرا۔وہ ووسرااحان كيام؟ إِذْاَوْ حَيُنَا إِلْى أُمِّكَ جس وقت بم في وي كي آب كى والده كى طرف حضرت موی علیه السلام کی والدہ کا نام بوخابدہ تھا پینے۔ار دووالے بوکابدلکھ دیتے ہیں۔بوی نیک یارسانی بی تھیں جلیل القدر پیغمبر کی والدہ ہیں۔ یہ بات تم پہلے س حکے ہوکہ جن دنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونے والی تھی کسی ماہر نجوی نے خبر دی کہ ان تین سالوں میں بنی اسرائیلیوں کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جوفرعون کی حکومت کی تباہی کا

سبب بنے گا چونکہ وہ نجومی اینے ٹن کا بڑا ماہر تھا اس کی اور پیش گوئیاں بھی تھی ہوتی تھیں ۔ جب یہ بات فرعون تک بینجی تو اس نے کا بینہ کا اجلاس بلایا اور اس کا بمن کوبھی بلایا اور اس ہے یو جھا کہس کے گھر میں لڑکا ہوگا؟ تواس نے کہا کہ میں پیونہیں بتلاسکتا اور نہ ہی مجھے اس کاعلم ہے لیکن بنی اسرائیل کے خاندانوں میں ہے سی کے بال دو تین سالوں میں ایک بچہ بیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا سبب بے گا۔فرعون نے آ ڈر جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کے جتنے گھرانے ہیں ان کی حیمان بین کروکہ کون می عورت حاملہ ہے اور کون می غیر حاملہ ہے۔ مردوں اورعورتوں کی پولیس کے پہرے بٹھا دیئے گئے اور پیہ بات بھی تم سلے س کے ہوکہ حفرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی مینید فرماتے ہیں کہ ان تین سالوں میں بارہ ہزار بے آل ہوئے۔سورۃ البقرہ آیت تمبر ۲۹ میں ہے یُذَبّحُون کَ أَبُنَاآءُ كُمْ وَيَسُتَحُيُونَ نِسَآءُ كُمْ "وه ذَحَ كرتے تقيمهارے بيول كواورزنده جھوڑتے تھے تہاری عورتوں کو۔''جیسے مرغی ذبح کی جاتی ہے ایسے ہی وہ جابر کارندے آکر بچوں کو ماں باپ کے سامنے ذبح کر کے چلے جاتے تھے انہی سالوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ باامید ہوئیں لیکن ان کا بیٹ عام معمول کے مطابق نہ بڑھا جیسے عام عورتوں کا بیٹ بڑھ جاتا ہے۔حضرت بو کا بدہ ہیں کے بیٹ میں کچھمحسوں نہیں ہوتا تھا۔ اللّٰد تعالیٰ مگران اور محافظ تصعور تیں آتیں چیک کر کے چلی جاتیں تھیں۔

موى عليه السلام كودريا مين دالنے كاواقعه:

حضرت موی علیه السلام کی ولادت کے وقت پریشان ہو کیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی اس کا ذکر ہے اِڈاؤ حَیْناۤ اِلّی اُمِّکُ جس وقت ہم نے وحی کی آپ کی والدہ کی طرف مّا یُوخی وہ جوآگے وحی کی جارت ہے۔آنے والے الفاظ کی وحی ہم نے کی کی طرف مّا یُوخی وہ جوآگے وحی کی جارت ہے۔آنے والے الفاظ کی وحی ہم نے ک

أن اقد فِيْدِ فِي التَّابُوْتِ بِيكَآبِ الكُورُ الدِي الكِصندوق مِن لكرى كاليك صندوق بنائیں نیجے روئی وغیرہ رکھ کران کوصندوق میں رکھ کر قریب ہی ان کے دریائے قلزم بهتاتها فَاقَدْ فِيهِ فِي الْيَمَ بِس دُال دين اس صندوق كو بح قلزم من اورسوره تَصْص آيت نمبر عيس ب وَ لَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرُسَلِيْنَ "اورنه خوف كما تين اورنه ممكين مون بيتك مماس كولوثادي عراب كا ظرف درمیان میں کچھ گھنٹوں کا وقفہ ہوگا اوراسکو ہم رسولوں میں ہے بنا نمیں گے۔' چنانچیہ موی علیہ السلام کی والدہ میں نے صندوق میں نیچروئی وغیرہ رکھراویرموی علیہ السلام کو لٹا کراندھرے میں بحقلزم میں ڈال دیا فَلْیُلْقِهِ الْیَمُ بالسَّاحِل پی ڈال دے گابح قلزم اس کو کنارے پر تفسیروں میں مختلف باتیں ذکری گئی ہیں۔ ایک سے کہ دریا کے كنارے فرعون كے سركارى دهوني تھے بعض كہتے ہيں كہ مجھيرے تھے محصلياں پكڑنے والے ابعض کہتے ہیں نہانے والے لوگ تھے اور سورہ فقص مین ہے کہ حضرت موی علیہ السلام كى والده نے اپنى بيٹى كلثوم عنيك كوكها كهاس كاسراغ لگاؤ ديكھوييصندوق كهال جاتا ہے۔ آٹھ دس سال کی بردی سمجھ دار بی تھی وہ بھی کنارے کنارے ساتھ ساتھ چلتی رہی المجمعي صندوق کي طرف ديکھتي ، مجھي دوسري طرف تا کيسي کوشبه نه ہو که بيہ بجي اس کيساتھ ہے۔خیر جب وہ آبا دعلاقے میں پہنچاتو دھوبیوں نے یا مجھیرے نے یا نہانے والول نے چھلا تگ لگا کرنکال لیا اور فورا فرعون کے در بار میں پہنچادیا۔ فرعون نے کہا کہ اس کونل کرو۔ لى لى آسيد بنت مزاحم عِنْ مضبوط هي كَنِيلًا مَضِوط عَيْنَ مَضْبوط هي كَنِيلًا لَا تَقْتُلُوهُ عَسلى أَنُ يَنفَعَنا آوُ نَتَخِذَهُ وَ لَذَا [ تقص : ٩] " اس كُول نه كروشايدية ميں فائده دے يا ہم بناليں اس كو بيثا۔ "اس عبك

تفسيروں ميں لکھا ہے كەفرعون نے كہا كەتتهبىں كۆئى نفع معلوم ہوتا ہوگا مجھے تو كوئى نفع معلوم تہیں ہوتا إنَّهَا الْاَعْمَالُ بالنِّیَّات اعمال میں نیت کا برداد خل ہوتا ہے۔ کی لی أَرْ گَیْ اور تحتل نہ ہونے دیا۔ آج بھی مصر کی عور تنیں مردوں برحاوی ہیں۔ جو بڑے حکمران ہیں ان کا عم نیجے سے او برجاتا ہے او برسے نیج نبیں آتا۔ بات مجھ آئی نا۔ فیصلہ کردیا بی بی نے کہ تقتن بیں کرنا ، دردھ بلانا شروع کیائسی کا دودھ نہ پیا ، گائے جینس کا منگوایا نہ پیا ، بکری کا منگوا پانہ پیا، محلے کی عورتیں طلب کیں کسی کا دودھ نہ پیا۔سورۃ القصص آیت نمبر۱۴ میں ہے وَ حَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ "اورجم في تكوين طور برحرام قرارو وياروك ديا موی علیہ السلام پر دودھ پلانے والیوں کواس سے پہلے۔ "مسی کا دودھ نہ پیاتو برے یریثان ہوئے ۔سرکاری فیصلہ ہو چکا ہے قتل نہیں کرنا اور بچے کسی کا دودھ نہیں بیتیا اب کیا كريں اس وقت وہاں تما شائی انتھے تھے موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی ان میں شامل ہوگئی تھی یہ بولی کہ ہمارے محلے میں ایک عورت ہے اس کا دودھ بلا کے دیکھوشایداس کا دودھ لی کے۔ چتا نچہاس بچی کیساتھ آ دمی بھنچے فوراً وہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلا کر لائے والدہ آئیں موسیٰ علیہ السلام کو جھاتی کیساتھ لگایا تو انہوں نے دودھ پینا شروع کر دیا۔خوشی ہوئی کہ مسئلہ حل ہو گیا۔ فرعون نے کہانی بی! ہم آپ کو کمرہ دیں گے اور وظیفہ بھی مقرر کرتے ہیںتم یہاں رہواور بیجے کی پرورش کرووہ کہنے لگیس کہ میرا گھرہے بیجے ہیں میں یہاں کیسے ر مستی ہوں اگر تمہیں ضرورت ہے تو بچے کومیرے یاس چھوڑ دواور وظیفہ بھی میرے گھر بھیج ویا کرو۔ چنانچہوہ سرکاری ا جازت کیساتھ موٹی علیہ السلام کوساتھ گھر لے آئیں ،اس کا ذکر ہے۔اس کوصندوق میں ڈال کر بحر قلزم میں ڈال دیں اور بحر قلزم اس کو کنارے پر دال وے گا یَا خُدُهُ عَدُو یِّ لِنَی وَعَدُ و لَهُ بَکِرے گاس کومیر ادشمن فرغون اوراس کارشمن لیعنی

مون علیہ السلام کا وَالْمَقَیْتُ عَلَیْکَ اور ڈال دی میں نے آپ پر مَحبَّةً مِنِیُ محبت اپنی طرف سے فرعون کی ہیوی آسیہ بنت مزائم پینے اللہ کے دل میں اور وہ اَر گئی آل نہ کرنے دیا و لِنُصْنَعَ عَلَی عَیْنِی اور تاکہ آپ کی تربیت کی جائے میری آنکھوں کے سامنے اِدُ تَمُشِیْ اُخْتُکَ جب چل رہی تھی آپ کی بہن کلوم پینے فَتَقُولُ پھراس نے کہا ھل اَدُنْکُمُ کیا میں تہاری راہنمائی کروں عَلی مَنُ یَکُفُلُهُ اس پرجواس کی کفالت کرے چنا نچاس نے راہنمائی کی فرَجَعُنْکَ پس ہم نے لوٹا دیا آپ و اِلّی اُمِّکَ آپ کی اس کی طرف کئی تقر عَیْنُهَ تاکہ اس کی آئی شخت کی ہو وَ آلا تَحوَنَ اور مُ نہ کرے سے ماں کی طرف کئی تقر عَیْنُهَ تاکہ اس کی آئی آئی ہو آیات میں آرہا ہے۔



## ك قتلك

نَفُنُا فَجُنَّيْنَكُ مِنَ الْغَيْرِ وَفَتَنَكَ فَتُونَاةٌ فَلِيثُتَ سِنِيْنَ فَيَ الْفُلِيمُ فَلَى مَنَالُهُ فَلَا يَنْكُونِكُ وَاصْطَعَنْكُ فَكُولِكُمُ الْمُوسِي وَاصْطَعَنْكُ فَكُولِكُم اللَّهُ وَلَا تَنِيا فِي ذِكْرِي قَلْ الْمَنْكُونُ اللَّه الْمُعَلِي اللَّه فَوْلًا لَيْنَا لَكُلَّا يَتَكُلُّ اللَّه الْمُعَلِينَا أَوْلَا لَيْنَا لَكُلُّ يَتَكُلُّ اللَّه الْمُعَلِينَا الْوَلِيكُ وَلَا لَيْنَا لَكُلُّ اللَّه الْمُعَلِينَا أَنْ اللَّه اللَّهُ اللَّ

تقیحت حاصل کرے اُو یَبخشی یاوہ خوف کھائے قَالا دونوں نے کہا رَ بَّنَا اے بہارے رب إنَّنَا بيتُك بم مَنَحَافُ خوف كرتے ہيں اَنْ يَّفُوُ طَ عَلَيْنَ آبِهِ كه وہ زیادتی کرے ہم پر( قولاً ) اُو اُنْ بِسُطَعٰی یاوہ سرکشی کرے(فعلاً ) قَالَ فرمایا رب تعالیٰ نے کا تَخَافَآتم خوف نہ کرو اِنَّنِی مَعَکُمَآ بیثک میں تمہار ہے ساتھ ہوں اَسْمَعُ میں سنتا ہوں و اَری اور دیکھتا ہوں فَاتِیهُ پس تم دونوں جاؤاس کے ياس فَـفُولَ لا يس كهوتم دونول إنَّا رَسُولًا رَبِّكَ بيشك بهم دونول آب كرب كرسول بين فَارُسِلُ مَعَنَا بَنِيَ إِسُرَآءِ يُلَ بِن بِيجِ و بهار يساته بني اسرائیل کو و آلا تُعَدِّبُهُمُ اوران کوسزاندے قَدْ جننك كَ تَحْقَيق بم لائے ہیں تیرے پاس بایة مِن رَّبِکُ نشانی آب کے رب کی طرف سے وَ السَّلْمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُداى اورسلام موان برجنبول نے بیروی کی ہدایت کی۔ حضرت موسیٰ علیه السلام برالله تعالیٰ کے احسانات کا ذکر:

اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موئی علیہ السلام پر جواحسانات کئے تھان کا ذکر چلا آر ہاہے کہ ہم نے آپ کوفرعونی کارندوں سے بچا کرفرعون کے گھر پہنچایا اور ڈال دی آپ پراپی طرف سے محبت پھر آپ کوآ پی والدہ کے پاس پہنچادیا۔اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ ایک اور انعام کا ذکر فرنا نے ہیں جسکی اس مقام پر تفصیل نہیں ہے۔ تفصیل ہیں ویں پار سے سور قالقصص میں ہے جس کا خلاصہ سے ہے کہ فرعون جس کالونی میں رہتا تھا وہ مصر کے ایک طرف تھی اور موئی علیہ السلام کا آبائی مکان مصر سے دوسری طرف تھا در میان میں کافی فاصلہ تھا حضرت موئی علیہ السلام کھی فرعون کے گھر اور بھی اپنے گھر دہتے تھے جوان کے فاصلہ تھا حضرت موئی علیہ السلام بھی فرعون کے گھر اور بھی اپنے گھر دہتے تھے جوان کے فاصلہ تھا حضرت موئی علیہ السلام بھی فرعون کے گھر اور بھی اپنے گھر دہتے تھے جوان کے فاصلہ تھا حضرت موئی علیہ السلام بھی فرعون کے گھر اور بھی اپنے گھر دہتے تھے جوان کے فاصلہ تھا حضرت موئی علیہ السلام بھی فرعون کے گھر اور بھی اپنے گھر دہتے تھے جوان کے فاصلہ تھا حضرت موئی علیہ السلام بھی فرعون کے گھر اور بھی ایک کھر سے تھے جوان کے فاصلہ تھا حضرت موئی علیہ السلام بھی فرعون کے گھر اور بھی ایک کھر کے کہ خوان کے کھر کہ بھر کے کھر کھر کے کھر کی کھر کے کہ کوئی کے کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کی کھر کے کھر کی کھر کے کھر کی کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کی کھر کے کھر کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کی کھر کے کھر کے کھر کی کھر کے کھر کھر کھر کے کھر کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کی کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کی کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کھر کھر کے کھر کے کھر کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کھر کھر کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کے

خیال کے مطابق ان کی رضاعی والدہ کا تھااور حقیقت میں حقیقی والدہ کا اور ان کا اپنا گھر تھا۔

# بنی اسرائیلی اور قبطی کا جھگڑا:

ا یک دن سخت گرمی میں دو پہر کے وقت جب سار بےلوگ سوئے ہوئے تھے آ رام كررب ت على حِين غَفُلَةٍ مِن أَهُلِهَا [تقص آيت نمبر١٥] اين هري فروون کے گھر جارہے تھے کہ راہتے میں بازار کے اندر دوآ دمی آپس میں الجھے ہوئے تھے۔ایک موی علیہ السلام کی برا دری بنی اسرائیل کا آ دمی تھا اور دوسرا فرعون کے باور چی خانے کا انچارج افسر تھا جس کا نام تفسیروں میں قاب آتا ہے۔اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جاتے ہوئے دیکھا تو آواز دی کہآئیں اور ہمارا جھکڑاختم کرا دیں۔حضرت موسیٰ علیہ انسلام قریب آئے فر مایا تمہارا کیا جھٹراہے؟ اسرائیلی نے کہا کہ دیکھویے تنی وزنی بوری ہے اس میں آٹا دانہ جو بھی تھا اور لکڑیوں کے گھے کا ذکر بھی تفسیروں میں آتا ہے جو کافی دزنی تھا یہ مجھے کہتا ہے کہ اس کو اٹھا کر فرعون کے باور چی خانے میں پہنچاؤ اور مزدوری دینے کیلئے بھی تیانہیں۔ یہ برگار کے طور پر کا م کروا تا ہے۔اول تو میں کمز ور ہوں اٹھانہیں سکتا دوسرا یہ کہ بیمز دوری بھی نہیں دیتا جا لانکہ سر کاری خزانے سے اس کومز دور کی مز دوری ملتی ہےوہ وصول کر کے جیب میں ڈال لیتا ہے اور بیاسکاروزانہ کامعمول ہے ہم بے جیاروں برظلم کرتا ہے۔موی علیہ السلام نے فر مایا بھئ! بات اسکی سیجے ہے بیہ کمزور آ دمی ہے اور بوجھ زیادہ ہے دوسری بات رہے کہ جب شہیں مزدوری ملتی ہے تو ان لوگوں برظلم کیوں کرتے ہو؟ کسی توی طاقتورمز دورکوکراییدے کرسامان اٹھوا کرلے جاؤ۔ وہ چونکہ فرعون کے باور جی خانے کا افسرتھا اس کا د ماغ گبڑا ہوا تھا مویٰ علیہ السلام ہے بھی جھگڑنے لگا۔ کہنے لگا تمہارے

پیٹ کا اترام کر ہوں کھانانہیں کے گاتو کہاں ہے کھاؤ کے ؟ موی علیہ السلام نے فرمایا مجھے معادم نہیں تھا کہ اس ظالمان طریقے سے مجھے خوراک دی جاتی ہے۔ بہر حال اس مز دور كامعاملة حل الميات كالتحفي وكيول كارموي عليه السلام في اس كرايك مكه لكاديابس وه فوراً مركبا ، اس كاذكر ب- الله تعالى فرمات بين وَقَتَلُتَ نَفْسُ اورآب فِتْلَ كيا لفس کو فَنَجَّیْنٰکَ پس ہم نے نجات دی آپ کو مِنَ الْغَمّ پریشانی ہے کہ آل کا بہۃ چل گیا اور فرعون نے کا بینہ بلا کرموسیٰ علیہ السلام کونٹل کرنے کا فیصلہ کیا ۔ فرعون کا چیا زاد بھائی حضرت خز قیل مینید برا نیک ول آ دی تھاحضرت موسی علیه السلام کا بچین ہے ہی خیرخواہ تھا وہ بھا گتا ہوا موئ علیہ السلام کے یاس پہنچا اور کہااے موی علیہ السلام إِنَّ الْسِمَلَا يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاحْرُجُ إِنَّى لَكَ مِنَ النَّصِحِيْنَ [تَصْص: ٢٠]" بيتك فرعون کے سربرآ وردہ لوگ مشورہ کررہے ہیں تیرے پارے میں تا کہ مجھے تل کر دیں پس آپ نکل جائیں یہاں سے بیٹک میں آپ کیلئے البتہ خرخوائی کرنے والا ہوں۔" حضر کے موسیٰ علیہالسلام جس حال میں تھے خالی جیب کوئی خرچہ پاس نہیں تھا اسی حالت میں مدین کی طرف روانہ ہو گئے ۔ جو وہاں ہے مغرب کی طرف تھا چونکہ اس ز مانہ میں آبادی بہت کم ہوتی تھی آٹھ دن بھی لکھے ہیں اور دس دن بھی لکھے ہیں کہاتنے دنوں میں مدین پہنچے۔اس كاذكربيسوس يار عين آئكًا وَفَتَسَنَّكَ فُتُسُونَا اورجم في آيكوآ زماتش مين والاآز مائش میں والنا فتنه کامعنی آز مائش ہوتا ہے فیکبٹت مینین پس آپ تھبرے کئی سال فِي أَهْل مَدْيَنَ مدين والول مين وه آمُحسال كاذكر بهي آتا إوروس سال كا ذكر بھى آتا ہے۔حضرت شعیب علیہ السلام نے فر مایا کہ اگرآب میرى خدمت كريں ميرى بكريال جرائين تومين افي بيٹيول مين سے ايك كے ساتھ آپ كا نكاح كرديتا ہول چنانچه

بڑی بٹی جن کا نام حضرت صَفورہ عنہ ہے کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا نکاح کر دیا۔ آٹھ سال بورے کروتو ٹھیک دس سال بورے کروتو آپ کی مرضی ہے۔موٹ علیہ السلام نے دس سال يورے كيے پھرآ بادھرآ ئے۔فرمايا ثُمَّ جنُتَ عَلَى قَدَر يُمُوْسَى پھرآ پ آئے مصر کی طرف ایک اندازے ہے۔ دس سال کے اندازے کے بعد آپ آئے۔ یہ سارى تُفتَكُوهِ ورجى به وادى طوى وادى مقدس مين وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اور مين نے آپ کوچن لیاا بنی ذات کیلئے کہ اب آپ میرے پیٹمبر ہیں میرا پیغام لوگوں تک پہنچا نا ہے میرے احکام لوگوں تک پہنچانے ہیں اِذُھٹ اَنْتَ وَ اَنْحُوْکَ آب جا کیں اور آپ كا بھائى جائے۔ گذشتہ درس میں تم من چكے ہو كہمویٰ عليه السلام نے عرض كيا تھا كہ اے میرے پروزدگار!وَاجُعَلُ لِنِی وَزِیْسُوا مِّنُ اَهْلِیُ بنادے میرے کئے وزیرمیرے گھر والوں میں ہے میرے بھائی ہارون کو تا کہ میری کمرمضبوط ہو۔اس کومیر ہے نبوت والے معاملے میں شریک فر مااور پیتم بات بھی گذشتہ سبق میں پڑھ کے ہوکہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا قَدُ أُوْتِيْتَ سُوْ لَكَ يِهُوْسِنِي " ا م م ح كا عليه السلام آب نے جو ما نگا تھاوہ آپ كودے ديا گیا۔' ' تو ہارون علیہالسلام کوبھی نبوت مل گئی۔تو فر مایا آ پ کا بھائی دونوں جاؤ ایٹِ ہے ی میری نشانیوں کیساتھ۔ دونشانیاں تو آپ پڑھ چکے ہیں۔ایک پیرکہ لائھی ڈالتے تھا ژ دھا بن جاتی تھی سانپ بن جاتی تھی اور دوسری ہاتھ کا سفید ہونااور باقی سات نشانیوں کا ذکر نویں پارے میں ہے۔ بینونشانیاں الله تعالیٰ نے موی علیہ السلام کوعطا فرمائی تھیں۔ وَ لا تَنِيَا اورندستى كرنا فِي ذِكُوى ميرى ياوميں جتنى كثرت سے بندہ الله تعالى كاذكركرے گا اتنا شیطان کے بھندے ہے محفوظ رہے گا اور دلی اطمینان حاصل ہوگا ۔سورت رعد آيت نمبر ٢٩ ميں ہے آلا بلِدگو اللهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ " فردارالله تعالیٰ کے ذکر کیساتھ

ای ولول کواطمینان نصیب ہوتا ہے۔' اور جتنا المدتعالی کا اگر کر سے کا تنا المدتعالی کا تقرب نصیب ہوگا اور شیطانی وساوس سے نجات ملے گ ۔ افھ جب آلسی فرعون دوؤں با فرعون کی طرف اِنّے مطعنی بیشک اس نے سرکش کی ہے۔ اس کوجا کرمیرا بیعام و فلولا لئے قولا گینا پس دونوں اس کوبات کہوزم لَعلَهٔ یَتَدْ تَیْ شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے اور یہ نیٹ میں یاشا یدوہ خوف کھائے اللہ تعالی کے عداب سے زی کیسا تھ مجھانا۔

### تقیحت کا ندازا چھا ہونا جا ہے:

حضرت مولانا اشرف علی تھانوی مینیہ ہمارے بزرگوں میں سے ہیں انہوں نے دین کی بڑی خدمت کی ہے ہرفن اور ہرمعا ملے میں کتابیں لکھی ہیں وہ ایک تاریخی واقعہ ل كرتے ہيں ۔ ہارون الرشيد تقريباً چھين لا كھ مربع ميل كا حكمران تھا ، ايران ، روم ، افغانستان ، آ ذر بائیجان ، آ رمینا ، چین تک اس کی حکمرانی تھی بڑاز ریک آ دمی تھا۔خلفائے را شدین کا تو مقاملہ نہیں کیونکہ خلافت کا مقام بہت بلند ہے البیتہ آج کل کے حکمر انوں کے مقابلے میں بہت ہی نیک اور پارسا تھا۔ جمعہ کی نماز با قاعدہ آ کرمسجد میں پڑھتا اورخطیب کی تقریر بھی کمل سنتا تھا۔ان کے خطیب صاحب نے ایک واعظ کے متعکق سن رکھا تھا کہوہ برُ ابہترین وعظ کہتے ہیں اورلوگوں براس کا برُ ااثر ہوتا ہےاور برُ افا کدہ ہوتا ہے۔اس واعظ نے خطیب صاحب کو کہا کہ آج جمعہ میں نے پڑھانا ہے، مجھے موقع دو۔خطیب صاحب نے کہا اچھاجی! آج آپ جمعہ پڑھالیں ۔خلیفہ ہارون الرشیدسامنے آکر بیٹھ گیا ، واعظ نے بیان شروع کیااورتھا بڑا کر فت مزاج ، کہنے لگا ہے ہارون الرشید!تم بڑے فاسق فاجر آ دمی ہوآ یے نے فلاں موقع پر بیر کیا اور فلاں موقع پر بیر کیا ، فلاں موقع پر بیر کیا ، اس کے عیب تن تن کے بتانے شروع کئے ۔خطیب صاحب بیچارے اس کا یا نمینچے کھینچیں کہ بس کر

مگروہ اور تیز اور جوش میں آئے۔ پاکینچ کھینچنے کا مطلب ہوتا ہے بس کر اور بعض جان جھڑانے کیلئے جزاک اللہ کہتے ہیں مگروہ اور خوش ہوتا ہے کہ میری تقریر کو پہند کر رہے ہیں۔ تو خیروہ بازنہ آیا خطیب پریشان ہو گیا کہ اس نے برا ظلم کیا ہے اب لوگوں کا خیال تھا کہ خلیفہ اس کو قل کرائے گا کہ اتنی بڑی پبلک کے سامنے نام لے کر کہا ہے کہ تم ایسے ہوتم ویسے ہو۔ خیر جعہ کی نماز ہو گئی خلیفہ بھی نماز پڑھ کر چلا گیا پولیس آئی اور اس واعظ کو لے گئی۔ ہارون الرشید نے اس کواپ سامنے والی کری پر بھایا اور شربت وغیرہ سے تواضع کی اور پو چھا کہ حضرت! یہ بتلا عیں کہ آپ کا رتبہ زیادہ ہے یا موئی اور ہارون علیہ الملام کا کوئی نہ کوئی تو مطلب ہوتا ہے آپ بتلا ئیں کہ آپ کا رتبہ زیادہ ہے یا موئی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا کو واعظ کے کہا کہ بیس تو گئیگار امتی ہوں وہ تو خدا کے پنج بر تھے علیہ السلام کا کو واعظ نے کہا کہ بیس تو گئیگار امتی ہوں وہ تو خدا کے پنج بر تھے حیات کی اس کے خواہ سے خاک رابا عالم یاک

ان بلندمر تبہ ستیوں کیساتھ میری کیانسبت ہے؟ خلیفہ صاحب نے دومراسوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ بیس زیادہ بُر اہوں یا فرعون زیادہ بُر اٹھا؟اس نے پھر کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ خلیفہ نے کہااس کا بچھ نہ بچھ مطلب تو ہوگا آپ جواب دیں۔ واعظ نے کہا آپ آخرامتی بیں گنہگارسی وہ تو اللہ تعالی کا باغی اور سرکش تھا۔ خلیفہ نے کہا فرعون جھے ہے بُر اٹھا نا۔اس نے کہا بال! تو ہارون الرشید نے کہا دیکھو! رب تعالی نے قرآن پاک میں فر مایا ہے موی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کہ جب تم فرعون کے پاس جاؤ تو بات زی کیساتھ کرنااللہ تعالی نے آپ سے بہتر شخصیات کو جھے سے بدتر شخصیت کے پاس بھیجا اور فر مایا کہ بات زی تعالی نے آپ سے بہتر شخصیات کو جھے سے بدتر شخصیت کے پاس بھیجا اور فر مایا کہ بات زی کیساتھ کرنا اللہ تعالی نے آپ سے بہتر شخصیات کو جھے سے بدتر شخصیت کے پاس بھیجا اور فر مایا کہ بات زی

کساتھ سمجھانا ہوتا ہے طعنے دینا تو وعظ نہیں ہوتا آپ نے جتنے عیب میر ہے بتلائے ہیں وہ تو بہت کم ہیں میں تو بہت کم اور تبلیغ کا طریقہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اپنے منٹی کو بلا کرفر مایا کہ اس کوایک جوڑ اکپڑوں کا اور دس ہزار درجم انعام دے تن گوئی کالیکن وعظ کا پیطریقہ سے جہنہیں ہے۔

دیکھو! خلیفہ دفت نے کتنی معقول بات کہی ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ فرعون کے یاس نشانیاں لے کر جاؤاور بات کہنا نرمی کیساتھ شاید کہوہ نصیحت حاصل کرے یا ڈرجائے الله تعالى كعذاب سے قالا دونوں نے كہا رَبّك واس مارے رب إِنّنانَحَاف بينك مم ڈرتے ہیں اَن یَفُوط عَلَیْنَا کہوہ زیادتی کرے ہم برزبانی طور پر اَوُ اَن یَطُعٰی یاوہ سرتشی کرے معلی طور پر کہ ہاتھ حجے بھی ہے تو ہاتھ چلائے قسال رب تعالیٰ نے فر مایا کا تَخَافَ آ إِنَّنِي مَعَكُمُ آتم خوف نه كروبيتك مين تمهار يساته مول أسمع مين ستامول، جووہ خی کی بات کریگا میں سنوں گا وَ اَرای اور دیکھتا ہوں جو وہ کاروائی کرے گا۔ یا در کھنا! یہ باتیں استاد کے بغیر مجھ بیں آتیں کہ یے فوط کا کیامفہوم ہاور طبغی کا کیامعنی ہے۔ تو يَفُوط كَامِعنى تولى زيادتي ،قرينه أسْمَعُ إاور يطغني كامعنى فعلى زيادتي اورقرينه أدى ہے۔ فَاتِینهٔ پس جاوَتم دونوں اس کے یاس فَقُولَآ پس دونوں کہو اِنَّا رَسُولًا رَبِّکَ بیشک ہم دونوں آپ کے رب کے رسول ہیں۔ویکھو!رب کے افظ میں تو حید کا ذکر آ محیا اور رسولا کے لفظ میں رسالت کا ذکر آ میا اور قیامت کے متعلق بھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے إِنَّ السَّاعَةَ البِيئة "بيتك قيامت آنے والى ہے۔"اور تينول عقيدے بنيادى

ى قيامت

استرسالت السالت

الله الله الله

#### روسيول کی غلامی:

ان تین عقید ال کے بعد بی اس میں کی اس کی والے کی ایونکہ فرعون نے بی اس میں کو علام بنا رکھا تھا ان پر بڑاظلم کرتے تھے ان کو پورا حتی نہیں دیتے تھے جیسے روس میں کا شدگار جو بوتے ہیں گا جرمولی وغیرہ اس علاقے کے افسر مجاز کے بغیر خود بھی نہیں کھا سلتے ۔اس طرح اونٹ ، بکریاں چرانے والے بھینس رکھنے والاخود دود دو نہیں پی سکتا قانونا گرفت ہے بب تک وہ افسر سے پوچھ نہ لے کہ میں پاؤ آ دھ کلود ودھ پی لول ۔اس وقت روس میں یہ بچھ ہے کہ جو بچھ بوگا حکومت کی اجازت سے ہوگا۔

## جهادِ افغانستان کی برکت:

اس غلامی میں وہ سر سال رہا اللہ تعالی کے فضل اور طالبان کی برکت سے افغانستان جہاد کی برکت سے سولہ ریاسیں روت کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں اوران میں بعض ریاسیں وہ ہیں جن میں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ وہاں پرانی مساجد آج بھی موجود ہیں لیکن کسی کوسیمنٹ گھر بنایا ہوا ہے ، کسی کوسیمنما ہال بنایا ہوا ہے ، کسی کو گھوڑ وں کے اصطبل کے طور پر استعال کیا جاتا ہے اور کسی کو فچر وں کیلئے۔ حالانکہ ایک دور میں وہ علاقہ اسلام کا مرکز تھا۔ تو فرعون نے بنی اسرائیلیوں کو غلام بنار کھا تھا۔ قرمایا ہم دونوں آپ کے رہ لے رسول ہیں فارٹر سے نی اسرائیلیوں کو غلام بنار کھا تھا۔ فرمایا ہم دونوں آپ کے رہ کے رسول ہیں فارٹر سے آپ ایس کو آج یہ کی لیس بھیج دے ہمار سے ساتھ بنی اسرائیل کوان کو مصر سے رہائی دوہم ان کوا ہے آبائی علاقہ ارض مقدس شام کا علاقہ جہاں سے آئے تھے وہاں لیے جانا چا ہے ہیں کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام یہاں آئے تھے اور ان کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام بھی خاندان کی ساتھ یہاں آئے تھے اور ان کو عذا ب نہ یعقوب علیہ السلام بھی خاندان کیساتھ یہاں آئے تھے وَلا تُن عَذِبُهُمُ اور ان کو عذا ب نہ دے ، ان کوسرانہ دے ہم ان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں ان کو آزاد کرکے ہمارے ساتھ دے ، ان کوسرانہ دے ہم ان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں ان کو آزاد کرکے ہمارے ساتھ دے ، ان کوسرانہ دے ہم ان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں ان کو آزاد کرکے ہمارے ساتھ

آ گے واقعہ آئے گااں شاءاللہ تعالی



# إِنَّا قَدُّ أُوْفِي إِلَيْنَا

اَنَ الْعَنَ ابَ عَلَى مَنْ كُنَّ بَ وَتُولِّ قَالَ فَهَنُ تَرَبُّهُمْ الْمُولِيهِ قَالَ وَهُولِي قَالَ فَهَنُ الْمُولِيهِ قَالَ وَهُمَا اللَّهُ وَالْمُولِي قَالَ وَهُمَا اللَّهُ وَالْمُولِي قَالَ وَهُمَا اللَّهُ وَالْمُولِي قَالَ عَلَمُهُما عِنْدُ دَيِّيْ فِي كَنْ اللَّهُ وَالْمُولِي قَالَ عَلَمُهُما عِنْدُ دَيِّيْ فِي كَنْ اللَّهُ وَالْمُولِي اللَّهُ وَالْمُولِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْالِمُ الل

اِنَّا بِیْک ہم قَدْ اُو جسی اِلْیْنَ آوی ہی گئے ہماری طرف اَنَّ الْعَذَابَ بِیْک عذاب علی مَن کُذَّب اس خص پرہوگا جس نے جھٹلایا و تو لُی اوراع اِض کیا قَالَ فرعون نے کہا فَسمَن رَّبُ کُسمَا کون ہے م دونوں کارب یامُوسی اے مولی علیہ السلام قَالَ فرمایا رَبُنَا الَّذِی ہمارارب وہ ہے اَعْظی کُلُ شَی ءِ حَلُقَهُ جس نے ہر شے کواس کی خلقت دی شُمَّ هَدای پھراس کی خلقت دی شُمَّ هَدای پھراس کی ما شمن کی ہے قَال کہا فرعون نے فَسَا بَالُ الْقُرُونِ الْاُولَیٰ کیا حال ہاں ما معرب کا جو پہلے جس قَال کہا فرعون نے فَسَا بَالُ الْقُرُونِ اللّٰ وُلَیٰ کیا حال ہاں کا معمول کا جو پہلے جس قَال کہا فرعون نے فَسَا بَالُ الْقُرُونِ اللّٰ وَلَیٰ کیا حال ہاں کا معرب کے باس ہے فِی کِتنب محفوظ ہے کتاب میں الاین حِلُ رَبِی ان کا معمول میں بہتا میرارب و کلا یئنسی اور نہ بھول ہے اللّٰ اللّٰ وَسُی میرب کے باس ہے فِی کِتنب محفوظ ہے کتاب میں الاین حِلُ لَکُمُ اور منہ ہمارارب و کلا یئنسی اور نہ بھول ہے اللّٰ خی رب وہ ہے جَعَلَ لَکُمُ اور اللّٰ رُحْن جس نے بنائی ہے تبہارے لئے زمین مَهُدًا پچھونا وَسَلَک لَکُمُ اور اللّٰ رُحْن جس نے بنائی ہے تبہارے لئے زمین مَهُدًا پچھونا وَسَلَک لَکُمُ اور اللّٰ رَحْن جس نے بنائی ہے تبہارے لئے زمین مَهُدًا پچھونا وَسَلَک لَکُمُ اور

چلائے اس نے تمہارے فیکھااس زمین میں سُبلاً رائے وَّانُوْلَ اورنازل کیا اس نے مِنَ السَّمَآءِ آسان كى طرف سے مَآءً يائى فَانُحُوَجُنَا بِهَ لِس نكارلهم نے اس یانی کے ذریعے اُزُواجِ اِسْمُمْتُم کی مِسنُ نَبُاتِ بریال شَنْسی مختلف كُلُوْ أَكْهَا وَ وَارْعَوُ الورجِراوُ أَنْسِعَامَ كُمْ البِينِ مويشيول كو إنَّ فِيي ذلک بیشک اس میں کا پاپ کئی نشانیاں ہیں آلا و لی النَّهنی عقلمندوں کیلئے۔ گذشته درس میں بیہ بات بیان ہوئی تھی کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے حضرت موی علیہ السلام اور مارون عليه السلام كونبوت عطافر مائي اور دومعجز ےعصامبارک اور يد بيضاء ديكر فرمایا که جاؤ فرعون کوسمجها ؤ وه سرکش هو گیا ہے اور بات کرنا نرمی کیساتھ تا کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر جائے ۔ دونوں پیٹمبروں نے اس کوتو حید و رسالت مجھائی اور قیامت کاحق ہونا پہلے بیان ہو چکا تھااور یہ بھی فر مایاف اَرُسِلُ مَعَنَا بَنِی َ السُواءِ يُلَ " بن اسرائيل كوآزادى ديكر هار اساته بهيج دوكه بم ان كوايخ آبائي علاقه ارض مقدس میں لے جائیں۔اوران کوئز انہ دے اور سلامتی اُس پر ہے جس نے ہدایت کی پیروی کی۔

ای سلسط میں فرمایا إنَّا قَدْ أُوْحِیَ اِلْیُنَ بَیْک ہم تحقیق وہی کی گئے ہماری طرف داللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری طرف سے پیغام بھیجا گیا ہے اُنَّ الْسَعَدُ اَبَ بِیْک عذاب بینک عذاب برزا، گرفت عَلیٰ مُن کَذَّبَ اس پر ہوگی جس نے حق کو جھٹلایا وَ تَوَلِّی اور عملی طور پراس نے حق سے گریز کیا یقینا جوحق کوئیس ما نتا اوراس پرعمل نہیں کرتا اس کوعذاب ضرور ہو گا۔ چونکہ موی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے فرمایا تھالِنَا دَسُوُ لَا دَبِّکَ بِیْک ہم تیرے رہ کے دسول ہیں تو قال فرعون نے کہا فَسَمَن دَّبُکُمَایا مُوسِی سُی کون ہے تم

وو بارب من وی مار شام به سونکه فرعون منحوس کا بھی دعوی تھا آنیا رَ بُنگُمُ الْاعْلَی میں تمہارا انعن رب دوں به منظم اللاعلی تقصیت کو بیجھتے تھے مگرؤر کے مارے مانتے تھے در کہتے تھے تھر رب ہور تو فرعون نے کہاتم دونوں کا رب کون ہے؟ الله تعالیٰ کی شان :

قال موى عليه الساام في ما يا ربُّنا الَّذِي اعظى كُلَّ بشَي عِ خَلُقَهُ جارارب و دے جس نے میں کوان کی خدت دی ہے پیدا کیا ہے پیدا کرنے کے بعد ٹے۔۔۔ هدی پیرانی را منهانی کی ہے۔ ویکھوا بچہ پیدا ہونے کے بعد لیتان وصونڈ تاہے چونکہ اللہ تعالی نے اس کی روزی ماں نے پیٹ میں، رکھی ہے بیتان منہ میں ڈالوتو چوستا ہے بیسبق اس کوئس نے دیا ہے کہ تیری خوراک مال نے بیتہ وں میں ہےا س طرح تم چوسو گے تو نكلے كاكس استاد نے اس كوير هايا ہے؟ بياسكواللد تعالى نے فطر تا بتلايا ہے و هد أيسك المنتجدين [سوره بلد]' 'اورجم نے انسانوں کودوگھا ٹیاں بتا ہیں۔ ' حصوتے بچوں کوتم نے دیکھا ہوگا کہ اگر ان کی آنکھ میں خارش ہوتو النے ہاتھ سے ملتے میں انگلیوں سے نہیں کرتے ۔ بعض غافل نشم کی ماکیں ہوتی ہیں بچوں کے ناخن نبیں کائیتیں وہ نازک آئلھ میں الك جائمين تو أنكه كونقصان موتا باسك يح فطرتا الثاباته ملتي بير و من بيراش جنگلي علاقے کی ہے ہم بانور چراتے تھے بھیڑ کریاں ،گامیں ہمینس ، زامدو آر کا ھاں : وتا تھا مگر جانوراس کومنے بیں لگاتے تھے اور خٹک اور گندے مندے مطابعتے تھے ہم اس کھاس کواکھیز کر لے جاتے ہے والدمرحوم اورو وامر خوم نے باس کہ جانور پیسبز ہمبیں کھاتے خشک ہونے کے بعد حدیث ہیں قبلس پڑے اور کئے سکے کدرب تعالی نے ان کی فطرت میں یہ بات رھی ہے کہ بیھا یہ وانجراتمبارے کے معزے سونگھ کے جھوڑ ویتے

ہیں نہیں کھاتے اور خشک ہونے کے بعداس سے زہریلا مادہ ختم ہوجا تا ہے کھا لیتے ہیں۔ بندروں کا واقعہ:

حضرت مولانا قاری محدطیب صاحب میسید نے واقعہ سنایا کہ ہندوستان کے ایک شہر میں ہم گئے وہاں بندر بہت تھے اور جس ساتھی کے باس گئے اس کا مکان بھی شہر کے کنارے پرتھا بندرآ کے روٹیاں اٹھا کر درختوں پر پڑھ جاتے اور دکھا دکھا کے کھاتے۔گھر والے بڑے تنگ آ گئے پہرہ بھی دیتے گر بندر بڑا جالاک جانور ہے ذراسا إدهر أدهر ہو نے اٹھا کے لیے جاتے کسی نے ان کو کہا کہ آٹے میں زہر ملا کرروٹی پکاؤ اور اہل خانہ کو ہتا دوتا کہ وہ نہ کھا کیں بندر کھا تیں گے مرجا کیں گے۔ چنانچہ انہون نے ایبا ہی کیا آئے میں زہر ڈال کرروٹیاں یکا کررکھیں بندرہ نے سونگھ کر چلے گئے کھا کیں نہیں۔ حالانکہ انہوں نے زہر ڈالتے ہوئے دیکھا بھی نہیں تھا۔ بندرجنگل کی طرف گئے وہاں ہے کسی بوٹی کے بے لے كرآئے ادرروٹياں كھاتے اوراوير سے وہ ية بھى كھاليتے ۔ وہ ية زہر كا ترياق تھے روٹیاں کھا گئے اوران کو کچھ بھی نہ ہوا۔تو یہ چیزیں اللّٰد تعالٰی نے جانوروں کی فطرت میں رکھی ہیں یہ ہدایت کسنے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے توہر شے کو پیدا بھی کیااوراس کی را ہنمائی تھی فر مائی۔

قالَ فرعون نے کہا فَمَا بَالُ الْقُورُونِ الْاُولِيْ قرون قرن کی جمع ہے لغت میں قرن کے متعدد معانی آئے ہیں ۔ صدی کوبھی قرن کہتے ہیں ، جماعت کوبھی قرن کہتے ہیں ، اور جوایک دوراور صدی میں جماعت رہاں کوبھی قرن کہتے ہیں ۔ یہاں جماعت کے معنی میں جماعت رہاں کوبھی قرن کہتے ہیں ۔ یہاں جماعت کے معنی میں ہے۔ ہر جمعہ کے خطبے میں تم سنتے ہو خیکو الْقُدُونُ فَوْنِ فَوْنِی ثُمَّ الَّذِینَ یَلُونَهُمُ اللَّذِینَ یَلُونَهُمُ اللَّونَ اللَّهُ اللَّذِینَ یَلُونَهُمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن کُونِ اللَّهُ اللَّهُ مِن کُونِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن کُونِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن کَامِن اللَّهُ مَاللَٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مِن کُلُونُ اللَّهُ مِن کَیْ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ

وہ جماعت ہوگی جوان سے ملے گی تابعین اللَّهُ اللّٰم پھروہ جماعت ہوگی جوان ہے ملے گی تبع تابعین کی جماعت ۔'' میتنوں زمانے بہترین زمانے ہیں ان کوخیر القرون کہتے ہیں ۔اس کا پیمطلب نہیں ہے کہ ان زمانوں میں گناہ نہیں ہوئے گناہ تو ہوتے رہے ہیں زنا بھی ہوا ، ڈا کے بھی ہوئے ہمزائیں بھی ہوئی ہیں ہاں! مجموعی حیثیت سے بیدور بعد کے ادوار سے ادر بعد کے زمانوں سے بہت اچھے تھے۔ افغانستان میں طالبان کا جوعلاقہ ہے وہاں چوریاں بھی ہوتی ہیں ڈا کے بھی بڑتے ہیں لیکن قرآن وسنت کے مطابق با قاعدہ سزاملتی ہے۔ تو فرعون نے یو چھا کہ جو پہلے جماعتیں گذر چکی ہیں ان کا کیا حال ہے۔اصل میں فرعون براشرریآ دمی تھادوسرے مقام پرآتا ہے اور آپ حضرات پڑھ کیے ہیں کہ حضرت موی علیدالسلام نے فرعون کوکہا کہ میں تیرے بارے میں خیال کرتا ہوں کہ تو ہلاک ہونے والاے کیونکہ تو گندے خیالات والا ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ جو پہلے لوگ تھے ہمارے آباؤ ا جدادان کا کیا حال ہے؟ فرعون کا مقصد بیتھا کہ بیہیں گے کہ وہ ہلاک ہوئے ہیں تو بیمیر ی مجلس والے لوگ ان کیخلاف ہو جائیں گئے ۔فرعون مصر کے بادشاہ کالقب تھا بیکسی کا واتی نام نہیں ہے بہت سارے فرعون گذرے ہیں۔حضرت موسی علیہ السلام کے زمانے میں جوفرعون تھا اس کا نام ولمید بن مصعب بن ریّا ن تھا یہ بڑا شاطرفتم کا آ دی تھا جیسے آج کل کے لیڈر ہیں ای طرح کا تھا۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جوفرعون تھااس کا نام ریّا بن بن ولیدتھا رحمہ اللہ تعالی ۔ یہ بڑا نیک سیرت آ دمی تھااسکا نیکی کا انداز ہتم یہاں سے لگاؤ کہ جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کلمہ پڑھا تو یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اب بینیں ہوسکتا کہ میں تمہارا کلمہ پڑھے کے بعد شاہی کری پر جیٹھوں اب یہ حکومت میں تمہارے سپرد کرتا

ہوں۔ حالانکہ آئ کل چوکیدار اپنی کری چھوڑنے کیلئے تیار نہیں ہے بادشاہی چھوڑنا ہوا مشکل اور ہڑے جگرے کی بات ہے۔ تو فرعون مصر کے بادشاہوں کالقب تھا کہنے لگا جو پہلے ہمارے آبا وَاجدادگررے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ قَالَ موی علیه السلام نے فرمایا علیٰ مُرے ہورے بین ان کا کیا حال ہے؟ قال موی علیہ السلام نے فرمایا علیٰ مُرکہ وہم محفوظ میں گلوح محفوظ میں گلوت محفوظ میں گلوت محفوظ میں گلوت محفوظ میں گلوت کی پیدائش میں تم اپنی فکر کرو تہ ہیں ان کی کیا فکر ہے۔ مسئلہ بچھ لیں کہ لوح محفوظ میں گلوق کی پیدائش سے لے کراخت آم تک کے سب حالات درج ہیں لیکن اس سے پہلے از ل میں جو پچھ تھا وہ اس میں درج نہیں ہو اور ابد کے جو حالات ہو تنے وہ بھی اس میں درج نہیں ہیں وہ سب اور لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں کروڑ در کروڑ در کروڑ در کروڑ در کروڑ دال حصہ بھی نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کاعلم از کی اور ابدی ہے۔ فرمایا ان کے حالات کا علم میرے رب کے پاس ہوتی و کلا یَنسی اور نہ میر ارب بھوتا ہے۔

مِينَ بَيْنِ إِنْ الْحُسْرِت عَلَيْنَا فِي حَاضَرِينَ تِ يُوجِعَا أَصِدَقَ ذُو الْهَدَبُن كَيا وَالْهِدِينَ تُعلَى البتار الساتھيوں نے كہا حضرت! نعم آپ نے دوركعتيں يرُ هائى ہيں۔ پھر آپ المنتخصية وركعتنين اوريه هائين اور سجده سبوكيا - فرمايا انتسف بنشو مين بهي بشر سول جب مجول حایا کروں تو مجھے یا کرا دیا کرو۔ یہاس وقت کی بات نے جب نماز میں سلام کلام تُفتَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَدِيمِ أَمَوْمًا بِالسَّكُوبَ وَنُهِينًا عَنِ الْكَلامِ جَمين فَامَوْسُ سنة ا عَمْ وَ مِا نِيا وَرِباتُ بِرِنْ يَصِينَعُ كُرِدُ وَسَيادًا بِاللَّهِ كُولُ بِهُولَ كُرْبِي كَلام كر سے كاتو نماز و نہ جائے ۔ تورب نبیں جولتا و منا کان رَبُّک نسیًّا [مریم] اور مخلوق، حضرت مروسد السلام سے کے را خری انسان کی فطرت میں ہے بھولنا۔ و نسستی ادم و لسم نجيذ ليه عزمًا ٦ طله: ١١٥] "أورجول كنة ومعليدالسلام اورنديا في جم في ال كيلية المُجْتَلُونَ وَفُرِمَا يَامِيرِ اربِ نه خطا كرتا بِ اورنه بحولتا بِ اللَّهِ يُحْسَلُ لَكُمُ الْأَرْضَ مهندا بروه بجس نے بنائی زمین تمہارے لئے بچھونا،اس برر بنے کیلئے مکان بناتے بواورات يرطي يح ي بو وَسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُلُلًا سُبُلُ سَبِيل كَي جَمْع بَيميل كا معنی راسته، وربید یے اس اللہ تعالی نے اس زمین میں تمہارے لئے راستے تا که آسانی كيه، تهزيم منه لِ مقصود تَك يَهِ فِي حَسَو وَ أَنُه زَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَاءً اورا تارا آسان كَي طرف ے یقی اوا ٹر زرمانی ف الحسر مجتسا بة ازواجا ازواج زوج کی جمع ہے معنی ہے و ۔۔ بین کا ہے ہم نے اس یانی کے ذریعے مشم کی منٹ نَسَاتِ شَنْتِی سنریاں مخلف سرم بھی ۔ بیٹی سے پر بھی ہر نے بھی مبٹھی بھی کڑوی بھی (اور جوڑے جوڑے کامعنی ازماره بھی ہے سرچیز میں زیادہ تو تاہے ۔ بلوچ )

كُلُوْا كَمَاوَجُونِيْزِينَ رَبِّينَ عَالِمِينِهِ مِنْ بَينِ مِولَّى بَينِ وَارْعَـوُاٱلْفَامَكُم الْمُعَامُ لَعَمُ

کی جع ہے حکامتنی کے حوارت النعام، اسمیس ذکر ہے آئے تھے تم کے جانور و النعام، اسمیس ذکر ہے آئے تھے تم کے جانور و النمان کی جعیز وں میں ہے دور ار مارو) ان بکریوں النمان کی جھیز وں میں ہے دور ار مارو) ان بکریوں النمان کی جھیز وں میں ہے دور از مارو) و میں المنافر انسیر النمان اور اونٹول میں ہے دور از مارو) و میں المنافر انسیر المنافر میں المنافر کی میں اور شین کیساتھ بھی ، جاموس کا معنی بھینس ہے بنجا بی میں مجھ بھینس، یہ بھی بسقو کی فتم ہے۔ تو بیتمام چیز میں اللہ تعالی نے تم بارے لئے بیدا فرمانی میں اِنَّ فیسسیٰ دلک

روبادہ ) میں اور شین کیساتھ بھی ، جاموس کامعنی بھینس ہے پنجابی میں مجھ بھینسا، یہ بھی بقو ک فقتم ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمبارے لئے بیدافر مائی ہیں اِنَّ فسسیٰ دلک فقتم ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمبارے لئے بیدافر مائی ہیں اِنَّ فسسیٰ دلک لایست بیشک ان چیزوں میں جن کا ذکر ہوا ہے کہ اس نے تہارے لئے زمین کو بچھونا ہایا اس میں تمبارے لئے زمین کو بچھونا ہایا اس میں تمبارے لئے راستے چلائے شم تم کی سنریاں تبارے لئے بیدافر مائیں اس میں نشانیاں ہیں اِلاَ و لِی النّهی ۔ نُھی نُھیةٌ کی جن جن نَھیه کامنی ہے و سے می دائی ہیں النّهی ۔ نگھی نُھیةٌ کی جن جن نہیه کامنی ہے و سے می دائی ہیں کہا ہیں ہیں اِلاَ و لِی النّهی ۔ نگھی نُھیةٌ کی جن جن نہیه کامنی ہے و سے می دینے میں جن کے میں معنیٰ میں معنیٰ ہی دائی ہیں ایک معنیٰ ہی دیا ہے دائی ہیں ایک معنیٰ ہی دائی ہیں کا دراستا ہیں ان میں ایک معنیٰ ہی دیا ہی دائی ہیں ان میں ایک معنیٰ ہی دیا ہیں دیا ہی دائی ہیں کہا ہی دائی ہیں ایک معنیٰ ہی دائی ہیں دیا ہی دائی ہیں دیا ہی دائی ہیں دیا ہی دائی ہیں ہیں ایک معنیٰ ہی دائی ہیں دائی ہیں دیا ہی دائی ہیں ہیں دیا ہیں دائی ہیں دیا ہی دائی ہیں دیا ہی دائی ہیں دیا ہی دائی ہیں ہی دائی ہیں دیا ہیں دائی ہیں دائی ہیں دائی ہی دائی ہیں دائی ہیں دائی ہیں دائی ہیں دائی ہیں دائی ہیں دائی ہی دائی ہی دائی ہیں دائی ہیں دائی ہی دائی ہی دائی ہیں دائی ہیں دیا ہی دائی ہیں دائی ہی دائی ہیں دائی ہی دائی ہی دائی ہی دائی ہی دائی ہیں ہی دائی ہی دائی ہی دائی ہی دائی ہیں ہی دائی ہی دائی ہی دائی ہی دائی ہی دائی ہیں ہی دائی ہی دائی

عقل کامعنی ہمی روکنے والی چیز ہے اور عقل کو عقل ہمی اس کے کہتے ہیں ۔
انسان کو ہرائی سے روکن ہے۔ عقال اسی کو کہتے ہیں جو چیزی اس میں باند می جاتی ہیں وہ
ان چیز وں کو بھر نے سے روکتی ہے۔ باربار قرآن میں آتا ہے افلا تسعیق لمون افلا
یک فی ان ہیں ہے ، کیا انہیں عقل نہیں ہے۔ 'اور سورة الملک میں آتا ہے
لکو کُٹُ اللَّسُمَ عُلُو نَ فَعْقِلُ مَا کُنَا فِی اَصُحب السَّعنِ ''اگر ہم سنتے یا ہم عقل سے کام
لیتے تو ہم دوز خ والوں میں سے نہ وتے۔ 'پیکا فرکہیں گے۔ اس کی تفسیر میں حضرت شاہ
عبد العزیز صاحب بیانیہ تفسیر عزیزی میں اور مولانا عبد الحق حقائی مِنْ اِنْ سَعنی ہے یا ہم خود
فرماتے ہیں لکو سُکنًا فَسُمَعُ کامعنی ہے ہم تقلید کرتے اور فعقِل کامعنی ہے یا ہم خود

م دوز خیوں میں سے نہ ہوتے ۔ تو جہنم سے بچانے والی دو چیڑیں ہیں یا

رہ حور مجہد ہو بات کی حقیقت کو سمجھے اگر خور نہیں سمجھتا تو پھر دوسرے کی بات سنے۔اگر اوہ ہو اجتہاد بھی نہیں اور تقلید بھی نہیں تو پھر اس کیلئے دوزخ ہی ہے اور پچھنہیں ہے۔ پھر بے راہ ہو کر جدھر جانا چا ہے جائے۔ تو نُھیہ کا معنی عقل اور نُھیہ ہے کا معنی عقول۔ تو ان چیز وں میں عقلندوں کیلئے نشانیاں ہیں۔اللہ تعالی سب کوعقل سلیم عطا فر مائے اور دوزخ سے بیجائے۔



مِنْهَا خَلَفُنْکُمُ ای زمین ہے ہم نے تہیں پیداکیا وَفِیْهَا نُعِیدُ کُمُ اورای میں تہیں اوٹا کمی گے وَمِنْهَا نُخُو جُکُمُ اورای زمین ہے ہم تہیں اورای میں تہیں اوٹا کمی گے وَمِنْهَا نُخُو جُکُمُ اورای زمین ہے ہم تہیں اکالیں کے تَسارَةُ اُخُونی دوسری مرتبہ وَلَفَنْدُ اَرَیْنَنْهُ اورالبتہ تحقق ہم نے وکھا کیں اس فرعون کو اینتِنَا اپنی نشانیاں کُلَّهَاسب فَکَذَّبَ پس اس نے جمثالیا وکھا کیں اس فرعون کو اینتِنَا اپنی نشانیاں کُلَّهَاسب فَکَذَّبَ پس اس نے جمثالیا وَابِی اورانکارکیا قَالَ کہا فرعون نے آجفتنا کیا آپ آئے ہیں ہارے پاس لِنسخو جنب تاکہ آپ نکال وی ہمیں مِسنُ اَرْضِننا ہماری زمین ہے لِنسخو کے اپنے جادو کے زورسے یہ مُوسنی اے موکی علیہ السلام فَلَنَا بیسخو کِ این ہوسیخو جادو مِفْلِه اس جیسا فَاجُعَلُ پس مِصْرور لا کیں گے آپ کے پاس بِسبخو جادو مِفْلِه اس جیسا فائیتُ کَ ایس ہم ضرور لا کیں گے آپ کے پاس بِسبخو جادو مِفْلِه اس جیسا فائی نُدُنَا ہمارے درمیان مَوْعِدُا

ايك وعدے كاوفت لا نُخلِفُهُ نَحُنُ نهم خلاف ورزى كريں وعدے كى وَ لَآ أنْتَ اورنه آپ مَكَانًا سُوًى وه جَكه برابر هو قَالَ فرمايا مَـ وُعِـ دُكُمُ يَوْمُ الزّيْنَةِ وعده تمهارا مع عيد كاون وَأَنُ يُحَشَّرَ النَّاسُ صُحَى اوربيك لوك جمع كَ مِا كَيْنِ كَ عِلْ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَى فِي عَوْنُ لِي كِهِم افْرعُون فَجَمَعَ كَيْدَهُ بِس جَع كِياس نِي الني تدبير كو ثُمَّ أَتني بهروه آيا قَالَ لَهُمُ مُّوسني فرمايا ان كوموى عليه السلام في ويُلَكُمُ خرالي بتنهار على لا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا نها فتراء باندهوالله تعالى يرجهو شكا فَيُسْعِ حَتَكُمْ بس وهمهمين بلاك كروب كَا بِسعَه ذَابِ عذاب كيباته وَقَد ذَحَه ابَ اور تحقيق نامراد هوا مَن وهخص افْتَوى جس نے اللّٰد تعالیٰ پرافتر اء باندھا فَتَنَازَ عُوْ آ اَمُرَهُمُ پس جُمَّلُوا کیاانہوں نے اینے معاملے کا بَیْنَهُ مُ آپس میں و اَسَدُّ اللَّنْجُواٰی اور مُخْفی رکھا انہوں نے ا بني سر گوشي کو ـ

یہ بات چلی آربی ہے اللہ تبارک وتعالی نے حضرت موی علیہ السلام اور ان کے بورے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبوت عطافر مائی اور حکم دیا کہتم دونوں جا کرفرعون کو بلیغ کرو انہوں نے جا کرفرعون کو کہا کہ ہم دونوں تیرے رب کے رسول ہیں تو رب کے لفظ میں تو حید کا ذکر آ گیا اور رسول کے لفظ میں رسالت کا ذکر آ گیا اور رسول کے لفظ میں رسالت کا ذکر آ گیا اور قیامت کے تی ہونے کا ذکر بھی ۔ پھر بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے رب کے رسول ہیں تو فرعون نے کہا کہ ہم آپ کے رب کے رسول ہیں تو فرعون نے کہا تہ ہارارب کون ہے؟ تو موی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ہر شے کو خلقت دی اور راہنمائی کی ۔ جس نے زمین کو تمہارے لئے بچھونا بنایا اور اس میں

تہارے کئے رائے بنائے۔

## مِنْهَا خَلَقُنْكُمُ كَاتْرَى :

اسى زمين كي متعلق الله تعالى فرمات مين منها خَلَقُنْكُمُ اسى زمين سے بم نے مہیں پیدا کیا ہے وَفِیْهَا نُعِیدُ کُمُ اوراس زمین میں ہم تہیں لوٹا کیں گے وَمِنْهَا نُخُو جُكُمْ تَارَةً أُخُولى اوراس زمين سے بم تنهيں نكاليس كے دوسرى مرتبدالله تبارك وتعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ کیساتھ تمام روئے زمین سے تھوڑی تھوڑی مٹی لے کراس کو گوندھا اورخمیر بنایا اوراس برکٹی سال گز رے اس کوخشک کیا اس مٹی کےخلاصے سے اللہ تعالى في حضرت آدم عليه السلام كو بيدا فرما يا خسلَقَهُ مِنْ تُواب [سورة آل عمران] تراب كامعنى خشك مثى اورطين كامعنى كارا \_ پير صَلْصَال كے لفظ بھى آتے ہيں وہ كارا خشك موا كَالْفَحَّارِ مُصْكِرى كَى طرح بجنے لگا۔اس طرح آ دم عليه السلام كى خلقت ہوئى اورآ كَيْسل چلی ۔ تو فرمایا کہ ہم نے حمہیں اس زمین ہے پیدا کیا اور اسی مین دوبارہ لوٹا کیں گے ۔ مرنے کے بعد قبروں میں تم نے جانا ہے اور دوسری مرتبہ ہم تہمیں اسی زمین سے تکالیں گے جا ہے تم ریزہ ریزہ ہوجاؤ۔ حدیث اور فقہ کی کتابوں میں ہے کے قبر برمٹی ڈالنالا زم ہے جتنی مٹی نکالی ہے اتنی ڈالنی پڑے گی اور جوحفرات مٹی ڈالیں گےان کیلئے مستحب ہے کہ کم ازكم تين چلومٹی کے قبر برڈ الیں۔ پہلی تھی لے كركہیں مِنْها خَلَقُنْكُمْ اور دوسري مثى والت وقت كبيل وَفِيْهَا نُعِيُدُكُمُ اورتيسري مَعَى يركبيل وَمِنْهَا نُخُوجُكُمُ تَارَةً اُنحوای فرض واجب نہیں متحب ہے۔ مؤکدہ بھی نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ اس مقام پر اجمال ہے دوسرے مقام پرتفصیل ہے کہ فرعون نے موی علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ بیغیبر ہیں تو کوئی نشانی دکھا کیں۔موئی علیہ السلام نے نشانی دکھائی کہ لاکھی زمین برڈ الی وہ

ا ژ دھابن گئی۔

الله تعالى فرمات بين وَلَقَدُ أَرَيْنُهُ اينتِنَا اورالبت محقيق وكها كين بم في فرعون کوا بنی نشانیاں کُلَّھا سب نوم عجزے تھے موٹی علیہ السلام کے ۔ان میں سے ایک بیتھا كه لأهي دُالتے سانپ بن جاتي تھي اژ دھا بن جاتا تھا، باتھ گريان ميں دُالتے تھے سورج کی طرح چیکتا تھااور باقی سات کا ذکرنویں یارے میں ہے۔طوفان ،مکڑی ،مینڈک اور کھانے پینے کی چیز وں کا خون بن جانا وغیرہ۔ فَکَذَّبَ وَ اَبِنی پس فرعون نے جھٹلا یا اور ا نکار کیا، کہانہیں مانتا۔ الراقال کہافرعون نے موی عدیہ السلام کو اَجنتنا کیا آ یہ آئے ہیں بهارے یاس لِتُحْرِجَنا مِنُ أَرْضِنَا بِسِحْرِکَ يِمُونِي تَا لَهُ بِالْكَالِ وَيَ ہمیں ہماری زمین سے اے موسیٰ بیزور دکھا کر،مرعوب کر کے آپ ہمیں مصر کی زمین سے تكالناجات بي فَلَنا تِيَنَّكَ بسِحُر مِّنْلِهِ لِي بَم لا مِي كَآبِ كَ ياس آب ك مقالبے کیلئے جادواس جبیبا۔اس زمانے میں جادوگر لاٹھیاں ڈالتے تھے سانپ بن جاتی تتمیں،رسیاں ڈالتے تھے سانب بن جاتی تھیں۔ فرعون نے کہاا گرتم سانب نکال سکتے ہوتو بهم بهى نكال كت بين پس اب اس طرح كرو فَاجُعَلُ بَيْنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا بِسِ مقرر کر ہمارے درمیان اور اپنے درمیان وعدے کی جگہ، وعدے کا وقت کس وقت تم میدان میں آؤ گے تا کہ ہم بھی آئیں لیکن لا نُخطِفُهٔ نَحْنُ نہ ہم خلاف ورزی کریں وعدے کی وَلَآ أَنْتَ اورنه آپ كري أور مَه كَهانُها سُوًى اورجَكه برابر مو، بموارجو تا كەسب وكيھ

حق وباطل کے مقابلہ کا دن:

مصر سے باہرایک میدان تھااس میں کسی جگہ گھوڑے دوڑ اتے تھے ،کسی جگہ بیچے

کھیلتے تھے۔مویٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو باہر برا امیدان ہے یہ جگہ ہوگی اور قَالَ فرمایا مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ تِمهارے وعدے كادن عيد كادن عددالے دن چھٹى ہوتى ہے سب لوگ فارغ ہونے ہیں سبحق وباطل کا مقابلہ دیکھیں گے وَان یُسخشر النَّاسُ صَٰحَى اوربه كه لوَّك جمع كئے جائيں كے جاشت كے وقت رجَّكہ بھى براى موزوں متعین فر مائی اور وقت بھی بڑا احیصا مقرر کیا چنانچہ بات طے ہوگئی فرعون نے پورے ملک میں اعلان کرایا۔ قرآن یا ک میں دوسری جگہ آتا ہے کہ فرعون کوسر داروں نے کہا بھیج دے مختلف شہرون میں اکٹھا کرنے والے تا کہوہ لائیس تمہارے پاس ہوشم کا جادوگر ف مجسم ع السَّحْرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمِ مَّعْلُوم [سورة الشعراء:٣٨]" في اكتفى كَ كَيْ جادوكرابك معلوم دن کے دعدے یر۔ ' چادوگر قریب دورے آ گئے ان کی تعداد کے بارے میں مختلف روايات آتى بين ،ستر ہزار، بهتر ہزار كى تعدادتفسيرا بن كثير، درمنثوراور روح المعانى وغيره میں تکھی ہے۔اب بہتر ہزارتو صرف جادوگر تھے یا قی مخلوق کتنی ہوگی اندازہ لگالو۔ چھٹی کا دن تھا اور اس کیلئے یا قاعدہ اعلان ہوا کرسیاں لگی ہوئی ہیں فرعون آ کر بیٹھ گیا وزیر اعظم بامان آكر بينه كيامشير، وزير، عمله، فوج، يوليس سب ايك طرف الحق تصاور دوسرى طرف چند درولیش اکٹھے ہیں موئی علیہ السلام اور ان کے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام \_موئ علیہ السلام نے اون کے کیڑے سنے ہوئے ہیں۔ان چند آ دمیوں کو دیکھ کرلوگول نے تالیاں بجانی شروع کردیں کہ بیہ مقابلہ کریں گےاس دنیا کیساتھ اور طاہر تو ایسے ہی ظر آ رہا تھا فَتُولِّى فِرْعُونُ لِيل پھرافرعون فَجَمَعَ كَيْدَهُ لِيل اس فِي جَمْع كيااين تدبيرو،سب جادوگرلایا ثُمَّ اتنی پھرموقع برآیا قال لَهُم مُوسنی پہلےموی علیه السلام نے جادوگروں كوكها وَيُلَكُمُ لَا تَفْتُرُوا عَلَى اللهِ كَذِبًا خرابي تتمهار على ندافتراء باندهوالله

تعانی پر جھوٹ کامیں رب تعالی کے حکم ہے آیا ہوں اور رب تعالی کی تائید مجھے حاصل ہے۔اگرتم حن کا مقابلہ کرو کے تواس کا مطلب یہ ہوگا کہتم اینے آپ کوسچا سمجھتے ہواورایے کرتب کورب تعالیٰ کی طرف ہے سمجھتے ہویہ رب تعالیٰ پرافترا باندھنے کے مترادف ہے فَيُسْحِنكُمُ بِعَذَابِ يِس وهم بِيل الكروك الناتي وقد حساب من افُتَ ربی اور تحقیق نامراد ہوگیا جس نے رب تعالیٰ پرافتر اءبا ندھالہٰ داتم میرامقا بلہ کرنے سے بازآ جاؤ فَتَنَازَعُوْآ اَمْوَهُمْ بَيْنَهُمُ كِل جُمَّرُ اكيا انہوں نے استے مناسلے كا آپُل میں۔جھکڑا کس بات کا تھا؟اس کا بھی ذکر ہے۔ جادوگروں نے کہادیکھوہم دوردراز سے آئے ہیں خرچہ کر کے اور خادم بھی ہمارے ساتھ ہیں ،کسی کے دو خادم تھے ،کسی کے تین تھے، کسی کے جارتھے، کوئی سومیل ہے آیا ہے، کوئی دوسومیل سے آیا ہے پہلے اس کومناؤ کہ ہمیں خرچہ دے گا کہ نہیں ۔ کیونکہ بین ظالم جابر ہے لوگوں سے بریگار لیتا ہے مزدوری نہیں دیتا۔ پیمشہورتھا کہ وہ ایبا کرتا ہے لہذا نہلے طے کرلو۔ چنانچہ سب مل جل کر کہنے لگے اِنَّ لَنَا أَجُوا إِنْ كُمًّا نَحُنُ الْعَلِينِ [اعراف:١١٣] أو كه بيثك بمارے لئے اجربوگا اگربم عَالِبَ السُّهُ عَن 'فَوَان فَي مَا نعم وَانَّكُم لَمن الْمُقرَّبين بال يقيناتم البت مقربین میں ہے ہوگے ۔''تمہیں خرچہ بھی ملے گا اور تمہیں خطابات بھی ملیں گے۔ جو کوئی اچھے کارنامے وکھائے حکومت انہیں خطابات بھی دیتی ہے ۔ بعض مفسرین کرام ایکٹیمز فرماتے بیں کہ فَتنازَعُوْآ اَمْرَهُمُ سے مرادیہ سے کہ جادوًروں نے آب میں اس بت یر تنازع کیا کہ اجرت مانگیں یانہ مانگیں۔ایک گروہ نے کہا کہ مانگو بادشاہ ہےضرور دے کا آور دوسرے گروہ نے کہا نہ مانگو مانگنے ہے ہماری خفت ہوگی ۔اوربعض مفسرین کیا ماہیجائیا فرماتے ہیں جادوگروں میں تبجھ تمجھدار تھے جواپنے جادو ک<sup>و ج</sup>یقت مو جائے تھے امر

مویٰ علیہالسلام کے معجز ہے کوبھی آنکھوں سے دیکھے۔کھاتھا کہ لاٹھی ڈالتے ہیں تو وہ از دھا بن جاتی ہے پھر ہاتھ رکھتے ہیں تو لائھی بن جاتی ہے اور بعض نے یقین کی صد تک س رکھا تھا تو انہوں نے دوسروں سے جھٹڑا کیا کہ مقابلہ نہ کریں ہمارے فن میں اتنی قوت نبیب ہے شرمندہ ہو تکے اس لئے بہتر یہ ہے کہ کوئی حیلہ بہانہ کر کے ٹال دو لیکن یہ بہت تھوا ہے تھے اور سمجھدار ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں حشرات الارض زیادہ ہوتے ہیں۔حدیث یا ک میں آتا ہے آنخضرت ﷺ نے فرمایا سوآ دمیوں میں سے سمجھدار ایک نکلے گا باقی بھرتی ہے ۔ توانہوں نے اس معاملے میں جھگڑا کیا کہ کوئی ایس بہانہ مروفرعون مطمئن ہوجائے اور مؤى عليه السلام سے مقابلہ نه كرناية ب والسيرُ السُنجوى اومخفى رَهَا انہوں نے اين سرگوشی کو۔ آ بستہ آ ہستہ سرگوشی کر کے انہوں نے طے کیا کہ اجر مانکنا جا ہے اور فرعون کے یاس گئے اوراس کو کہا کہ ہمیں کرایہ وغیرہ دو گے؟ اس نے کہایاں! دونگا تمہیں انعام بھی ملے گااور القابات بھی ملیں گے۔ بیسب باتیں طے ہوئیں باتی قصدان شاءاللہ تعالیٰ آ گے -82 7



## كَالْوَآلِكَ هٰذُبِ

كسيرن يريبان أن يَغْرِجُكُم مِن ارْضِكُمْ لِيسِعْرِهِمَا وَيَنْ هَبَابِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثُلِّ ﴿ فَأَجْمِعُوا كُنُ كُمُ ثُمَّ الْتُوْاصَقًا وَقُلُ الْذُومِ مِن اسْتَعْلَىٰ ﴿ قَالُوْا يِمُوْسَى الْمَآانُ تُلْقِي وَإِمَّا أَنْ سُكُونَ أَوَّلُ مَنَ ٱلْقِي قَالَ بِلِ ٱلْقُوْا فَاذَاحِيَالُهُ مُوحِطِيُّهُ مُرْفِعَيُّكُ الدون سِعْرِهِمُ إِنَّهَا تَسْعَى ﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوْسَى ۗ قُلْنَا لَا تَخْفُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ﴿ وَٱلِّقِ مَا فِي بَهِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنعُوا إِنَّهَا صَنعُوا كَيْنُ سَعِرْ وَلَا يُغْلِمُ السَّعِرُ حَيْثُ أَتَّى ﴿ فَالْقِي السَّكَرَةُ سُعِيًا قَالُوْ آامَنَا بِرَبِ هُرُوْنَ وَمُوْسِي قَالَ امَنْ تُعْرِلَدُ قَبُلَ أَنْ اذَنَ لَكُوْ إِنَّهُ لَكُمِيرُكُمُ الَّذِي عَلَمُكُمُ السِّعْرَ فَلَا فَطِعَنَ آيْنِ يَكُمُ وَ أَرْجُلًكُمُ مِنْ خِلَافٍ وَلَاوُصَلِبَنَّكُمُ فِي جُذُوْعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ النَّاكُ أَشْدُ عَنَا بَّاقَ آبْعَي ٥

قَسالُوْآ کہاان جادوگروں نے اِن ھلذانِ نہیں ہیں یہ دونوں بھائی کسنجونِ مگرجادوگر یُویُدانِ یہارادہ کرتے ہیں اَنُ اس بات کا یُسخو جگم کہ کہ مہیں نکال دیں مِن اَرُضِکُمُ تہاری زمین سے بِسِحُوهِ مَا اِن جادو کے زورے وَیَدُهَ بَااورمٹادی بِطَویُقَتِکُمُ الْمُثْلَی تہارے طریقے اورمسلک کو جوعمہ ہے فَاجُمِعُوا کَیُدَکُمُ ہیں جُع کروتم این تہ ہیرکو ثُمَّ انْتُوا صَفًا پھر آوئم جوعمہ ہے فَاجُمِعُوا کَیُدَکُمُ ہیں جُع کروتم این تہیرکو ثُمَّ انْتُوا صَفًا پھر آوئم

صف بندى كيساته وَقَدُ أَ فُلَحَ اور تحقيق كامياب موكيا الْيَوْمَ آج كيون مَن وه تحض استَ عَلَى جوعالب آئيا قَالُوْ اينمُوْسنِي كَهاان جادوگرول في اي مُوسُ (عليه السلام) إمَّا أَنْ تُلْقِي ياتُو آي دُاليس وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ اوريام ہو نگے اُوَّلَ سَلَ اَ لُقلٰی پہلے ڈالنے والے قَالَ فرمایا موی علیه السلام نے بَلُ المُقُول بلكيتم والو فَاذَا حِبَالُهُم بس اعالك ان كى رسال وَعِصِيُّهُم اوران كى لاٹھیاں یُخیکُ اِلَیْہِ ان کے خیال میں ڈالاگیا مِنْ سِحُرهمُ ان کے جادوکی وجهس أنَّهَا تَسْعلى كهب شك وه دور ربى بين فَأَوْجسَ يُسْمِحسوس كيا فِي نَفُسِهِ اين دل مين خِيفَةً مُّوسى خوف موى عليه السلام نے قُلْنَا ہم نے كہا لَا تَخَفُ خُوف نَهُ رِي إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى مِينَكَ آبِ بَي عَالِ آبِ کے وَالْق اور ڈال ویں مَا فِی یَمِیْنِک جُوآ یہ کے دائیں ہاتھ میں ہے تَــلُقَفُ مَـا صَـنَعُوا نَكُل لِي كاس كوجوانهون نے كاروائى كى ہے إنَّــمَـا صَنَعُوا بينك انهول في جوكاروائي كى ب كَيْدُ سنحر جادوكركا مرب ولا يُفُلِحُ السَّحِرُ اورجادو كركامياب بيس موتا حَيْثُ أتني جهال يع بهي آئے فَالُقِبِي السَّحَرَةُ لِي كرير بسجادوكر سُجَدًا سجده كرتے ہوئے قَالُوْ آ کَهِے لَک اَمَنَابِرَبِ هُرُونَ وَمُوسَى بَمِ ايمان لائے ہارون عليه السلام اورموى عليه السلام كرب يرقال فرعون نے كها المنتم لَه كياتم ايمان لاتے مواس ير قَبُلُ أَنُ الذَنَ لَكُمُ يَهِلِ السي كرمين ثم كواجازت ويتا إنسسة

گذشتہ درس میں یہ بیان ہوا تھا کہ فرعون کے کہنے پر کہ وقت،مقرر کروہم اینے جا دوگر بلاکرآ ہے کا مقابلہ کریں گے ۔مویٰ علیہ السلام نے فررایا کہ عید کا دان ، جا شت کا ا ونت ادر کھلا میدان ہو۔ چنانچے فرعون نے اپنے ملک کے مختلف صوبوں سے جاد وگر طلب کئے جن کی تعداد بہتر ہزار ذکر کی گئی ہے جو مقالبے میں شریک تھے۔جس وقت جادوگر سامنے آئے تو قَالُو آائہوں نے کہا ان ھذن ہے اِن نافیہ ہاور لسلحوں کے اورجو لام ہے وہ معنی اللہ ہے معنی ہوگانبیں ہیں یوونوں بھائی مگر جادوگر نیریدن ساراد وکرت میں آن یُخوج کُمُ اس بات کا کتہیں نکال دیں مِن اَزُضِ کُمُ تہاری زمین ہے بسيب مخسر هينمااينے جاد و كے زور كيساتھ يعنى بيدونوں بھائى موى عليه السلام اور بارون عليه السلام جادوگر ہیں معاذ اللہ تعالی جادو کیساتھ مرعوب کر کے ڈرا کے تہمیں ملک ہے نکالنا عاجة بن وَيَذُهَبَا بِطَرِيُقَتِكُمُ المُمثلى اورمثادي تهار عطريق اورمسلك كوجوعده ہے تمہارے آباؤ اجدادے چلا آرہا ہے۔ توسیاس طور پریہزمین پرغلبہ حاصل کرنا جا ہے ہیں اور مذہبی طور پرتمہارے مسلک کومٹا نا چاہتے ہیں۔ ہر ملک میں دو ذہن ہوتے ہیں ا یک سیاسی اورا یک مذہبی ۔ پبلا جملہ سیاسی لوگوں کومتا ٹر کرنے کیلئے کہااور دوسراجملہ مذہبی

لوگول كوابھارنے كيلے كہا فَ اَجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ بِي جَعَ كروتم اپن تدبيركو ثُمَّ انْتُوْا صَفَّا بِهِمَ اَوْتَحَيْق بِهِمَ اَوْتَحَيْق الْمِسْوَة عَمْ مِي السَّسَعُلَى اور تحقيق بهرا وَتَم ميدان مِين جَع موئ وَن وہ جوغالب آگيا۔ چنا نچيميدان مِين جَع موئ وَن جَي اور كامياب ہوگيا آخ كون وہ جوغالب آگيا۔ چنا نچيميدان مِين جَع موئ وَمرى طرف اس كا وزير اعظم بامان بھى اور مشير اور وزير بھى ، بڑا سركارى عمله تفاعوام تھى دوسرى طرف موئ عليه السلام ، ہارون عليه السلام اور ان كساتھ چندالله والے تھے۔ اكثريت والوں نے تاليال بجائيں تعقيم لگائے كہ يہ مقابله كريں گے حكومت كيما تھ بھر جادوگر آئے موئ عليه السلام كياس قَالُو اينمون سَنى كَتَ سُخ سَكَة الله موئ (عليه السلام) إمَّا آنُ تُكُونَ اَوَّلَ مَنُ اَلَقَى يا جم ہوں پہلے وَ النے والے بعنی آپ فَر الله وَ الله عَلَى الله مِي عليه السلام نے بہل كرنى ہے؟ قسال فرمايا موئ عليه السلام نے بَسلُ فَر الله وَا بِكُونَ عَلَى الله عَلَى الله مِي الله مِي الله مِي الله مِي مِن جو وَ النا عاسة بولِعني تم بہل كرو۔

تفیروں میں ہے کہ بہتر ہزار جادوگر جن کو مقابلے میں تنزات کی اجازت ملی ہر ایک نے پاس ایک موٹی ری تھی اور ایک لاٹھی تھی اور برایک نے لاٹھی بھی ڈالی اور ری بھی ڈالی فاذا جبالُھ نم ۔ جبال حبل کی جمع ہے بعنی ری ۔ و عصیہ فم ، عصی عضا کی جمع ہے بمعنی لاٹھی ۔ معنی ہوگا ہیں اچا تک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں یہ خیل الیّہ موٹی علیہ السلام کے خیال میں ڈالا گیا ،ان کے خیال میں ایسا پایا گیا جن سے خوھم ان کے جادو کی وجہ سے انتہا تسمعنی کہ ہے شک وہ لاٹھیاں اور رسیاں دوڑ رہی ہیں۔

رسیوں اور لاٹھیوں کے سانب بن جانے کی حقیقت:

اب اس مقام پرمفسرین کرام پیتی بین اختااف ہے کہ آیاوہ حقیقتا سانپ بن گئی تھیں یانہیں ؟ حضرت امام فخر الدین رازی میں یہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ انہوں نے

لا تھیوں میں یارہ بھرا ہوا تھا کائی مقدار میں۔ یارے کوعر بی میں زینک کہتے ہیں۔ یارہ کرم ہوتو رسی میں حرکت ہوتی \_ برگرمی کا موسم تھا جب انہوں نے لاٹھیوں اوررسیوں میں یارہ ڈال کرز مین پر رکھیں اور یارہ گرم ہوا تو وہ ادھرادھر دوڑنے لگیں ۔ بہتر ہزار جادوگر اور ہر ایک کے پاس لاتھی اور ری ہے۔ یہ ایک لا کھ بیالیس ہزار (1,42000) سانے میدان میں آ گئے تو نعرے لگنے شروع ہو گئے عزت فرعون ، فرعون زندہ باد ، ہمارا طریقہ زندہ با دیتو امام فخر الدین رازی میشد فر ماتے ہیں کہوہ لاٹھیاں اور رسیاں حقیقتاً سانپ نہیں بی تھیں بلکہ انہوں نے جادو کے زور برموی علیہ السلام کے خیال میں یہ بات ڈالی کہ وہ دوڑ رہی بیں کیکن جمہور فرماتے ہیں کہ جاد د کا اثر ہوتا ہے اور اس سے پہلے خود امام رازی جیسے پہلے يار \_ مِين وَمَا أُنُولَ عَلَى الْمَلَكُيُنِ بِبَابِلَ هَارُوُتَ وَمَارُوُتَ [بقره:١٠٢] كَيْفير میں لکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا بینظر سے کہ جادو کے زور سے آ دمی کو گدھا اور گدھے کوآ دمی بنایا جا سکتا ہے۔ تو جب جادو کے ذریعے آ دمی کوگدھااور گدھے کوآ دمی بنایا جاسكتا ہے تولا تھیوں كاساني بناناكوئي عجيب بات نہيں ہے اور دہ لوگ بھی اسی صورت میں خوش ہو سکتے تھے اور مرعمب ہو سکتے تھے کہ وہ سج مجے سانب سے ہوں ۔ نری لاٹھیوں اور رسیوں سے تو کوئی خوش نہیں ہوسکتا۔ تو جمہور کہتے ہیں کہ وہ جادد کے زور برسانی بن گئے تھیں اور میدان کھرا ہوا تھا (بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ محرایک قتم کی نظر بندی یا کرتپ ہوتا ہے ۔ شعبدہ بازیامِسُمُرِین م والے محض ہاتھ کی صفائی کے ساتھ کوئی ایسا کا م کر ، جاتے ہیں جو دوسروں کی نگاہوں میں پھھاور بی نظر آتا ہے۔ جادو کسی چیز کی حقیقت کونہیں بدل سکتا بلکہ حقیقت تو و لیبی کی و لیبی ہی رہتی ہے البیتہ فریب نظر کے ذریعے حقیقت کے بر خلاف نظراتتا ہے۔ بحوالہ معارف العرفان جلد الصفحہ ۱۱ ا، غالبا امام رازی میشند کی یہی

رائے تھی۔ بلوچ )

## موسیٰ علیہ السلام کے خوف کی حقیقت:

توخيراك لا كه بياليس بزارساني بين فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهُ خِيفَةً مُّوسِي پس محسوس کیا موی علیه السلام نے اینے ول میں خوف موسی علیه السلام کی خوف زوہ ہو گئے۔ اب ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ موی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغیر ہیں انہیں جاد و سے خوفز دہ نہیں ہونا جا ہے تھا۔ تو اس کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جا دو کا خوف نہیں تھا کہ میں ان ہے شکست کھا جاؤں گا خوف اس بات کا تھاانہوں نے لاٹھیاں رسیاں ڈالی ہیں میسانپ بن گئے ہیں سانپ نظر آ رہے ہیں میں لاٹھی ڈالوں گاتو وہ اڑ دھابن جائے گی تولوگ فرق کس طرح کریں گے کہ پیمجزہ ہے اوروہ جادو ہے۔وہ تو یمی کہیں گے کہاس نے بھی سانب نکالا اورانہوں نے بھی سانب نکالے حق و باطل کی تمیز ئس طرح ہوگی؟ بیرتھا خوف اور دوسری بات بیتھی کہ جس وفت ان کی لاٹھیاں اور رسیاں سانب بن کرحرکت کرنے لگے تو لوگوں نے دوڑ نابھا گنا شروع کردیا ،نعرے بازی شروع موگئ تو موی علیه السلام کوخوف ہوا کہلوگ چلے نہ جا کیں بھاگ نہ جا کیں کہیں ایبانہ ہو کہ میری باری ہی نہآئے اورلوگ میرامعجزہ دیکھنے سے پہلے چلے جائیں ۔ تو لوگوں کوحق کا کسے پیۃ چلے گا؟ پیخوف تھامغلوبیت کا خوف نہیں تھااور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا پیغمبر پیخوف کر سکتا ہے کہ حق مغلوب ہوجائے گا۔ تو خوف اس بات کا تھا کہ جب میری باری آئے گی تو ادهرا دهر موجا كيس اور توجه نه كرين تو بهركيا بنه كا؟ الله تعالى فرمات بي قُلْهَا جم نه كها لا تَخَفُ اےموی علیالسلام آپ خوف نہ کریں اِنگ آئست الْاعلی بینک آپ ہی عَالبِ آئين كَ ، عَلب آپ كوبى نفيب موكا و اَلْقِ مَا فِيْ يَمِيْنِكَ اور آپ دُالين جو آپ کے داکیں باتھے میں سے تَلْقَفْ ما صَنعُوْ النَّل جائے گاس وجوانبول نے کاروائی کی ہے۔ جیسے مرغیاں دانے چکتی ہیں بڑی تیزی کیساتھ۔اس از دھائے ان کے سارے ساني نگل لئے اور ميدان صاف ہو گيا إنَّ هَا صَنعُوا كَيُدُ سُجِر بِينك انہوں نے جو كاروائى كى ب جادوگركا مرب و لا يُنفُلُخُ السُّحرُ حَيْثُ اتنى الربادوكركامياب تہیں ہوتاجہاں سے بھی آئے ۔ حق کے مقالیے میں جادوگر کو کامیا نی نبیل ملتی ۔ جادوگر سمجھ مستے کہ بیجاد وہیں ہے جس نے ہاری ساری لاٹھیاں اوررسیال نگل لی ہیں فیا اُلے قب السَّحَرَةُ سُجَّدًا يسحَرَةٌ ساحِرٌ كَ جَمْعَ بِاور عربيكا قاعده بكرجمع كي صيغ ير الف لام داخل ہو جائے استغراق کامعنی دیتا ہے۔تومعنی ہوگا پس گریڑے سارے جادوگر سجدہ کرتے ہوئے قَالُوْآ امَنَّابِوَبْ هُرُوْنَ وَمُوْسَى کَمِنْ لِکَے مایمان لائے ہارون علیہ السلام اورموی علیہ السلام کے رب برے ہم غلطہ ہی کا شکار تھے رب تو وہ ہے جو موی علیہ السلام کا رب ہے اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے جس نے بیسارا کرشمہ ہمیں دکھایا ہے۔اب انصاف کا تقاضا تو یہ تھا اور دنیا کا قانون بھی یہی ہے کہ جب مقدمے کا وکیل ہارجائے تو مؤکل کی ہار ہوتی ہے یہیں ہوسکتا کہوکیل ہارجائے اورمؤکل کیے میں جیت گیا ہوں تو انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ جب فرعون کے مؤکلوں نے ہار مان لی اورمویٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے فرعون بھی ہار مان کر ایمان لے آتا اپنی غلطی کو تا اور کہتا کے ہم غلطی پر تھے ناحق مقابلہ کیالیکن اس کے برعکس فرعون کی الٹی کاروائی سنو! قیسال فرعون نے کہا امنتُهُ لَهُ كيام اس يرايمان لائے ہو قَبُلَ أَنُ اذْنَ لَكُمْ بِلِعِاس سے ك مين تمهين اجازت ديتا-كس كي اجازت سے ايمان لاتے ہو۔ ديکھو!الٹي منطق جس كي لاتھی اس کی بھینس ۔ ملک مصر کا یا دشاہ ہے شاہی تاج سریرے ظالم جابرہے و ترار کے

نشے میں بول رما ہے کمنگوایا میں نے جمہیں بلوایا میں نے ،کھلایا یلایا میں نے اور گیت اس كَاتْ مو إنَّهُ لَكَبِيرُ كُمُ مِينك يتمهارابرات الَّذِي علَّمكُمُ السِّحْرَجِي فِي تمہیں جادوسکھایا ہے وہتمہارااستاد ہے تم اس کے شاگرد ہو بیتم نے میرے خلاف سازش تیار کی ہے ، لاحول ولا قوم الا بالتدالعلی انعظیم فرعون کی یا تیں سنو! اب میں کیا کروں گا فَلُافَطِّعَنَّ أَيُدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ لِي مِي ضرور كاتول گاتمهارے باتھ اور تمہارے ياؤن مسين خلاف الشياليكمعني برئيب كدايال ماتحكالون بايال ياؤن كاثول كاتاكتم بكار بوجاؤ۔ جلنے بھرنے كام كات كات تابل ندر ہو نَكْرُ سے اولے مردول كا وَ لَاوصلِبنَّكُمُ اور مِن مَهمين سولى يرازكاؤن عَد في حذوع النَّحل مُجورك يخ يران كى مخت منيول يرايكا دول كا وكتفلص اور شرورى نابوت ايسا اشد عدايا جم نيس ے کون زیادہ سخت سزادینے والاہے۔ بیر امذاب تت سے یاموی علیہ السلام کا و اُبْلقنی اوركس كاعذاب يائدارے، برحقيقت هل جائے أن أزند كى بنى تو اقى مان آگ آئے گاکه بھرکیا بنا؟



### قَالْوَالَنْ

تُؤثِرُكَ عَلَى مَا جَآءِ نَامِنَ الْبَيِنْتِ وَالَّذِي فَطُرَكَا فَاقْضَ مَا الْنَا فَعَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُكَابِرَةِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الله عَلَيْ الْمُنْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَ

قَالُوْ الْہِ الْہُوں نِے لَنْ نُوْتِرَكَ ہِم ہرگزر بِحِ نہيں ديں گے بچھ و على ما جَآءَ نَا اس چيز پر جو ہمارے پاس آچل ہے مِنَ الْبَيِّنْتِ واضح وليلوں ہے وَ الَّذِي اوراس ذات پر فَطَرَ نَاجس نے ہمیں پيدا کيا ہے فَاقْضِ پستم فيصلہ کرو گم مَن النّه قاضِ جو تم فيصلہ کرو گے من النّه قاضٍ جو تم فيصلہ کرو گا مَن آئٹ قاضٍ جو تم فيصلہ کرو گا مَن آئٹ آمن المَن بِهُ بَن اللّه بَاللّه بَن اللّه اللّه بَن اللّه ب

ذخيرة الجنان

کے پاس مُجُرِمًا جَرم کرتے ہوئے فَانَّ لَهُ جَهَنَّم بِینک اس کیلے جہنم ہے کا یک مُحُومًا جَرم کرتے ہوئے فیا نا یک اور نزندہ رہے گا وَمَنُ یُکُونُ فِیهَا نہیں مرے گا دوزخ میں وَ لَا یَحْییٰ اور نزندہ رہے گا وَمَنُ یَا اَیّٰ الله تعالیٰ کے پاس مُوْمِنًا ایمان لاتے ہوئے قَدْ عَملَ یَا اَیّٰ ایمان لاتے ہوئے قَدْ عَملَ الصَّلِح حَتِ تحقیق اس نِ مُمل کے ایجھ فَاوُلِیْکَ پس بجی لوگ ہیں لَهُمُ اللّهُ وَجُتُ اللّهُ مَا اللّهُ وَجَالِمُ بَیْ بَہِت بلند جَنْتُ عَدُن آبید مَنْ اللّهُ کَا اللّهُ وَجُتُ اللّهُ مَا اللّهُ وَجَالِمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

گذشته در آن بیل تم نے سنا کہ مصر کے میدان میں عیدوالے دن چاشت کے وقت حق و باطل کا مقابلہ ہوا۔ فرعون تخت لگا کر کری پر بہنے ہوا تھا اس کیسا تھا اس کے وزیر ، مثیر ، فوج ، پولیس اور عوام ، مر د ، عورتیں ، نیچ ، بوڑھے ، جوان اور فرعون کے بلائے ہوئے وزج ، پولیس اور عوام ، مر د ، عورتیں ، نیچ ، بوڑھے ، جوان اور فرعون کے بلائے ہوئے مادوگر تھے بہتر ہزار تک جن کی تعداد تھی نافر مانوں کیسا تھ میدان ہم اہوا تھا۔ دوسری طرف موی علیہ السلام اور ان کے چندساتھی تھے۔ فرعون زندہ باد کے نعر موی علیہ السلام بادون علیہ السلام اور ان کے چندساتھی تھے۔ فرعون زندہ باد کے نعر اللہ تھا کی دہم موی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے تھم سے عصا مبارک ڈالا وہ از دھا بن کر ان کی لاٹھیوں اور رسیوں کونگل گیا جسطر ح مرغیاں دانے چگتی ہیں پھر موی علیہ السلام نے سانب پر ہاتھ رکھا وہ لاٹھی بن گئی۔ جملر ح مرغیاں دانے چگتی ہیں پھر موی علیہ السلام نے سانب پر ہاتھ رکھا وہ لاٹھی بن گئی۔ جادوگر اپنے فن کے ماہر تھے بچھ گئے کہ یہ جادوئیس ہے خدائی کر شمہ ہے ہے ساختہ مجبور ہو کہا جادوگر اپنے فن کے ماہر سے بحد گئے کہ یہ جادوئیس ہے خدائی کر شمہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور اس کے وزیر مارون علیہ السلام کے دب پر ایمان لائے ہیں۔ جا ہے تو یہ تھا کہ فرعون اور اس کے وزیر ہارون علیہ السلام کے دب پر ایمان لائے ہیں۔ جا ہے تو یہ تھا کہ فرعون اور اس کے وزیر ہارون علیہ السلام کے دب پر ایمان لائے ہیں۔ جا ہے تو یہ تھا کہ فرعون اور اس کے وزیر ہارون علیہ السلام کے دب پر ایمان لائے ہیں۔ جا ہے تو یہ تھا کہ فرعون اور اس کے وزیر ہارون علیہ السلام کے دب پر ایمان لائے ہیں۔ جا ہے تو یہ تھا کہ فرعون اور اس کے وزیر ہا

مشیرسارے ایمان لے آتے الٹا فرعون نے کہا کہتم میری دعوت پر آئے تھے اور میری اجازت کے بغیرا کیاں لائے ہو میں تمہیں سولی پراٹھا وُل گاتم سب نے مل کرمیر ے خلاف سازش کی ہے میں تمہار ہے ہاتھ پاؤں کا ٹول گا۔ پھراس دھمکی پڑل ہوایا نہیں؟ سازش کی ہے میں تمہار ہے ہاتھ پاؤں کا ٹول گا۔ پھراس دھمکی پڑل ہوایا نہیں؟ ایمان کا کوئی مقابلہ نہیں :

حضرت عبدالله بن عباس بالنيم فر ماتے ہیں کیمل ہوا کہ ان میں سے چیدہ چو اثر ورسوخ والے تھے ان ستر (۷۰) کوسولی پر لٹکا یا گیالیکن ان میں ہے کوئی بھی ایمان ہے نہیں پھرا۔اب وہ مومن اور مویٰ علیہ السلام کے صحابی تنصے فرعون اور اسکی کا بینہ گھبرا گئی کہ بیانہ بھا گتے ہیں اور نہ پھرتے ہیں اور سولی پراٹکا نے کے دفت ایک دوسرے ہے آگے برُ ہے ہیں عجیب جہم کا معاملہ ہے۔مضبوط ایمان والا ایمان ہیں جھوڑ تا۔ ۱۹۵۳ء کی تحریک میں جوختم نبوت کی تحریک تھی جنرل اعظم ظالم نے دس ہزارنو جوانوں کولا ہور میں بھون ڈالا تھا نو جوان بٹن کھول کر حیماتی آ گے کر کے کہتے مارو! تو مار دیتا تھا۔ایمان کا مقابلہ نہیں ے۔فرعون کی کا بینہ گھبراگٹی فرعون نے بات کو بالا کہ اس وفت ، ٹائم کم رہ گیا ہے باقیوں کو پھرسزا دیں گے اور بات کوختم کر دیا۔تو جب فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ میں تمہارے باته ياؤن كانون كاسولى يراثكاؤن كاتو فساكوا انهون في كهاجوجادو كر تصادراب موى مياسلام كصالى بن حكے تھے كن أوثوك مم بركز ترجي نہيں دي كے تھوكو على ما ساء سامِنَ الْبَيْسَاتِ اس چيز يرجوآ چكى ہے مارے ياس واضح وليلول ہے۔ ہم مجھ كئے َ ﴾ كه من عليه السلام جادوگر نبيل بين الله تعالى كے پينجبر بين وَ اللَّهِ فِي فَيطُونَ اوراس ات يرجم جھ كور جي نہيں دية جس نے جميں پيدا كياہے فاقس ما أنت قاص ا کی تم فیصله کروجوتم فیصله کر سکتے ہو ہم ایمان کو چھوڑنے کیلئے تیار نہیں ہیں

إنَّ مَا تَقْضِيُ هَذِهِ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا بَخِته بات عِمْ فيصله كروكَ اس دنيا كي زندگي كا إنَّآ الصَنَابِرَبِنَا بِيَنَك بم اين رب برايمان لائرين لينففو لَنَا خَطَيْنَا تاكروه بخش دے جمیں ہماری خطاؤں کو وَمَآ اَ کُوهُ مُنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ اوروہ چیز بخش دے کرتونے مجور کیا ہے اس پر جادو ہے ۔ تو نے ہمیں بلوا کر جادوکروایا ہے بیرب ہمیں معاف کردے اور یہ بھی معنی ہے کہ فرعون کی طرف ہے اس وقت جا دوگری کی تعلیم لا زمی تھی جواس فن کو شکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے جبراً ان کو حاصل کرنی پڑتی تھی جیسے این ، جی اوز نے بیسلسلہ شروع کیا ہے کہ برائمری تک تعلیم لازی ہو کسی ملک میں اس ہے بھی آ گے تک لازمی ہے۔ بیال لئے کہ بچے مساجد میں نہ جائیں ان کا ذہن ہے گا یہی عمر ہوتی ہے جس میں بيح كاتھوڑا بہت ذہن بنتا ہے۔اب حكومت برائمرى كى تعليم لازم كرنا جائتى ہے اصل مقصد دین سے ہٹانا ہے آٹھ نوسال کے بچوں کا ذہن بن جاتا ہے۔ہم سکول کا لج کی تعلیم کے مخالف نہیں ہیں بیج بھی پڑھیں ، بچیوں کے کالجوں میں بیجیاں بھی پڑھیں کوئی یا بندی نہیں ہے گرید یابندی کہ مجدول میں نہ جائیں اسلام میں رکاوٹ ڈالنا یہ بات سیح تہیں ہے۔ جب مسجدوں میں نہیں آئیں گے دینی مدارس میں نہیں آئیں گے دین کہاں ہے سیکھیں گے۔ دین کے اڈے اور مراکز تو یہی ہیں۔اب حکومت کی یہ یالیسی ہے دیکھو کب تک نا فذہوتی ہےاور کیا ہوتا ہے کہ بیمسٹر بن جائیں ۔توانہوں نے کہا کہتو نے ہمیں جوجادو يرمجبور كياب الله تعالى جميس معاف فرمائ والله خير وابقني اورالله تعالى بهتر ہادر بہت ہی باقی رہے والا ہے۔ سورہ رحمٰن میں ہے وَیَبُ قلی وَجُلهُ وَبِّکَ فُوُ الْعَبِهُ لَلِ وَالْإِنْكُوام "اور باتى رب كى تير برب كى ذات جوبزرگى اورعظمت والا بَ-' ٱلْبَقَآءُ لِلَّهِ وَحُدَهُ بِقَاصِرِفِ اللَّهِ تَعَالَى وحده لا شريك كيك بيك بحُلُّ مَنْ عَلَيْهَا

فَانِ ''جوكوئى بھى زمين پر ہے سب فنا ہونے والا ہے۔'' ابھی مسلمان ہوئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے صحابی بیتے ہیں ہاتھ پاؤں کو انے کیلئے تیار ہیں ،سولی پر لٹکنے کیلئے تیار ہیں گر السلام کے صحابی بیتے تیار ہیں اور کو ان کو ان کو ان کو ان کو ان کی کیلئے تیار ہیں ۔ ایمان چھوڑنے کیلئے تیار ہیں ہیں۔

### عظمت خيرالامم:

تو كيا خيال ہے، كيارائے ہے امام الانبياء، خاتم الرسلين ﷺ كے صحابہ كے بارے میں جن کواللہ تعالیٰ نے خیرالامم فر مایا ہے کہتم تمام امتوں سے بہتر ہو خَیْرُ الْبَریّه فر مایا ہے کہ یہ بہترین مخلوق ہیں جن کوآ مخضرت ﷺ نے تئیس سال تعلیم دی ، تیراسال مکہ مکرمہ میں اور دس سال مدینه منوره میں ،ان کے ایمان کتنے پخته تھے مگر رافضیوں شیعوں کا خیال ہے جوان کی کتابوں میں تحریر ہے کہ آنخضرت ﷺ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو'' ہمہ مرتد مشتند الاسه کس یا جہار کس ۔'' سب کے سب صحابہ مرتد ہو گئے سوائے تین جار کے ۔ حضرت مقداد،حضرت ثمار،حضرت سلمان،حضرت حذیفه۔بھی ! عجیب ہات ہے کہ موکٰ علیہ السلام کے ساتھی جن کو صحالی بنے ابھی چند گھنٹے بھی نہیں ہوئے جو پہلے جا دوگر تھے ا بمان لا نے کے بعد سولی برلنک گئے ایمان نہیں جیموڑ ااور آنخضرت ﷺ کے صحابہ نے نئیس سال آپ ﷺ ہے تعلیم حاصل کی آپ ﷺ نے ان کا تزکیہ کیا آپ ﷺ کی آنکھیں بند ہو کمیں تو وہ سب کے سب مرتد ہو گئے معاذ اللہ تعالیٰ ۔ یہ کیایات ہوئی ؟اس کا مطلب بیہوا كه آنخضرت ﷺ نا كام رہے معاذ اللہ تعالیٰ ۔ آج ديکھو! سکولوں ، کالجوں میں جوتعليم ہوتی ہے سب جانتے ہیں کہ کتنی پڑھائی ہوتی ہے اور کتنی چھٹیاں ہوتی ہیں۔ بچوں کو ٹیوٹن برکس طرح مجبور کیا جاتا ہے، بیسب قصے تمہارے سامنے ہیں مگرجس استادی جماعت کے بیچے زیادہ فیل ہوتے ہیں اس سے باز پرس ہوتی ہے کہاتنے بیجے کیوں فیل ہوئے ہیں؟ تعلیم

کے اوقات دیکھو، چھٹیاں دیکھو پھر ذاتی چھٹیاں بھی ہیں مگر پھر بھی بازیریں ہوتی ہے کہ یہ یے کیوں قبل ہوئے ہیں۔استاد کے کان کھنچے جاتے ہیں محکمہ یو چھتا ہے اور آپ بھانے صحابہ کرام ﷺ کو تعلیم دی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بڑے استاد ہیں ہمسجد میں تعلیم دی،میدان جنگ میں تعلیم دی ،سفر میں تعلیم دی ،حصر میں تعلیم دی ، بیاری اور تندرتی میں تعلیم دی تو آپ ﷺ کے سارے شاگر دفیل ہو گئے کہ جس وقت آپ ﷺ کی آئکھیں بند ہوئیں تو تین جار کے سوا سارے مرتد ہو گئے معاذ اللہ تعالیٰ۔ تو پھر ایسا تا کام مدرس اور استادتو دنیا میں کوئی نہ ہوا معاذ اللہ تعالی اور پھراس امت سے تو بہتر موی علیہ السلام کی امت ہوئی کہ پہلے جادوگر تھے اب حق واضح ہوا ایمان لائے سولی پر لٹکنے کیلئے ایک دوس ہے ہے آگے بڑھتے ہیں اور کلم نہیں جھوڑتے اوران کے ایمان پرابھی ایک دن بھی نہیں گذرا۔اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخری امت گھٹیا ہوئی معاذ اللہ تعالی ۔ آنخضرت ﷺ استادوں میں ناکام استاد ہیں العیاذ یاللہ تعالیٰ ، لاحول ولاقوۃ الا باللہ بوے ظلم کی بات ہے ۔ توبہ الله معاف فرمائے اہل حق جب حقیقت کو بیان کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی فرقہ واریت بھیلاتا ہے۔ بھی امولوی نے تووہی کچھ بتایا ہے جوان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور وہ بیسب بچھ بتلاتے اور لکھاتے ہیں اور ان کی بیر کتا ہیں پھیلی ہوئی ہیں ان کوکوئی کے نہیں کہتا بلکہ کہتے ہیں کہ اوجی! ملک میں سب کور ہے کی آ زادی حاصل ہے۔

#### اريان كادارالخلافه:

تہران شہر حکومت ایران کا دارالخلافہ ہے وہاں ہندوؤں کے مندر بھی ہیں ہمکھوں کے گردوار سے مندر بھی ہیں ہمکھوں کے گردوار سے بھی ہیں ، آتش پرستوں کے گردوار سے بھی ہیں ، آتش پرستوں کے آتش کدے بھی ہیں ، آتش پرستوں کے آتش کدے بھی ہیں مگر سنیوں کی وہاں کوئی مسجد نہیں ہے حالانکہ سنیوں کی پانچ لاکھ کی

آ با دی ہے۔ جب سنی آ واز بلند کرتے ہیں کہ ہمارا بھی حق ہے تو ان کی آ واز کو د با دیا جا تا ا ہے۔رضاشاہ بہلوی نے ایک بلاٹ دیا تھا کہ یہاںتم مسجد بنالو۔سنیوں نے وہاں مسجد کا کپاساڈ ھانچہ کھڑا کیا ہوا تھاوہاں نمازیں پڑھتے تھے جب تمینی خبیث آیا تواس نے وہ بھی گرادیا اوظالمو! یا نچ لا کھ دہاں سنیوں کی آبادی ہے ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ ایک مسجد بھی نہیں ہے وہ گھروں میں نمازیر ہے ہیں جو پڑھتے ہیں کیونکہ اکثر تو نام کے مسلمان ہے اور جو کچھ ہیں وہ سفارت خانوں میں جمعہ اور عیدیڑھ لیتے ہیں ۔ یورے ملک میں شیعہ کا قانون نافذ ہے سنیوں کیلئے بھی وہی قانون ہے وہ بے چارے مجبور ہیں حالانکہ چوتھائی حصہ وہاں سی ہیں تمین حصہ شیعہ ہیں ۔اور پاکستان میں شیعہ تین فیصد ہیں اور سارے حقق آن کوحاصل ہیں ۔جو ہزرگ ہیںان کو یاد ہوگا کہان کے نمائندےابوب خان کے یاس گئے جب وہ صدر تھااس ہے مطالبہ کیا کہ ہماراکلمہ علیحدہ ہے، ہماری اذ ان علیحدہ ہے، ہارے نکاح کے طریقے الگ ہیں، ہماری طلاق کا طریقہ الگ ہے،وہ تین طلاقوں کوایک سمجھتے ہیں جیسے غیر مقلد۔ ہمارے جنازے کا طریقہ علیحدہ ہے لہٰذا سکولوں اور کالجوں میں ہاری تعلیم بھی الگ ہونی جا ہے، ہاری کتابیں الگ ہونی جاہئیں چنانچہ اب ان کی كتابيں الگ ہیں۔ سوال بیے کہ جب تمہار اسب مجھ ہی الگ ہے تو تمہار ااسلام كيساتھ کیاتعلق ہے کہ جب الیکشن کے دن آتے ہیں تو کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں ۔ جب علماء کرام کہتے ہیں کہتم نے خود تسلیم کیا ہے کہ تمہارا کلمہ الگ ہے،اذان الگ ہے،نماز الگ ہے، نکاح طلاق الگ ہے ، جناز ہ الگ ہے ، مذہبی تعلیم الگ ہے پھرتم مسلمانوں کے ودٹ کیوں لیتے ہو؟ جب ہم حقیقت کو واضح کریں تو کہتے ہیں کہ مولوی فرقہ واریت پھیلاتے ہیں ۔ عجیب منطق ہے جوہمیں سمجھ نہیں آتی ۔ اگر کھری بات کرونو کہتے ہیں کہ بیفرقہ

واریت پھیلاتے ہی ظلم کی حد ہو چکی ہے۔ خیرعرض یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے یہ جوخلص ساتھی تھے سولی برلٹک گئے بہتر تہتر مگرا بمان نہیں جھوڑ ا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنّے مَنُ يَّاتِ رَبَّهُ بِينك شان يه ب كه جوتخص آئ كااين رب كے ياس مُنجومًا جرم كرتے موت فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ مِينك ال كيليج بنم ب لا يُمُونُ فِيْهَا نمر ع اجبنم من ولا ينځيني اورنه جئے گااگروہاں مارنامقصود ہوتو دوزخ كاايك شعله بى كافى ہا كريم كياتو بھرسز اکون بھگتے گااوروہ عذاب کی زندگی زندگی نہیں ہے وَمَنْ یَّاتِیهِ مُوْمِنًا اور جوآئے گا الله تعالیٰ کے پاس ایمان لاتے ہوئے ایمان کی حالت میں آیالیکن نراایمان ہی نہیں قَلْهُ عَمِلَ الصّلِحْتِ شَحْقِينَ اس فِي عَمل بهي الجمع كئے مرف اسلام كادعوىٰ بى نبير عمل بهي ا چھے کئے فَاُولَئِکَ لَهُمُ الدَّرَجْتُ الْعُلْي لِيس يَهِي لوگ بِين ان كررج موسَكَّ بلندے کی علی علی کی جمع ہے۔ کہاں ہو تھے؟ جَنْتُ عَدُن جیشگی کے باغ ہو تھے، ندان کے بیتے جھڑیں گے ندان کا کھل ختم ہوگا، نہ میوہ خشک ہوگا دانہ توڑیں گے فوراً دوسرالگ جائے گا تَجُویُ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهِرُ بہتی ہیں ان کے شیخ ہریں خلیدیْنَ فِیْهَا ہمیشہ ر ہیں گےان جنتوں میں جوایمان لائے اور عمل اچھے کئے۔ وَ ذٰلِکَ جَسزَوُ ا مَنُ مَنُ مَنَ تُوَكّٰی اور یہ بدلہ ہےاس کا جوسنوراا وراس نے اپنائنس یاک کیا۔



# وَلَقُلُ اوْحَبُنَا إِلَى مُوْسَى انْ اسْرِ

بِعِبَادِئ فَاضْرِبُ لَهُمْ طَرِيْقًا فِي الْبُعْرِيَسُا لَالْعَفْ دُرَكًا وَكَالَّكُو يَسُكُا لَا تَعْفَى دُركُ وَكُو وَكُو وَعَلَيْكُمْ مِنَ الْبَهِمُ مِنَ الْبَهِمُ مِنَ الْبَهِمُ مَنْ وَمَاهَلِ وَمَاهَلِ وَمَاهَلِ وَمَاهَلِ وَمَاهَلِ وَمَاهَلِ وَمَاهَلِ وَمَاهَلِ وَمَاهَلُو مِن الْبَهِمُ مِن عَلْ وَمَاهَلُ وَمَاهَلُ وَمَاهَلُ وَمَاهَلُ وَمَاهُ وَمِن وَالْمَاكُ وَمُوا فِي وَالْمَاكُ وَمَاهُ وَمَاكُوا مِن اللّهُ وَمَاهُ وَمَاهُ وَمَاهُ وَمَاهُ وَمَاهُ وَمَاهُ وَمِن وَالْمَاعُولُ وَمِن وَمِن وَالْمَاهُ وَمَاهُ وَمِن وَالْمُعُوا وَمِن وَالْمَاهُ وَمَاهُ وَمَاهُ وَمَاهُ وَمَاهُ وَمِن وَالْمُعُوا وَمِن وَالْمُعُوا وَمِن وَالْمُوا وَمِن وَالْمُنْ وَمِن وَالْمُواهُ وَمَاهُ وَمَاهُ وَمَاهُ وَمِن وَالْمُواهُ وَمُواهُ وَمُواهُ وَمُواهُ وَمُواهُ وَمُواهُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُن وَالْمُواهُ وَمُنْ وَمُن وَالْمُواهُ وَمِن وَالْمُنْ وَمُن وَالْمُواهُ وَمُنْ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُواهُ وَالْمُواهُ وَمُن وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوامُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ

# امن وعيل صالعًا ثم الهتاى ٠

وَلَقَدُ اُوْحَيُنَ آاورالبة تحقیق ہم نے وحی بھیجی اِلی مُوسَلی موسی علیہ السلام کی طرف اُن اَسُو کہ لے چلورات کو بِعِبَادِی میرے بندوں کو فَاصُوب لَهُم پُس آپ چلا کی اُن اَسُو کہ لے چلورات کو بِعِبَادِی میر نہ بندوں کو فَاصُوب لَهُم پُس آپ چلا کی ان کو طور نِف اراستے میں فِسی الْبَحُو سمندر کے اندر یَبَسُسا جو خشک ہوگا لا تَحٰف آپ خوف نہ کریں دَرَکِ ادَمُن کے پکڑنے کا والا تَخشی اور نہ خوف کریں غرق ہونے کا فَا تُبَعَهُم فِرُ عَوْنُ لِی پیچھا کیا ان کا فرعون نے بِجُنودِ ہ اینے الشکر کیساتھ فَعَشِیهُم مِنَ الْدَیم پس چھا گئ ان پردریا کی موج ما عَشِیهُم جو چھا گئ ان پر واصَل فرعون کے موج ما عَشِیهُم جو چھا گئ ان پر واصَل فرعون کے ایس آپ اِسُر آءِ یُل اے بی کے موج می ایس آپ اُسُر آءِ یُل اے بی کے موج می کو وَ مَا هَدای اور ان کی را ہمائی نہ کی یا بینی آسر آءِ یُل اے بی

اسرائیل قد آنجین کم حقیق ہم نے تمہیں نجات دی مِن عَدُوِ کُم تمہارے وَمُن سے وَواعَدُن سے کُم اورہم نے وعدہ کیا تمہارے ساتھ جسانیس السطُورِ الْاَیْمَن طورے واکیں طرف وَنز گنا اور آتارا ہم نے عَلَیٰکُم تم پر المُمنَّ مَن کو وَالسَّلُوای اورسلوی کُلُوا کھاؤ مِن طَیب مَا رَزَقُن کُم ان پاکیزہ چیزوں میں سے جوہم نے تم کورزق دیا ہے وَلا تَطْعُوا فِیلُهِ اور نہ سرتی پاکیزہ چیزوں میں سے جوہم نے تم کورزق دیا ہے وَلا تَطُعُوا فِیلُهِ اور نہ سرتی گئی ہم عَضِیلی پس الرے گاتم پرمیراغضب وَ مَن گیا ہم کے لئے کہ مُ عَضِیلی بس الرے گاتم پرمیراغضب وَ مَن اللہ عَلَیٰہِ عَضِیلی عَد اور مِن کس اللہ اللہ عَلیٰہ عَضَیٰ کہ اللہ میں بہت بخشے والا ہوں لِمَن تَابَ اس کہ کہ کو اَلْ مَن اور ایمان لایا وَ عَدِ لَ صَالِحُ اور مُل کیا ایمان لایا وَعَدِ مَل صَالِحُ اور مُل کیا ایمان میں کہا تہ میں کہا تہ میں کہا تہ میں کہا ہمان کیا ہمان کیا ہمان کے اور میں کے اور میں کیا ہمان کیا ہمان کیا ہمان کیا ہمان کی کھر ہوایت پر قائم رہا۔

پیچلےرکوع میں اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ فرعون کے بلائے ہوئے جادوگرول نے اپنا عصامبارک زمین پر اپنے سانپ میدان میں نکالے اور حضرت موی علیہ السلام نے اپنا عصامبارک زمین پر ذالا تو وہ از دھا بن کر ان کے سب سانپول کونگل گیا جادوگر سمجھ گئے یہ جادونہیں ہے بے اختیار بحدے میں گر پڑے اور بلند آ وازت کہنے گئے المنظ بور ب ھلروُن وَ مُوسلی "اور ہم ہارون علیہ السلام اورموی علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ "فرعون نے ہاتھ یاؤں کا نے اورسولی پر لاکا نے کی دھمکی دی اورستر آ دی شہید بھی کئے کین ایمان کو کسی نے نہ چھوڑا۔ اتنا بڑا کر شمہ دیکھ کر بھی فرعونی تو م موئی علیہ السلام پر ایمان شہیں لائی بلکہ بنی اسرائیل کو مزید تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے موئی علیہ السلام کو تھم دیا کہ آپ بنی

اسرائیل کو لے کریہاں ہے چلے جائیں اب آپ بنان کو لے کروادی تیہہ میں جانا ہے آج کل کے جغرافیہ میں اس کانام وادی سینائی ہے جس کی لمبائی چھتیں میل اور چوڑائی چیسی میل ہے۔ کا چوجیں میل ہے۔ کا چائی جن کی لمبائی جھتے کر لیا تھا لیکن مصر والوں نے بڑی جرائے کا مظاہرہ کرتے ہوئے کافی حصہ چھڑالیا ہے۔ تھوڑا ساحصہ جوفوجی اہمیت کا حامل ہے اور جہاں تیل ہے اب بھی یہودیوں کے قبضہ میں ہے یہ وادی تیسے سمندر سے پانچ چھ ہزارفٹ کی بلندی پر ہے۔

## حضرت موسیٰ علیه السلام کی ججرت کا ذکر:

چنانچے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا کہ اللہ نتعالیٰ کا تھم ہے رات کو ہم نے المجرت كرنى ب\_اس كاذكرب وَلَه قَدْ أَوْ حَيْنَ آ اورالبت تحقيق مم في وى بيجيجى إلى مُوسَى موى عليه السلام كى طرف أن أسر بعِبَادِى كها عليه السلام كى طرف أن أسر بعِبَادِى كها عليه السلام كى طرف كواورالله تعالى نے يہلے ہى فرمايا كہ جبتم سمندركے ياس بنجو فاصر ب لَهُمُ طَرِيُقًا فِي الْبَحُو يَبَسًا بِس آب جِلا تَمِن ان كورائة برسمندر مين جوخشك موكار حضرت موسى ا علیہ السلام نے بحرقلزم پر بہنچ کر لاتھی ماری یانی رک گیا۔سورہ شعراء آیت نمبر ۲۳ میں ہے فَكَانَ كُلُّ فِرُق كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ " پس موليا برايك حصدايك برے بہاڑى طرح-" فرمایا لاً تَسخفُ دَرَكًا آب خوف نه كريں وتمن كے پكڑنے كا، درك كامعنى يالينا بينج حانا۔وہ آپ تکنہیں پہنچ سکیں گے وَّ لَا تُخصّٰ اور نہ خوف کریں غرق ہونے کا۔ کیونکہ سندر ہے یانی کی ایک دیوار اِس طرف کھڑی ہوگی اور ایک اُس طرف کھڑی ہوگی پریشان نه ہونا۔حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کو لے کررات کو چلے گئے فرعون پریشان ہو گیا اور اس کی پریشانی اپنی مجبوری کی وجہ ہے تھی ان کی ہمدردی کی وجہ سے نہ تھی کہ بیالوگ

ہارے غلام تھے ہارے گھروں اور زمینوں پرکام کرتے تھے یہ چلے گئے تو ہم کیا کریں گے۔ چنانچ فرعون نے ہنگا می طور پر تھم جاری کیا ساری فوج کو لے کرچل پڑا۔ وزیر اعظم بان کو تھم دیا کہ تو آ گے ہو تیرے پیچھے فوج ہوگا اور پیچھے میں ہوں گا تا کہ کوئی فوجی پیچھے نہ نکل جائے۔ اس مقام پر نہیں دوسری جگہ تفصیل ہے جس وقت فرعون کی فوجیس سمندر پر پہنچیں تو بی اسرئیل گزر چکے تھے راستہ خشک تھا جس وقت یہ سمندر میں وافل ہوئے ہامان آگے درمیان میں فوج پیچھے فرعون فرعون نے بھی اپنا گھوڑا سمندر میں وافل ہوئے ہامان تھا گھوڑا سمندر میں وافل کر دیا اللہ تعالیٰ نے سمندر کو تھم دیا اب چل پڑو۔ سورہ لوئس آیت نمبر ۹۰ میں ہے حقیٰ وافا آڈر کھ اللہ اللہ فوٹ قال المنٹ آئے لگر واللہ فالا اللہ فی اللہ فی اللہ بیاں تک کہ جب اس کو پالیاغرق ہونے نے تو کہنے لگا ایمان لایا ہوں میں کہ پیشک نہیں کوئی معبود مگر وہی جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں بھی فر مانبرداروں میں سے ہوں۔''

#### فرعون کے غرق ہونے کا عجیب منظر:

ترندی شریف کی روایت میں ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آنخضرت بھا سے کہا حضرت بروا بجیب منظر تھا فرعون بروی عاجزی کررہا تھا آہ وزاری اور واویلا کررہا تھا ۔ میں نے گارااس کے منہ میں شونسا کہ اس کی آ واز نہ نظے رب تعالی اس پرتس نہ کھائے کہ یہ بروا ظالم ہے۔ آیت نمبر ۹۲ میں ہے فاالیوم فئن جینے کے بیندنیک لِنکوئ لِمَنُ خَدُفَکَ ایّفَةُ ''پس آج کے دن ہم بچالیں گے تہارے جسم کوتا کہ موجائے وہ ان لوگوں کیلئے نشانی جو تیرے پیچے ہیں۔''فرعون کی لاش کو سمندر نے باہر پھینک دیا۔ باقی وہاں سے سید ھے جہنم چلے گئے۔فر مایا فا تُبَعَهُمُ فِرُعُونُ بِجُنُودِ وَ پس ان کا پیچھا کیا فرعون

نے اپ الشکر کیساتھ فی غیشیہ کم پس چھاگی ان فرعو نیوں پر مِن الْیَم برقلزم کی موج مَا غَشِیهُ کم جو چھاگئ ان پر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو تھم دیاوہ چل پڑااور دہ سار بے خرق ہو گئے وَ اَحْسَلُ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ اور بہ کا یافرعون نے اپنی تو م کو وَ مَا هَدَی اوران کی راہنمائی نہ کی سورة مومن آیت نم بر ۲۹ میں ہے فرعون نے کہا وَ مَا اَهٰدِیْکُمُ اِلَّا سَبِیْلَ الرَّشَادِ کی سورة مومن آیت نم بر ۲۹ میں ہے فرعون نے کہا وَ مَا اَهٰدِیْکُمُ اِلَّا سَبِیْلَ الرَّشَادِ دُمِی نہیں راہنمائی کرتا تمہاری مگر بھلائی کے راستے کی۔ "میں تہمیں سید ھے راستے پر ڈالٹا ہول موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت نہ کرتا۔ ایکھی بدایت دی کہ خود بھی ڈوبا اور دوسروں کو بھی لے ڈوبا۔ یہ جس وقت وادی تیہہ پنچاتو بہت ساری مشکلات ان کو پیش آئیں۔

بنی اسرائیل برانعامات خداوندی کاذکر:

الله تعالی فرماتے ہیں یابینی آسر آءِ بُل اے بنی اسرائیل قَد اَنْجَیْن کُمْ مِن عَدُو مُحُمْ تحقیق ہم نے بجات دی تم کو تمہارے دشن سے وَ وَعَدُن سِکُمْ جَانِب السطُورِ الایسمَن اور ہم نے وعدہ کیا تمہارے ساتھ طور کی دائیں طرف بذریعہ موکی علیہ السطام کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا کہ فرعون تمہیں تنگ کرے گا اور ہم اسی طرح تمہیں نجات دیں گے اور اس طرح تمہیں وادی سینائی میں پہنچا ئیں گے۔ جب وادی سینائی میں پہنچا کی گئو خوراک کا مسئلہ پیش آیا، پانی کا مسئلہ پیش آیا کہ انسان خوراک پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اور وہاں سائے کا کوئی انتظام نہیں تھا ہنت دھوپ وہاں پڑتی تھی تو دھوپ سے نجنے کا مسئلہ بھی پیش آیا۔ اللہ تعالی نے ان پر فضل فر مایا اور تمام چیز وں کا انتظام فر مایا۔ سورہ بقرہ مسئلہ بھی پیش آیا۔ اللہ تعالی نے ان پر فضل فر مایا اور تمام چیز وں کا انتظام فر مایا۔ سورہ بقرہ آیت نمبرے میں سے و طَل لَدُ اَ عَدَیْکُمُ الْعَمَامُ وَ اَنْزَ لُنَا عَلَیْکُمُ الْمَنَّ وَ السَّلُو عَی اللہ تعالی ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا اور جب سورج کے چڑھنے کے ساتھ ساتھ ہی اللہ تعالی ان پر بادلوں کا سایہ کر دیے اور جب سورج

غروب ہوتا تو بادل ہٹ جاتے۔ کھانے کے وقت پر کھیر بٹیر بھی آ جاتے۔ یانی کیلئے اللہ تعالیٰ نے موی علیہ السلام کوفر مایا اِصْرِبْ بعضاک انْحجر مارایی لاتھی کیساتھ پھرکو اس سے بارہ چشمے کلیں گے۔ چونکہ بنی اسرائیل کے بارہ خاندان تھے انتظامی امور کے لحاظ ے ہرایک کیلئے علیحدہ چشمہ جاری فرمایا۔قد علم کُلُ اُناس مَّشُرَ بَهُمُ 'وَحَقِيقَ جان ليا سب لوگول نے اپناا پنا گھاٹ ۔'' کہ یہ چشمہ روبیلیوں کا ہے، یہ بن یامینیوں کا ہے، یہ یہود یوں کا ہے، یہ یوسفیوں کا ہے، تا کہ آپس میں جھگڑانہ کریں۔ یہسلسلہ جیالیس سال تک جارى ر ہا پھران لوگوں نے كہا كُنُ نَصْبِرَ عَلَى طَعَام وَ احِدِ " بم ہر كُرنبيس مبركري كے ایک قتم کے کھانے برے' پیاز کہسن، مسور اور فلال فلال چیز ہمیں جاہیے۔خداوندعزیز قادر مطلق ہاں کے لئے کوئی چیزمشکل نہیں ہے عین موقع پرایک پلیٹ ممکین بھنے ہوئے بٹیروں کی اور ایک کھیر کی سامنے آ جاتی تھی اورتفسیروں میں پیجھی موجود ہے کہ وہاں جو حماریاں تھیں کافی بڑے سایہ دار درخت تو شاذ و نا در تھے اللہ تعالیٰ نے ان حماریوں میں بکٹرت بٹیر پیدافر مائے کہ ایک ہاتھ مارتے دو تین بٹیر ہاتھ لگ جانے ان کو بھونتے اور کھاتے اور وہاں جھاڑیوں کے چوڑے چوڑے سے تھےان پڑوں پر ایک چیز برسی تھی جیسے برفانی علاقوں میں برف برس ہے،اس کی تہہ جم جاتی تھی وہ کھیر کی طرح میٹھی ہوتی تھی اں کومن کہتے تھے۔موی علیہ السلام نے ان کوفر مایا کہ بیرجگہ ہماری منزل نہیں ہے بیراستہ ہے ہماری منزل ارض مقدس فلسطین ہے۔اس وقت اس سارے علاقے کوارض مقدس بھی کہتے تھے شام بھی کہتے تھے کنعان بھی کہتے تھے جوان مغربی شیطانوں نے ٹکڑے کر دیا ہے۔ اسمیس فلسطین اردن شام اور جو یہود یوں کے پاس علاقہ ہے بیسب ایک علاقہ تھا یہ بڑا زرخیزعلاقہ ہےاس میں یانی کے چشمے ہیں کھل ،کھیت بہت کچھے ہوتا ہے۔موی علیہ

السلام نے فرمایا کہ ارض مقدس پرہم نے پہنچنا ہے مگر جہاد کے بغیرنہیں پہنچ سکتے۔ کہنے لگے کہ جب تک وہاں کے لوگوں کے متعلق معلومات نہ کرلیں ہم جہادنہیں کریں گے۔مویٰ علیہ السلام نے جاسوی کیلئے بارہ آ دی بھیجے کہتم مسافروں کی شکل میں ، تاجروں کی شکل میں ، سیاحوں کی شکل میں جا کر جائزہ لے کرآؤ کہ ان کے پاس کیا ہتھیار ہیں ، کتنے قلعے اور موریے ہیں ان برکس طرح فتح یا کی جاسکتی ہے اور واپس آ کرہم دو بھائیوں کے علاوہ کسی کو مہیں بتلا نا۔ان میں دووعدے پر پختہ رہے با قیوں نے سب کوآ کر بتلا دیا کہ دہاں تو بڑے جَنَّكِولُوكَ مِينَ ان كى جمتين بيت جوكمين موى عليه السلام كوكها فَاذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هِلْهُنَا قَلْعِدُونَ [ما كده: ٢٥] "آپ جائين اورآپ كايرورد گارجا كرلرو بيتك ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں۔''اللہ تعالیٰ کی رحت کہ پھر بھی ان کاساتھ نہیں چھوڑا کہ یہ سارا انتظام ان كيلئے جا ہے تو يہ تھا كہ جب انہوں نے انكاركيا تھا ان كارزق بندكر ديتاليكن وہ ارحم الراحمين ہے باوجودان كى گستاخيوں كےان يرمن وسلوى نازل فرمايا۔ وَ نَسزُّ لُهُ فَ عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُواى اوراتاراتهم نع تم يرمَن اورسلوي كُلُو امِنْ طَيّباتِ مَا رَزَقُنكُمُ كَمَا وَان ياكيزه چيزول سے جوہم نے تنهيں رزق ديا ہے وَ لَا تَطْغَوا فِيْهِ اورنه سرکھی کرواس میں۔ یہ بات بھی احادیث میں اورتفسیروں میں ہے کہان کو حکم تھا کہ جتنا کھانا کھا سکتے ہوکھاؤ مگر بچا کرنہ رکھولیکن وہ حرص کرتے اور کھانا الگ کر کے رکھ لیتے ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر بنی اسرائیل پہ خیانت نہ کرتے تو کھانا تھی خراب نہ ہوتا مگر انہوں نے پیرنیانت کی کہ تھیر میں ہے کچھالگ کر کے رکھ لیتے ، بھنے ہوئے بٹیرالگ کر کے رکھ لیتے وہ بہت جلد خراب ہو جاتے تھے بیرب نعالیٰ کی طرف سے سزاتھی ۔ تو فر مایا اس مين سركشى ندكرنا فيَسجِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي لِس الرِّے گائم پرميراغضب وَمَنْ يَحْلِلُ

عَلَيْهِ غَضَبِیُ اور جس شخص پراتر امیر اغضب فَقَدُ هَو ای . هَو ای یَهُوِی کامعنی ہے گر گیا، تباہ ہو گیا۔ تومعنی ہوگا پس تحقیق وہ ہلاک ہو گیا۔ بیغضب ان لوگوں پر ہوا۔ مَغُضُو سُ عَلَیْه اور ضاّلین کی تشریح :

يه جوبم برنماز مين يؤصة بين غَيْر الْمَغُضُوب عَلَيْهِمُ وَلَا الصَّالِّينَ " ہمتیں ان لوگوں کے راہتے پر نہ چلاجن پر تیراغضب ہوااور نہ گمرا ہوں کے راہتے پر۔''اس كى تشريح خود آنخضرت على نے قرمائى ہے كه غير المَعْضُوب عَلَيْهِم عمراديبودى ہیں اور صالّین سے مرادنصاریٰ ہیں اور قرآن یاک میں پیجی آتا ہے کہ موت سے سب سے زیادہ ڈرنے والے یہودی ہیں۔ اور یہودی یہ بھی کہتے تھے کہ جنت ہماری ہے۔اللہ تعالى نے فرمایا كم اكرتم سے موتوفَت مَنتوا الْمَوْت [بقره: ٩٤] " بس تم موت كي آرزو كرو\_' اوريه جي فرمايا وَلَنْ يَّتَ مَنَّوُهُ أَبَدًا ''اوروه هِرَّزَنهين تمنا كرين كَيموت كي بهي بھی۔''تمام قوموں میں سے برول قوم یہودی ہے گرآج صرف اسلحہ کی وجہ سے اور امریکہ ، برطانیه اور فرانس جیسے شیطانوں کی وجہ سے طاقنور ہیں ۔انشاءاللہ العزیز جب مکرشروع ہو گی اور وہ وفت دورنہیں ہےان شاءاللہ وہ وفت آ رہا ہے پھر دیکھناان کا حشر کیا ہوتا ہے۔ یہودی کسی درخت کے پیچھے چھیا ہوا ہوگا وہ درخت کے گا خلفی یَھُو دِی میرے پیچھے یہوری ہے۔اگر کسی پھر کے پیچھے چھیا ہوگا تو پھر بولے گا خلفی میہو دی میرے پیچھے یہودی ہے مجاہد آ گے برطور بیا بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایات میں ہے۔اب وہ وقت بالكل قريب آجكاب الله تعالى عى بهتر جانتا بكه كتف سال يا كتف مبيني يا كتف مفت باتى بين \_إلله تعالى فرمات بين وَإِنِّي لَغَفَّارٌ أور بيتك مين بهت بخشخ والأبول - كس كو

بخشوں گا؟ فرمایا اس کو بخشوں گا جس میں چارخو بیاں ہونگی لِمَنُ قَابَ بخشش اس کیلئے ہے جس نے تو ہد کی وَامَنَ اورا یمان لایا۔ تیسرا کام وَ عَمِلَ صَالِحُا اور عمل کیا اچھا۔ پھرایک آ دھ دفعہ بیں ثُمَّ الله تعالیٰ نے چرمدایت پرقائم رہا۔ تو ہد کی قبولیت کیلئے اللہ تعالیٰ نے چار چیزیں بتلائی ہیں۔ چار چیزیں بتلائی ہیں۔

\* .....ع ول ہے تو بہ کرے۔ \* .....عمل اچھے کرے۔ \* .....اوراس پرڈٹ جائے۔

ینہیں کہ بھی کیا اور بھی نہ کیا۔ حضرت عاکشہ صدیقہ فی بھیا ہے پوچھا گیا کہ تخضرت کے ایسا کو نساعمل زیادہ پیند تھا؟ فر مایا وہ عمل جو ہمیشہ ہوچا ہے تھوڑا ہو۔ ای لئے شریعت نے ایسا کوئی کام نہیں بتلایا جو انسان کی طاقت سے باہر ہو لا ایک لئے نفسا الله وُسُعَهَا الله وُسُعَهَا انسان کواس کی طاقت کے مطابق احکام کا پابند بنایا گیا ہے۔ نماز ہے جو طاقت سے خارج نہیں ہے ، زکو قالداروں پر ہے جس کے پاس مال نہیں ہے اس پرزکو قالداروں پر ہے جس کے پاس مال نہیں ہے اس پرزکو قالیداروں پر ہے جس کے پاس مال نہیں ہے اگرکوئی بھار ہے کھڑ ہے ہو کر نماز نہیں ہے ، فطرانہ نہیں ہے ، قربانی نہیں ہو کہ نہیں ہو کہ مسلما چھوڑ ہو سکما بیٹھ کر پڑھ لے ، وضو نہیں کرسکتا تیم کر لے ، بھار ہے کہ اس میں روز ہمیں رکھ سکتا جو و شفایا ہونے کی بھی امید نہیں کہ سکتا اور شفایا ہونے کی بھی امید نہیں ہو قدید یہ تار ہے۔ غرضیکہ اللہ تعالی نے کوئی ایسا کام نہیں بتلایا جو انسان کی طاقت سے باہر ہو۔ تو اللہ تعالی نے بیصفات بیان فر مائی ہیں کہ شمیں بتلایا جو انسان کی طاقت سے باہر ہو۔ تو اللہ تعالی نے بیصفات بیان فر مائی ہیں کہ جس میں بیہ ہوگی اس کو ہیں بخشوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان صفات والا بنائے۔ (تہین)

### وَمَا آعُجَلُكَ عَنْ قَوْمِكَ

يُمُوْسَى ﴿ وَكَالَمُ مُمُ أُولَا عَلَى الْرِي وَعِلْتُ الْيُكَ رَبِّ لِرَضَى ﴿ وَالْكَافَلُ فَتِنَا قَوْمِكُ مِنْ بَعْدِكَ وَاصَلَّهُ مُوالسّامِرِيُ ﴿ وَاصَلَّهُ مُوالسّامِرِيُ ﴿ وَكَرَجَ مُوْسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَانَ آسِفًا هُ قَالَ يَقَوْمِ الْمَيْعِدَ مُوْسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَانَ آسِفًا هُ قَالَ يَقَوْمِ الْمَهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُوسَى اللّهُ وَاللّهُ مُوسَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُوسَى اللّهُ وَاللّهُ مُوسَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُوسَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُوسَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُؤْمِدَ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّه

مُوسَى يس لوت موى عليه السلام إلى قَوْمِه اين قوم كى طرف غَضَبَانَ عص میں اسفًا افسوس کرتے ہوئے قَالَ فرمایا یلقَوُم اےمیری قوم اللم يَعِدُكُمُ رَبُّكُمُ كَيانَهِين وعده كياتها تمهار عساته تمهار برب نے وَعُدًا حَسَنًا وعده اجِما أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهُدُ كيالِس لمباهو كياتهاتم يروعده أمُ أَرَدُتُم ياتم في اراده كيا أنُ يَّحِلُ عَلَيْكُمُ بِيكه واجب موتم ير غَيضَبٌ مِّنُ رَّبَكُمُ غضب تنهارے رب کی طرف ہے ف آخ لَفُتُهُ مَّوْعِدِی پستم نے خلاف ورزی کی ميرے وعدے كى قَالُوُ الوگول نے كہا مَآ اَخُلَفُنَا مَوْعِدَكَ نہيں خلاف ورزى کی ہم نے آپ کے دعدے کی بسمَلُکِنَا اینے اختیارے وَلٰکِنَّا اورلیکن ہم حُمِيلُنَا الهوائ كَ أَوْزَارً الوجم مِن زيننة الْقَوْم توم كزيورات فَقَذَفُنْ هَا يُس مم نَان كويجينك ويا فَكَذَٰلِكَ يُس الى طرح الْقَي السَّامِويُ وُالاسامري نِي فَانْحُورَجَ لَهُمْ لِس نَكالاان كَلِيمَ عِجُلاً جَجُمُوا جَسَدًا جَمِيهُ اللَّهُ خُوارٌ اس كيليّ آوازهم فَقَالُوا يس كهاانهون في هذا الله كُمُ يتمهارامعبود ب وَإِللهُ مُوسِلي اورموى عليه السلام كامعبود ب فَنَسِيَ يسموى عليه السلام بعول سي بين أفلا يَرَوْنَ كيا بسنبين ويحص ألاً يَـرُجعُ إِلَيْهِمْ بِهِ كَهُوهُ نَهِينَ لُوتًا تَاانَ كَيْ طُرِفَ قُولًا لَا كُونَى بات وَّ لاَ يَهْمُ لِكُ لَهُمُ اور نہیں مالک ان کیلئے ضَوًّا ضرر کا وَّ لا نَفُعًا اور نہ نفع کا۔

#### دوباتين:

ان آیات میں دو باتیں مٰدکور ہوئی ہیں ۔ایک پیر کہ جب مویٰ علیہالسلام جالیس دن کے بعد تورات کی تختیاں لے کرواپس آئے تو فر مایا کہ تمام مردعور تیں انکھی ہو جا ئیں الله تعالیٰ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی ہے وہ سن لیس اور اس کے مطابق زندگی گزاریں ۔ تورات آسانی کتابوں میں قرآن کریم کے بعد بڑی جامع مانع کتاب ہے اور قرآن حکیم کے بعداس کا بلندمقام ہے۔حضرت موی علیہ السلام نے جب ان کوتورات اول ہے لے کرآ خرتک سنائی تو کہنے لگے کہاس کے احکام تو بڑے سخت ہیں ان برعمل نہیں موسكے گاوالیں جاكراللہ تعالى سے ترميم كرواكرلائيں \_موئى عليه السلام نے فرمايا كرتم نے ایک آزادزندگی گزاری ہے اس لئے س کریریثان ہو گئے ہوجب ان احکام پڑمل کرو گے تو آسان ہوجا كيں گے۔ليكن قوم اس بات يرآ مادہ نہ ہوئى تو وَاخْتَارَ موسنى قَوْمَـهُ سَبُعِيْنَ رَجُلاً لِمِيْقَاتِنَا [ اعراف: ١٥٥] ومنتخب كيموى عليه السلام في اين قوم من سرآدی ہمارے وعدے کے وقت پر ''سترآومیوں کو لے کروادی طویٰ میں مہنچ مگر دوسرے آ دمیول سے خود پہلے بہنچ گئے ۔ایک اس کا ذکر ہے اور دوسرااس بات کا ذکر ہے ، جب موی علیه السلام کوه طور پرتشریف لے گئے تو قوم پیچھے گوسالہ برتی میں مبتلا ہوگئی چونکہ موی علیہ السلام دوسرے آدمیوں سے تیزی کیساتھ سلے مینے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یو جھا کہ کس چیز نے آپ کوجلدی پر آمادہ کیا ؟ اللہ نتعالی نیتوں اور مرادوں کو جانتا ہے مگر سوالات میں حکمتیں ہوتی ہیں اس کا ذکر ہے۔اللہ تبارک وتعالی فرماتے ہیں و مسل اَعْجَلَکَ عَنْ قَوْمِکَ يَمُوسَى اور س چيز نے جلدي يرآ ماده كيا آپ كوا ين قوم ے ا موی علیه السلام و و بیجیے بیں اور آ بطدی آ گئے ہیں قال موی علیه السلام نے کہا

هُمُ اُولَاءِ عَلَى اَثْوِیُ یمیری قوم میرے پیچے آرہی ہے وعبحِلُتُ اِلَیْکَ اور میں نے جلدی کی آپ کی طرف رَبِ لِنَصر صلی اے میرے رب تاکہ آپراضی ہو جائیں محض آپ کی طاقات کے شوق کی وجہ سے جلدی آیا ہوں۔ چنانچہ ان لوگول نے اللہ تعالی کا کلام سا کہنے گئے آواز تو آری ہے لیکن معلوم نہیں جن بولتا ہے ،کوئی فرشتہ بولتا ہے یارب بولتا ہے اُن نُوفِینَ لَکَ حَتّٰی نَوی اللّٰهَ جَهُوةَ [بقرہ ۵۵]''ہم ہرگر نہیں تصدیق کریں گئہ جَهُوةَ [بقرہ ۵۵]''ہم ہرگر نہیں تصدیق کریں گئہ تھوں کیساتھ۔'اللہ تعالی نے بجل چھینکی سر کے سر سارے مرکئے ۔ حضرت موئی علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار آٹھ لِلہ کھنا بِمَا فَعَلَ السَّفَهَاءُ مِنَّهُ' کیا آپ ہمیں ہلاک کرتے ہیں اس فعل کی وجہ سے جوہم میں سے بعض بے وقو نوں نے کیا ہے۔'اے پروردگار! بے وقو نو سے میں ان کوتا سُد کیلئے لایا تعاوالی جاؤں گاتو قوم پو چھے گی ہمارے نمائندے کرھر گئے ہیں تو میں کیا کہوں گا جی اللہ تعالی نے ان کوزندہ کیا موت کے بعد۔

#### دوتفسيريں:

سورہ بقرہ آیت نمبر ۵ میں ہے ٹُم بَعَثْنَا کُم مِنُ ، بَعَدِ مَوْتِکُمُ ' پھرہم نے تہہیں زندہ کیا تمہارے مرنے کے بعد۔' ایک تفییر یہ ہاور دوسری تفییر یہ کہانہوں نے بچھڑے کی بوجا کی تھی اس بوجا کی معذرت کے سلسلے میں سر آ دمی حضرت موکی علیہ السلام کیسا تھ مجھے تھے۔ اس موقع پر رب تعالیٰ کا کلام سنا تھا تو کہنے لگے کہ ہم رب تعالیٰ کو کیسا تھے موں سے دیمیس محق بھر مانیں محق قرمایا میں جلدی اس لئے آیا ہوں آ ب جھے سے راضی ہوجا کیں موی علیہ السلام جب کوہ طور پرتشریف لے جانے گئے تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کوتا کید کی تقوم کو وعظ وقعیمت کرتے رہنا اور جو پروگرام میں نے دیا ہے اس

پر قائم رکھنالیکن ہوایہ کہ بنی اسرائیل کی ایک شاخ تھی بنوسا مرہ \_ بنوسامرہ <mark>قبیلے کا ایک مخ</mark>فص تهاجس كانام تفاموي بن ظفرية منافق تهاجس وقت بحرقلنوم ميں فرعون كى فوجيس بتاہ ہورہي نفیں اس وقت جبرائیل علیہالسلام گھوڑے پرسوار تنھے وہ گھوڑ اجہاں یا وَں رکھتا تھا وہ جگہ فوراً سرسبز ہو جاتی تھی ۔ تو اس نے وہاں سے تھوڑی سی مٹی اٹھا کر محفوظ کر لی تھی ۔ آسندہ ركوع مين آرباب كرسامرى نے كها فَقَدِ حُدثُ قَبُ ضَدٌّ مِّنْ آثَو الوَّسُول " پس جرى میں نے ایک منفی رسول (جرائیل علیہ السلام) کے قدم ہے۔ "تویمٹی اس کے پاس محفوظ تھی بنی اسرائیل جب مصرے آئے تھے تو فرعونیوں کے زیوران کے پاس تھے کافی مقدار میں وہ ان کے پاس کس طرح آئے تو اس کے متعلق دوتفسیریں منقول ہیں۔ایک پیر کہان کا فنکشن تھاشادی وغیرہ کیلئے ان سے مائلے تھے کہ ہم استعال کر کے دے دیں مح مرآتے وتت ان کو دیئے نہیں اور پیفسیر بھی منقول ہے کہ فرعونی چونکہ امیر لوگ تھے ان کو چوری وغیرہ کا خطرہ ہوتا تھااور بنی اسرائیلی غریب لوگ تھے اورغریب کے گھرکسی نے کیا چوری کرنی ہےسب پنہ ہوتا ہے کہ دو جار کتابیں ہوتگی ، دو جار بستر ہے اور دو جار پرج پیالیاں مہمانوں کیلئے۔ چورتو وہاں جائے گا جہاں کچھ ہوگا۔تو ان غریبوں کے پاس انہوں نے ا ہے زیورا مانت کے طور پرر کھے ہوئے تھے لیکن جس وقت انہوں نے ہجرت کی تو بیزیور انہیں کے پاس رہے ۔حضرت مویٰ علیہ السلام اس بات سے بے خبر تھے جس ونتہ، وادی سینائی مینے تو موی علیہ السلام کو ہتلا یا کہ ہمارے یاس ان کے زیور ہیں کیا ہے ہمارے لئے جائز ہیں؟ موی علیہ السلام نے فرمایا جائز نہیں ہیں ان کو جا کر کہیں جنگل میں فن کر دو كيونكه مال غنيمت ان كي شريعتوں ميں جائز نبيس تھا ہمارے لئے الله تعالى نے آمخضرت ﷺ کے وسلے سے جائز فرمایا ہے حلال فرمایا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیلیوں نے جاکروہ زیورات جنگل میں دفن کردیئے اور سامری نے نکال لئے اور سونے جاندی کا بچھڑا بنایا اور آسندہ رکوع میں بات آرہی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں والی مٹی اس کے منہ میں ڈال دی اس نے ٹیس ٹیس کی آواز نکالنا شروع کردی۔

یباں بھی دوتفسیریں ہیں ایک بیا کہ وہ بچھڑا سونے جاندی کا ہی رہائیکن اس میں آ واز پیدا ہوگئی لعنی سونے جاندی کی حیثیت نہیں بدلی ۔ اور دوسری تفسیر علامہ سیوطی میسید اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ لَحْمًا وَّ دُمًا اللّٰہ تعالیٰ نے اس کو گوشت یوست کا مچھڑا بنا دیا۔ قادر مطلق کے سامنے تو کوئی مشکل نہیں ہے وہ سب مجھ کرسکتا ہے۔اس مجھڑے ہے ٹیں ٹیں کی آ واز نکلنے لگ گئی ۔ سامری نے کہا کہ یہ جواس کےاندرٹیں ٹیں کررہا ہے بیہ رب ہے۔ پہلے مویٰ علیہ السلام جاتے تھے تو جلدی واپس آ جاتے تھے اب وہ کوہ طور پر رب کا انتظار کررہے ہیں اور رب یہاں ٹیس ٹیس کرر ہاہے۔ چنانجیران میں سے پچھ جاہل لوگوں نے اس کی بوجا شروع کر دی ،سب نے نہیں ،موحد بھی تھے بس جن کی عقل ماری گئی بھی کوئی اس کا طواف کررہا ہے کوئی چڑ ھاوا چڑ ھار ہا ہے کوئی اس پر ہاتھ پھیرر ہا ہے کوئی تجدہ کررہاہے کوئی کچھاورکوئی کچھ کررہاہے اور بیسب کچھاس کی ٹیس پر ہورہاہے۔اندازہ لگاؤاس قوم کا کہموٹیٰ علیہالسلام کے ہاتھ پر کتنے معجز ے دیکھےان کا اثر ذہن میں نہیں رہا بچھڑے کی ٹیس ٹیس بیقربان ہو گئے۔ بیساری سامری کی شرارت تھی چونکہ حقیقتاً وہ مشرک تھاصرف طاہری طوریراس نے کلمہ پڑھاتھااوربعض کواس نے گمراہ کیاسب لوگ گمراہ نہیں موئے تھاس کاذکر ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں قَالُ فرمایا اللہ تعالی نے فانا قَدُ فَتَنَّا قَوُ مَکَ پس مِیتک ہم نے فتنے اور آز ماکش میں ڈال دیا ہے تیری قوم کو مِنُ بِنَعْدِکَ آپ کے وہاں ہے آنے کے بعد وَ أَضَالَهُمُ السَّامِرِيُّ اوران کو مُراہ کیا ہے سامری

نے۔جس کا نام موی بن ظفر تھا قبیلہ بنوسامرہ سے جو بنی اسرائیل کی ایک شاخ تھی فَرَجَعَ مُوسَى يِس لوتِ موى عليه السلام جاليس دنوس كے بعد إلى قَوْمِه اين قوم كى طرف غَضْبَانَ أَسِفًا غص مِن تَصَافسوس كرت ہوئے \_آكنده ركوع مين آرباب كه حضرت ہارون علیہالسلام کی داڑھی اورسر کے بالوں کو پکڑ کر کھینچا کہ تیرے ہوتے ہوئے یہ کیاہے، قوم شرک میں مبتلا ہوگئی ہے آپ نے سستی کی ہے۔حضرت ہارون علیہ السلام عمر میں مویٰ علیہ السلام سے تین سال بڑے تھے تگر درجہ اور مقام مویٰ علیہ السلام کا بڑا تھا۔ شرح فقہ اکبروغیرہ عقائد کی کتابوں میں متکلمین نے لکھاہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں يبلا درجه حضرت محمد رسول الله على كاب اور تيسرا درجه موى عليه السلام كاب \_ تو موى عليه السلام جب واليس تشريف لائے تو غصے ميں تھے افسوس كرتے ہوئے كدكيا بنا ہے؟ قَالَ فرمايا ينقوم المُ مَعِدْكُمْ رَبُّكُمُ المميري قوم كيانبيس كيا تحاتمهار عاته تمہارے رب نے وعدہ و غلڈا خسٹ وعدہ اچھا کتمہیں تورات کی صورت میں آئین مِلِيًا أَفَطَ الْ عَلَيْكُمُ الْعَهُدُ كيالِس لما بموكيا تقاتم يروعده أمُ أرَدُتُمُ ياتم في اراده كيا أَنُ يَّحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنُ رَّبَكُمْ حَلَّ يَحِلُ بابضَرَبَ عَهُوتُواسَ كامعنى ب لازم ہونااور نَصَو ہے ہوتواس کامعنی ہاتر نا تومعنی ہوگا کہ واجب ہواتم برلازم ہواتم يرغضب تبهار برب كلطرف سے فَانْحُلْفُتُمْ مَّوْعِدِيْ بِسِتم فِخلاف ورزى كى میرے دعدے کی۔تم نے میرے ساتھ توحید پر پختہ رہنے کا دعدہ کیا تھا ابتم بگڑ گئے ہو بچھڑے کی بوجا شروع کردی ہے قالُو اکہنے لگے مَآ اَخْدَفْنَا مَوْعِدَکَ نہيں خلاف ورزى كى جم نے آپ كے وعدے كى بملككنا اين اختيارے وَللْكِنَّا حُمِّلُنَا اوركين ہم اٹھوائے گئے اُوزَارًا مِّنُ زِیْنَةِ الْقَوُم قوم کے زبورات کے بوجھ سے۔ہمارےاو پر

بوجھ قاجس کی وجہ ہے ہم مجبور ہو گئے فَقَدُفُنہ ہم نے ان کو پھینک دیا کیونکہ ان کی مقاب سے انہوں نے وہ شرائع میں مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ حضرت موئی علیہ السلام کے تھم ہے انہوں نے وہ زیورات پھینک دیئے فک ذلک اَلْقَی السَّاهِ رِیُّ پس اس طرح وُالاسامری نے۔ یہاں وُالنے ہے مراد وُھالنا ہے ،سامری نے سونے چاندی کو وُھال کر بچھڑا بنا دیا فیانی کو وُھال کر بچھڑا بنا دیا فیانی کو وُھال کر بچھڑا بنا دیا فیانی کے تواز جسم تھااس کیلئے آواز فیانی کی کو اُرجسم تھااس کیلئے آواز تھی ۔ میں نگالا ان کیلئے عِجُلاً بچھڑا جَسَدًا لَّهُ خُوارْجسم تھااس کیلئے آواز تھی ۔ میں کی آواز نگالتا تھا۔

## بچھڑ ہے ہے متعلق دوتفسیریں:

اس کے متعلق دونوں تفسیروں کا میں نے حوالہ دیا ہےا مام فخر الدین رازی میشد فر ماتے ہیں کہ وہ بچھڑا سونے جاندی کا ہی رہا گوشت پوست میں تبدیل نہیں ہوالیکن دہ جو مٹی اس کے منہ میں رکھی اس کی وجہ ہے اس نے ٹیس ٹیس کی آواز نکالنی شروع کر دی۔ جبكه دوسرے حضرات فرماتے ہیں كه أحُها وَ دَمَّا اس كا گوشت يوست بن كياتھا فَقَالُوا لِيل كَهاانهول في جوان مين علىداورمشرك فتم كالوك تص هذا إله كم بي تہارامعبود ہے جوٹیں ٹیس کررہاہے وَ اللّٰہ مُوسی اورموی علیہ السلام کامعبود بھی یہی ہے فئنسے پس موئ علیہ السلام بھول گئے ہیں۔ وہ وہاں رب تعالیٰ کا انتظار کررہے ہیں اوررب آ کراس میں داخل ہو گیا ہے۔ جب لوگوں کی عقل ماری جائے تو پھریہی کچھ ہوتا ے فرمایا اَفَلا یَوَوْنَ کیا پس نہیں دیکھتےوہ اَلَّا یَوْجِعُ اِلَّیْھِمُ قَوْلاً بیکنہیں لوٹا تا وہ بچھڑاان کی طرف کوئی بات صرف ٹیس ٹیس کی تو سچھ حقیقت نہیں ہےاصل تو ہے کہ کوئی سوال کرے تو جواب دے اور اس کی حالت سے تھی کہتم جو بھی کہو وہ ٹیس ٹیس کر رہا ہے۔ بھی ! میں میں ہے کیا ہے گا؟ ایک تُو گفتگونبیں کرسکتا اور دوسری بات یہ ہے کہ وَ لاَ

#### - ويگرال راچدرسد

سی کوکیا اختیار ہوسکتا ہے مگر جب لوگوں کی عقل ماری جائے تو پھر قبروں کی بوجا کرتے ہیں ، بزرگوں کی بوجا کرتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ شرک سے بچائے اور محفوظ رکھے۔



## وَلَقَالَ لَهُ مُرهَا وُنُ

مِنْ قَدْلُ يِلْقُوْمِ إِنَّكَ افْتِنْتُمْ يِهِ وَإِنَّ رَبِّكُمُ الرَّحْمْنُ وَاتَّبَعُونِيْ وَاطِيعُوَا اَمْرِيْ ® قَالُوالَنْ تَنْبُرُحُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ ع مُولِي قَالَ يَهْرُونُ مَامَنَعُكَ إِذْرَايَتُهُمُ ضَلَّوْا ﴿ الْآتِيُّعُنَّ اَفَعُصَيْتَ اَمْرِيْ ﴿ قَالَ يَهِنْؤُمُّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا يِرَأْسِيْ إِنَّىٰ خَشِنْكُ أَنْ تَقُولُ فَرَّقْتُ بِيْنَ بِنِي إِنْكَ إِنِّكَ وَلَمْ تَرْفُبُ قَوْلِي ﴿ قَالَ فَهَا خَطْبُكَ لِسَامِرِي ﴿ قَالَ بَصُرُتُ عَالَهُ بِيَجْرُوا يه فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ آثِرِ الرَّسُولِ فَنَيْنُ يُمَّا وَكُذَٰ لِكُسُولَتُ لِيْ نَفْسِينَ ﴿ قَالَ فَاذْهُبُ فَاتَ لَكَ فِي الْعَمَادِةِ آنْ تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرُ إِلَّى إِلْهِكَ الَّذِي خُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُعُرِقَتُهُ ثُمِّ لِنَسْفَتُهُ فِي الْبَعِرِ نَسْفًا ﴿ إِنَّهَا اللَّهِ مَا لَكُمْ الْبَعِرِ نَسْفًا ﴿ إِنَّهَا اللَّهِ مَا لَكُمْ الْبَعْرِ نَسْفًا ﴿ إِنَّهَا اللَّهِ مِنْ الْبَعْرِ نَسْفًا ﴿ إِنَّهَا اللَّهِ مِنْ الْبَعْرِ نَسْفًا ﴿ إِنَّهُا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْبَعْرِ نَسْفًا ﴿ إِنَّهُمَا اللَّهُ مِنْ الْبَعْرِ نَسْفًا ﴿ إِنَّهُمَا اللَّهُ مِنْ اللّلْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّال الهُكُمُ اللهُ الَّذِي لا إِلٰهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عِلْمًا ﴿ اللَّهُ كُلُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ اللَّ

وَلَقَدُ اورالبت حقيق قَالَ فرمايا لَهُمُ ان وهرُوُنُ ہارون عليه السلام في مِنُ قَبُلُ اس سے پہلے يلقوم الے ميرى قوم إنَّ مَا پخته بات ہے فينتُمُ به تم فتنے ميں ڈالے گئاس بچھڑے كيماتھ وَإِنَّ اور بينك رَبَّكُمُ تمہارارب الرَّحْ مَنُ رَمَان ہے فَاتَّبِعُونِی پُس تم میری اتباع كرو (عملاً) وَاطِیْعُوا الْمُونِی الرَّرِی اور میرے حم كی طاعت كرو (قولاً) قَالُوا كہنے لَكَ لَنُ نَبُوحَ عَلَيْهِ بم المُوی اور میرے حم كی طاعت كرو (قولاً) قَالُوا كہنے لَكَ لَنُ نَبُوحَ عَلَيْهِ بم المُونِي اور ميرے حم كی طاعت كرو (قولاً) قَالُوا كہنے لَكَ لَنُ نَبُوحَ عَلَيْهِ بم

يهان تك كهلوث تنيس همارى طرف موسى عليه السلام قَالَ فرما يا موسى عليه السلام نے پاسھارُون اے ہارون علیہ السلام ما منعک س چیز نے آپ کوروکا اِذَ رَ أَيْتَهُمْ جب آب نے ویکھاان کو ضَلُوُ آ کہ گمراہ ہوگئے ہیں اَلَّا تَتَبعَن کہم نے میری پیروی کیوں نہ کی اَفَ عَصَیْتَ اَمْدِیُ کیا آپ نے میرے حکم کی نافرمانی کی قَالَ فرمایا یَبُنَوُمُّ اے میری مال کے بیٹے کلا تَاخُذُ بلِحُیَتِی آپ نه پکڑیں میری داڑھی کو وَ لَا بو اُسِی اور نہ میرے سرکو اِنِّنی خَشِیْتُ بیشک مجھے خوف ہوا اَنُ تَقُول کہ آ یہ کہیں کے فَرَّقْتَ بَیْنَ بَنِی ٓ اِسُرَ آءِ یُلَ آپ نے تفریق ڈالی بنی اسرائیل کے درمیان وَلَمْ تَوُقُبُ اور آب نے انتظار نہیں کیا قَوْلِی میری بات کا قال فرمایا موی علیه السلام نے فَمَا خَطُبُکَ تیراکیا معاملہ ہے پنسامِوی اے سامری قَالَ سامری نے کہا بَصُوْتُ ویکھی میں نے بما وہ چیز کم یَبْصُرُو ابه جس کوان لوگوں نے ہیں دیکھا فَقَبَصْتُ پس اللهائي مين نے قَبْضَةُ ايكم عَى مِن أَثَىرِ الرَّسُول فرشتے كِنشان \_ فَنَبَذُتُهَا يِس مِس نِي اس كو يَجِينِك ويا مَجْهُر عِمِين وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتُ لِيُ نَفُسِيٌ اوراسى طرح آمادہ كياميرے لئے ميرے نفس نے قبال فرماياموى عليه السلام نے فا ذُهب پستم جاد فاق لک پس تيرے لئے ہے في الْحَيْوةِ زَنْدًى مِينَ أَنْ تَقُولَ بِيكُمْ كَبُوكَ لَا مِسَاسَ نَدْجِعُودُ وَإِنَّ لَكَ اور بیشک تیرے لئے مَوْعِدًا ایک وعدے کاوقت ہے لَّنُ تُخْلَفَهُ ہرگز تیرے

ساتھاس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی و انسطنر الی الله ک اور دیجا ہے معبود کو اللّذِی ظَلْت عَلَیٰهِ جس پرساراون تو عَاکِفًا جھکار ہا لَنهُ حَرِقَنَهُ البت معبود کو اللّذِی ظَلْت عَلَیٰهِ جس پرساراون تو عَاکِفًا جھکار ہا لَنهُ حَرِقَنَهُ البت ہم ضروراس کوجلا کیں گے فیم لَنه نُسِفَنَهُ پھر البتہ ضروراس کواڑا دیں گے فی الّیٰم برقار میں نَسْفًا اڑا دینا اِنَّهُ آپختہ بات ہے اللّٰه کُمُ تہارا معبود اللّٰهُ اللّٰه جل جلالہ ہے اللّٰذِی آلا اِللّٰه اللّٰه اللّٰه کو وہ کہ نہیں ہے کوئی معبود مگروہی وَسِعَ اللّٰه جل جل اللّٰه عَلَى اللّٰه اللّٰه عَلَى اللّٰه اللّٰه عَلَى اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه عَلَى اللّٰه اللّٰه

حضرت موی علیہ السلام جب تورات لینے کیلئے کوہ طور پر جارہ ہے تھے تو ہارون علیہ السلام کوتا کیفر مائی کہ قوم کے مزاح سے تم واقف ہو کہ یہ شرارت پیندلوگ ہیں لہذاان کی خوب گرانی کرنا لیکن ہوا یہ کہ سامری نے بچھڑا بنا کراس کی عباوت شروع کرا دی ۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے پوراز درصرف کیاان کو سمجھانے میں گروہ ہاز نہ آئے۔اس کا ذکر ہو کَ لَفَ مُد هُرُونُ مِنْ قَبْلُ اورالبہ تحقیق فرمایاان کو ہارون علیہ السلام نے موئی علیہ السلام کے طور سے واپس آنے سے پہلے یعنی ان کی غیر حاضری میں فرمایا نے موئی علیہ السلام کے طور سے واپس آنے سے پہلے یعنی ان کی غیر حاضری میں فرمایا بنے موئی علیہ السلام کے طور سے واپس آنے سے پہلے یعنی ان کی غیر حاضری میں فرمایا کی وجہ سے اے طالموا تم نے بچھڑے کوالہ بنالیا ہے وَاِنَّ رَبَّکُمُ الرَّ حُمْنُ اور بیشک کی وجہ سے ۔اے ظالموا تم نے بچھڑے کوالہ بنالیا ہے وَاِنَّ رَبَّکُمُ الرَّ حُمْنُ اور بیشک تمہارار ب رحمان ہے۔

## لفظ رحمٰن اور رحيم مين فرق:

حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی عضیہ لفظ رحمٰن اور رحیم میں فرق بیان کرتے ہیں۔ فرق بیان کرتے ہیں۔ کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں

جوما نگنے پردیتا ہے رب تعالی نے ہمیں جو پچھ دیا ہے بغیر مانگے کے دیا ہے وجودیا آنکھیں دیں ، کان دیے ، زبان دی ، ہونٹ دیے ، ٹانگیں دیں ، ہاتھ دیے ، ہمیں کیاشعورتھا ، ہمیں کیاشعورتھا ، ہمیں کیاشد بدھتھی بیتمام نعتیں رب تعالی نے بغیر مانگئے کے دی ہیں ۔ تو فر مایا رب تمہارار حمٰن ہے ف اتَبِعُون کی پس تم میری اتباع کروا تباع ہوتی ہے کی میں اوراطاعت ہوتی ہے تول میں تو مملی طور پرمیری اتباع کرو و اَطِیْ عُول آ اَهُون اور میرے تم کی طاعت کروتو لا فعلا میں تو مملی طور پرمیری اتباع کرو و اَطِیْ عُول آ اَهُون اور میرے تم کی طاعت کروتو لا فعلا میں تو میں میری پیروی کرو۔ اس سامری شیطان کی پیروی نہ کرو، پھڑے کے معبود نہ بناؤ اور بد باطن لوگ ہوتے تھے جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا تھا قَالُو اُ کہنے گئے کَنُ نَبُن کَ عَلَیْهِ ہم ہم کے اس ہیں ہوتی سے ، ای پر علی کے موٹ میں شیال مالی میں جوٹیں ٹیں گئے ہیں ہوئیں ٹیں کے آنے تک ہم اس کی عبادت کریں گے کوئکہ ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ اس میں جوٹیں ٹیں کر رہا ہے وہ رب ہے۔

## موسىٰ عليه السلام كاجلالي مزاج:

موئ علیہ السلام تورات کی دس تختیاں لے کرآئے تھے چونکہ رب تعالیٰ کی تو حید میں خلل نظر آر ہاتھا اور جلا لی مزاج تھے جب حضرت ہارون علیہ السلام پرنظر پڑی و الْفَقی الْاَلُواَ حَ وَاَخَذَ بِرَ اُسِ اَخِیْهِ یَجُوّہ وَلَیْهِ [اعراف: ۱۵]' اور ڈال دیاموی علیہ السلام نے تختیوں کو اور پکڑلیا اپنے بھائی کے سرکواور اس کو کھینچا پی طرف۔ اگر چہ القی کے معنی سیسننے کے بھی آتے ہیں گر امام فخر الدین رازی میں اور کے قرمایا تا کہ ہارون علیہ السلام جلدی سے نینچ رکھ دیں (حضرت نے مسکراتے ہوئے فرمایا تا کہ ہارون علیہ السلام کیساتھ دو ہاتھ کرلیں۔) ہارون علیہ السلام نے بیٹے رکھے ہوئے تھا اور داڑھی بھی۔ سرکساتھ دو ہاتھ کرلیں۔) ہارون علیہ السلام نے بیٹے رکھے ہوئے تھا اور داڑھی بھی۔ سرکساتھ دو ہاتھ کرلیں۔) ہارون علیہ السلام نے بیٹے رکھے ہوئے تھا اور داڑھی بھی۔ سرکساتھ دو ہاتھ کرلیں۔)

کے پڑوں اور داڑھی سے پکڑا کہ رب تعالیٰ کی تو حید میں خلل آیا اور تم خاموش ہے ہارون
علیہ السلام طبعاً نرم مزاج تھے رب تعالیٰ کی قدرت ہے کہایک ہی ماں باپ کی اولا دہوتی
ہے کسی کا قد بڑا کسی کا چھوٹا شکلوں میں بھی فرق ہوتا ہے مزاجوں میں بھی فرق ہوتا ہے ، مقل فہم ، فراست میں بھی فرق ہوتا ہے یہ سب رب تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں تو موئی علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو پکڑا اور قَالَ فرمایا یہ ہو رُونُ مَا مَنعَکَ اے ہارون علیہ السلام کے ہروکا اِذْ رَائیتَهُمْ ضَلُوْ آ جب آپ نے دیکھا کہ مراہ ہوگئے ہیں۔ اَلَّ تَتَبعَن کُمُ نے میری پیروی کیوں نہی۔

دوتفسيرين :

اس کی ایک تفیر یہ کرتے ہیں کہ حضرت موئی علیہ السلام نے خیال کیا کہ شاید انہوں نے بوری طرح تبلیخ نہیں کی چونکہ زم مزاج تھے میری بات پر اچھی طرح عمل نہیں کیا میں نے کہا تھا ان لوگوں کی تگر انی کرناتم نے تگر انی نہیں کی۔ دوسری تفییر یہ کرتے ہیں کہ تم میرے چھے کیوں نہیں آئے جب آپ نے دیکھا کہ یہ مگر اہ ہو گئے اور تمہاری بات نہیں مانتے تو آپ میرے چھے چھا آتے اَفَعَصَیْتُ اَفُدِی کیا آپ نے میرے تھے اسلام کی مانتے تو آپ میرے تھے کول نہیں آئے اَفَعَصَیْتُ اَفُدِی کیا آپ نے میرے تھے کہا نافر مانی کی جس طرح ذی کر تیا تی اَف عَصَیْتُ اَفُدِی کیا آپ نے میرے تھے کول نہیں آئے قال ہارون علیہ السلام کے حال کی مطابق میرے پیھے کیوں نہیں آئے قال ہارون علیہ السلام نے کہا یُنتُوم اُن میری ماں کے جیٹے ! حضرت موئی علیہ السلام کے والد کا نام عمران بن قبث بن لاوی بن یعقوب علیہم السلام تھا۔ ایخ دور کے بڑے نیک بزرگ سے اور والدہ کا نام بوعا ندعر بی میں لکھتے ہیں اور ادادہ علی ایک بی بی بی بی کھی میں لکھتے ہیں اور ادادہ عیں جونکہ ماں میں شفقت زیادہ ہوتی ہے بہ نسبت باپ کے ہی سے ہیں لیکن چونکہ ماں میں شفقت زیادہ ہوتی ہے بہ نسبت باپ کے ہی سے ہیں لیکن چونکہ ماں میں شفقت زیادہ ہوتی ہے بہ نسبت باپ کے ہی سے ہیں لیکن چونکہ ماں میں شفقت زیادہ ہوتی ہے بہ نسبت باپ کے اس لئے میں لیکن چونکہ ماں میں شفقت زیادہ ہوتی ہے بہ نسبت باپ کے اس لئے

ذخيرة الجنان

مال كا ذكركيا \_ اگر الله تعالى مال مين پيشفقت نه ركھتے تو جيچے كى بھي تربيت نه ہوسكتى \_ اس شفقت کا نتیجہ ہے کہ اینے بچول کی گرمی سردی دعوب جھاؤں میں خدمت کرتی ہے اور خود تکلیف برداشت کرتی ہے ورنہاں طرح کون تکلیف اٹھا تا ہے۔ فرمایا اے میری ماں کے بِيْ لَا تَسَانُخُلُ بِلِحُيَتِي نَهَ پَرُمِيرِي وَارْهِي وَلَا بِوَ أُسِي اورنه مِر يركو إِنِّي خَشِينتُ مِينك مجھے خوف ہوا اَنُ تَقُول كرآب كبيل كَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي ٓ إِسُرَآءِ يُلَ آپ نے تغریق ڈال دی بنی اسرائیل کے درمیان۔ اس لئے میں آپ کے پیچھے نہیں آیا یا تی میں نے سمجھانے میں کوئی کی نہیں کی اتناسمجھایا کہ تکادُوا یَقْتُلُوْ مَنِی [اعراف: ٥٠] " قريب تھا كەمجھے لى كرديتے - " يىلے موىٰ عليه السلام كايه خيال تھا كه چونكه بيزم مزاج تصان کی زمی کی وجہ سے بیسب کچھ ہوا ہے لیکن جب تسلی ہوگئ تو پھرا پنے لئے بھی دعا کی اور بھائی کیلئے بھی دعاکی رَبّ اغْفِرُ لِنی وَلاَ خِیْ [ایضاً:۱۵]" اے پروردگار!معاف کر دے مجھے اور میرے بھائی کو۔' بظاہر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک بیر کہ حضرت ہارون علیہ انسلام عمر میں بڑے تھے اور موی علیہ السلام چھوٹے تھے تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی بے حرمتی کیوں تی۔ دوسراسوال سے ہے کہ ہارون علیہ السلام نبی ہیں۔ نبی کی تو ہین ، داڑھی اور سرکو پکڑ کر کھینچنا ہے اپنی جگہ گناہ ہے۔ دونوں سوالوں کا جواب بیہ ہے کہ نہ بڑے بھائی کی تو ہین کی ہے اور نہ نبی کی تو بین کی ہے بلکہ رب تعالیٰ کی تو حید میں خلل و مکھ کر برداشت نبیں ہوا۔اصل مقصد غصہ ہے کہ رب تعالیٰ کی نؤ حید کیخلاف بیرکاروائی کیوں ہوئی ہے۔تو ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میں نے سمجھانے میں کوئی کسراٹھانہیں رکھی البتہ آپ کے پیچھے اس لئے نہیں آیا کہ آپ ہے نہ کہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کے درمیان تفریق کیوں ڈالی کیونکہ جب میں آپ کے پیچھے اس لئے نہیں آیا کہ آپ بیانہ کہیں کہ آپ نے بنی

اسرائیل کے درمیان تفریق کیوں ڈالی کیونکہ جب میں آپ کے پیچھے آتا تو میکھ میرے ساتھا تے کچھ پیچھےرہ جاتے تو بیدوحصوں میں تقسیم ہوجاتے اورا سے بیجی کہتے کہ وَ لَـمُ تَـرُقُبُ قَوْلِی اورآب نے انظار ہیں کیا میری بات کامیرے آنے تک ۔ توبیکام نہ كرتے كہ كچھ ساتھ لے جائے اور كچھ وہاں چھوڑ آئے ۔ جب بيہ معاملہ صاف ہو گيا كہ بارون علیہ السلام نے وضاحت فر مادی تو پھرسامری کی خبر لی قب ال فر مایامویٰ علیہ السلام ن فَمَا خَطُبُكَ ينسَامِرِي وَمَا حَالُكَ وَمَا شَانُكَ وَمَا بَالُكَ اح سامری! تمہارا کیا حال ہے بتاؤتم نے پیکاروائی کیوں کی ہے قسال سامری نے کہا بَصُرُتُ مِينَ فِي مِن مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللّلَّ مِن اللَّهُ مِن اللّلِي اللَّهُ مِن اللّلَّ مِن اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّالِي اللَّهُ مِن اللّ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ لِيس الْهَائَى مِيس فِ الكِيمُ فَى فرشت كِنشان \_\_ اے مَنْ حَافِر فَرَس الرَّسُول "لين جرائيل عليه السلام كے هور ے كودم كے نثان ہے۔''ایک تفسیریہ کرتے ہیں کہ جس وقت فرعونیوں کو بح قلزم میں غرق کیا گیا اس وقت جبرائیل علیہ السلام گھوڑے برسوار تھے اور ان کے گھوڑے کا نام ھیز وم تھا۔

جبرائيل عليه السلام كے گھوڑ ے كاذكر:

بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ بدر کے موقع پر حفزت عبدالرحمٰن بن عوف میں نے دو آدی دیکھے سفیدرنگ کے کپڑے زیب تن کئے ہوئے گھوڑ وں پر سوار سے چیران ہوئے کہ بیہ آدی ہمارے ساتھ تو نہیں آئے ان کے ہاتھ میں چا بک سے جب کافر کو مارتے سے بعد میں انہوں نے اس کا ذکر آنحضرت بھا کے مارتے سے بعد میں انہوں نے اس کا ذکر آنحضرت بھا کے ماسے کیا آپ بھانے نفر مایا وہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام سے اور جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام سے اور جبرائیل علیہ السلام جس گھوڑے پر سوار سے اس کا نام ہیز وم تھا۔ تو سامری نے دیکھا کہ وہ گھوڑ ا

جس جگہ یاؤں رکھتا ہے وہ جگہ فوراً سرسبز ہو جاتی ہے جس طرح خصر علیہ السلام جس جگہ بیٹھتے تھے یا یا وُں رکھتے تھے وہ جگہ سرسبز ہوجاتی تھی اس وجہ سے ان کا نام خصر ہے خصر کے معنی سبز ورندان کا اصل نام تو بلیابن ملکان علیه السلام ہے۔ بیحضرت ابراہیم علیه السلام کے ہم عصر تنے اور جمہور کے نز دیک پینمبر تنے اور ذوالقر نین کے وزیر اعظم تنے اور جمہور اس کے قائل ہیں کہ وہ ابھی تک زندہ ہیں علم عقا کد کی مشہور اور متند کتاب ہے 'خیالی' 'اس میں پر کھا ہے کہ جار پینمبر زندہ ہیں دوآ سانوں پر اور دوز مین پر ،حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیه السلام لیکن حضرت عیسی علیه السلام کی حیات ولائل قطعی سے تا بت ہے اور حفرت عیسی کی حیات اور زول کامکریکا کافر ہاس پرمیری مستقل کتاب ہے" توضیح المرام في نزول أمييح عليه السلام "اس مين قيامت كي نشانيان ،مبدى عليه السلام كاظهور عيسى علیه السلام کا نزول ، د جال کا خروج ، زلزلوں کی آید بیسب وا قعات احادیث اور تاریخ کی روشی میں بیان کئے ہیں اس کوضرور پڑھیں ۔حضرت الیاس علیہ السلام کی حیات قطعی ولیل ہے نہیں ہے ظنی دلیل سے ہے ۔تو سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے یاؤں کی مٹی تھوڑی می برکت کیلئے اٹھا کرر کھنی۔ پھر کیا ہوا فَنبَذُ تُھا پس میں نے اس کو پھینک دیا بچھڑے میں اس کے منہ میں ڈالی وہ ٹیس ٹیس کرنے لگ گیا و تکسیذالِک سَوَّلَتُ لِي نَفْسِى اوراس طرح آماده كيامير علية مير عنس في مير عنس في میرے لئے بیکاروائی مزین کی میں نے مجھا کہ اس مٹی میں کرشمہ ہے چونکہ جگہ فور آسر سبز موجاتى مَقَى قَالَ موسى عليه السلام فرمايا فَاذُهَبْ لِيسَمْ جِاوَ فَانْ لَكَ فِي الْحَيْوةِ الی تیرے لئے ہے زندگی میں آن تَقُول کا مِسَاسَ کہم کہو سے نہ چھوہ تیرے لئے ہے سزاہوگی کہتو کہتا پھرے گا مجھے ہاتھ نہ لگانا جو شخص سامری کو ہاتھ لگاتا تھا اس کو تیز بخار ہو

جاتا ہے ایسا کہ نا قابل برداشت اور ہاتھ لگانے والے کو بھی بخار چڑھ جاتا ہے ہمامری نے تولوگوں کو بہتا تھا کہ میرے قریب نہ آنا اور جوکوئی قریب آتا تو بیدوڑ لگا دیتا ہندوؤں نے بھرشٹ ہونا یہیں میرے قریب نہ آنا اور جوکوئی قریب آتا تو بیدوڑ لگا دیتا ہندوؤں نے بھرشٹ ہونا یہیں سے لیا ہے کدایک دوسرے کو نہ ملنا ہندودوسرے کو قریب نہیں آنے دیتے کہ جھے بھرشٹ بوجاتا ہے وان گک مَوْعِد اور بیشک تیر نے ایک وعدے کا وقت ہے گئی نہ کو باتھ اس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی موت کا وقت بھی ہاور تیر سے ساتھ اس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی موت کا وقت بھی ہاور قیامت کا وقت بھی ۔اور تیر سے لئے دنیا کی سزایہ ہے کہ تھ لوگوں سے بھا گتے بھروگاو قیامت کی سزاا پنی جگہ ہوگی۔ وَانْ ظُورُ اِلْی اِلْهِ کَ اورد کھا ہے اللّٰی طرف جو بھڑا تو قیامت کی سزاا پنی جگہ ہوگی۔ وَانْ ظُلُو ُ اِلْی اِلْهِ کَ اورد کھا ہے اللّٰی طرف جو بھڑا تو قیامت کی سزاا پنی جگہ ہوگی۔ وَانْ ظُلُو ُ اِلْی اِلْهِ کَ اورد کھا ہے اللّٰی طرف جو بھڑا تو ایک سزایا تھا اللّٰذِی ظُلْکُ عُلَیْ ہِ عَا کِفُا وہ جس پر سارادن تو جھکار ہتا تھا اسکود کھو لئے تُن مُنشفَّنَهُ پھر ہم اس کواڑا دیں گے فی لئن شففًا اڑا دینا۔

لَنْ حَوِقَنَّهُ البِتِ ضرورہم اس کو جلا کیں گئن شففَنَّهُ پھر ہم اس کواڑا دیں گے فی الْکُنْ میں نَسْفُ الْ اُرْدینا۔

#### ا یک اعتراض اوراس کاجواب:

بعض ملحدوں نے بیاعراض کیا ہے کہ وہ بچھڑا سونے چاندی کا تھاا ورسونا چاندی تو جلتا نہیں ہے وہ تو بچھلتا ہے تو حضرت سوئی علیہ السلام نے کیسے قرمایا کہ ہم اس کوجلا دیں گے اور پھر بخوتم میں اڑا دیں گے ۔ تو مفسرین کرام اللیجیئی اس کے دوجواب دیتے ہیں ۔ ایک بیا کہ موئی علیہ السلام کے دوسرے کام کون سے مجھ آتے ہیں لاٹھی کا اڑ دھا بننا کیا سمجھ میں آتا ہے؟ لاٹھی کے مار نے سے سمندر کا بھٹ جانا کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ہاتھ گریبان میں ڈال کر کالیں تو روش ہوجائے کیا ہے تھے ہیں آتا ہے کہ سونے کا جلنا سمجھ میں آجائے ۔ تو جس طرح دوسرے سارے مجزات ہیں ہے تھی مجزہ ہے اور دوسرا جواب ہے کہ آج بھی لوگ سونے دوسرے سارے مجزات ہیں ہے تھی مجزہ ہے اور دوسرا جواب ہے کہ آج بھی لوگ سونے

چاندی کا کشتہ مارتے ہیں سونے اور چاندی کورا کھ بنا کر استعال کرتے ہیں تو کیا حکیم ڈاکٹر سونے چاندی کورا کھ بنا سکتے ہیں اور خدا کا پیغیر نہیں بنا سکتا؟ اس میں کیا شک ہے تن کی باتوں پر تعجب کرنا اورا نکار کرنا ایمان کے خلاف ہے۔ فرمایا اِنسسَمَ اللّٰهُ کُمُ اللّٰهُ اللّٰهِ کُمُ اللّٰهُ اللّٰهِ کُمُ بات ہے کہ تمہار المعبود اللہ ہوہ کہ آلا اِللّٰهَ اِللّٰهُ هُونہیں ہے معبود کوئی مگروہی صرف وہی معبود ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں ہے وَسِعَ کُلُ شَیءَ عِلْمُا وہ وسیع ہے ہر شے پرازرو نے علم کے۔ یہ جوتم نے خودساختہ بنایا ہے یہ کوئی شے نہیں ہے اللہ صرف رب تعالی کی ذات گرامی ہے۔



## كذلك

الْمُجُومِيْنَ اورجم الشَّه كُري م مجرمول كويوُمَئِذِ الدن زُرُقًا نيلي آتكهول والع بونك يُتَخ افَتُون بَيْنَهُمُ آسته آسته أسته لفتكوري عي آبس مين إن لَّبَثْتُهُ منهيل منهر عِنْم إلَّا عَشْرًا مَّروس دن اوروس راتيس نَحْنُ أَعْلَمُ جم خُوبِ جِانِت بِين بِمَا يَقُولُونَ جِووه كَبِين كَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ جَس وقت کے گاان میں سے اچھا طَویْقَة روش کے لحاظ سے اِنْ لَبِثْتُهُ نہیں تھہرے تم اِلّا يؤمًا مرايكون ويَسْتَلُونك اورسوال رتي بي آب عن الجال يبارُوں كے بارے ميں فَقُلُ پس آپ كہدوي يَنْسِفُهَا رَبَّى ارُاوے كاان كو میرارب نسسفًا اڑادینا فیَا ذَرُهَا کِس حِصورٌ دے گاان بہاڑوں کی جگہ کو قَاعًا ميدان صَفْصَفًا بموار لا تَوى فِيُهَانبين ويكيس كَآبِ اس مين عِوَجًا كُولُي مُورُ وَ لَا أَمُتًا اورنهاو فِي يَحِي جَلَه يَوْمَنِذِ الرون يَتَّبعُونَ الدَّاعِيَ بيروى كري كَ يكارنے والے كى لا عِوْجَ لَهُ كوئى كجى نبيس ہوگى اس كيلية و خَشْعَتِ اللاصُواتُ اوريست بهوجا مين كي آوازي لِلوحُمن رحان کے سامنے فلا تسمع پی آپ ہیں سنیں کے اللہ همسًا گریاؤں کی

اس سے پہلے کئی رکوعوں میں حضرتِ موی علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام، فرعون، بنی اسرائیل، سامری کا واقعہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے گذایک نے فیص علیہ کی ای طرح ہم بیان کرتے ہیں جس طرح ہم نے ارشاد ہے کے ذلیک نے فیص علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور فرعون اور سامری کا واقعیہ تفصیل کیساتھ حضرت موی علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور فرعون اور سامری کا واقعیہ

بیان کیا ہے مِنُ اَنْبَآءِ مِنُ تبعیضیہ ہے اور اَنْبَا نباءٌ کی جمع ہے نباءٌ کا معنی ہے جر۔
تومعنی ہوگا خبروں میں سے کچھ مَا ان امتوں کی خبریں قَدْ سَبَقَ جو پہلے گذر پکی
ہیں۔ یعنی جسطرح ہم نے بیواقعہ بیان کیا ہے اس طرح پہلی امتوں کے واقعات میں سے
بھی کچھ کچھ بیان کرتے ہیں تا کہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ رب تعالیٰ نے یہ قیصے بیان
کرنے کی حکمت خود بیان فر مائی فَاقُدُ صُصِ الْقَصَصَ لَعلَّهُمُ يَشَفَحُرُونَ
واعراف: ۲ کا آ' پس آپ بیان کریں حالات تا کہ بیالوگ غور وفکر کریں۔' کہ
فر ما نبر داروں کیساتھ اللہ تعالیٰ نے بیسلوک کیا اور نافر مانوں کا بیرحشر ہوا۔ بیسبق دینے
فر مانبر داروں کیساتھ اللہ تعالیٰ نے بیسلوک کیا اور نافر مانوں کا بیرحشر ہوا۔ بیسبق دینے
کیلئے واقعات بیان ہوئے ہیں۔

#### حفاظت ِقرآن :

وَ قَلَدُ النّیٰاکَ اور حقیق ہم نے دیا آپ و مِن لّدُنّا اپی طرف ہے ذِکُوا قرآن پاک کانام ذکر بھی ہے اِنّا نَدُخُنُ نَزُ لُنَا الذِّکُو وَاِنّا لَمَهُ لَحَفِظُونَ [ جمر ۹ ]' بیشکہ ہم نے نازل کیا ہے ذکر لیعنی نفیحت والی کتاب کو اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ۔' جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب تعالی نے لی ہواس کو کون بگاڑسکتا ہے؟ دنیائے کفر نے پوراز ورلگایا ہے قرآن کیم میں تحریف کرنے کالیکن آج تک کامیاب ہیں ہوئے ادر نہ قیامت تک کامیاب ہو نے انشاء اللہ تعالی ۔ امت مرحومہ نے قرآن پاک ہوا کا افاظ کی حفاظت کی ، اب واہجہ کی حفاظت کی ، ترجمہ وتفیر کی حفاظت کی ہے الحمد للله! حفاظت کی ، ترجمہ وتفیر کی حفاظت کی ہے الحمد للله! حفاظت کی ہوئے ہیں ۔ فقہاء کرام جودین کی حفاظت کی جودین کی حقیقت کو بخو بی جمحے ہیں انہوں نے فتو کی دیا ہے کہ رمضان المبارک میں ایک دفعہ قرآن پاک کاسننا مسلمان کے ذمہ لازم ہے اور جس جگہ جماعت ہوتی ہے تر اور تی میں وہاں ایک

دفعه قرآن پاک سنانا سنت مؤکدہ ہے تا کہ براہ راست ہرمسلمان اپنے کانوں کیاتھ قرآن پاک سنانا سنت مؤکدہ ہے تا کہ براہ راست ہرمسلمان اپنے کانوں کیاتھ قرآن پاک کون لے قرآن پاک کانام فرقان بھی ہے ۔
سورۃ الفرقان میں ہے تَبْسُرَک الَّذِی نَزَّلَ الْفُرُقَانَ عَلَی عَبُدِہ ،''فرقان کامعنی ہے جن وباطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب۔''

# قرآن یاک سے اعراض کی سزا:

توفر مایا کہم نے ویا آپ کواپن طرف سے ذکر قرآن یاک مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ جو اعراض كرے گاس ذكرے فَانَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِينْمَةِ وزُرًا لِس بيتك وه المحاسة كا قیامت والے دن بوجھا نکار کا یعنی انکار کا جومعنوی طور پر بوجھ ہوگا وہ اس کے کا ندھے پر ہوگا جیسے کوئی کہتا ہے کہ مجھ پر قرضے کا بو جھ ہے ، مجھ پر اہل خانہ کے خریجے کا بو جھ ہے ، مجھ یرفلاں چیز کا بوجھ ہے۔اب ظاہر بات ہے کہاس کی پیٹے برکوئی بوری تو نظر نہیں آتی لیکن اس کی ذمہ داری ہے ذمہ داری کا بوجھ گردن پر ہوتا ہے توجوقر آن یاک سے اعراض کرے گاس نافر مانی کا بوجھ وہ اٹھائے گا قیامت دالے دن جس طرح دوسرے بوجھ اٹھائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے ایک روایت سنائی کہ جس شخص نے چوری کی قیامت والے دن وہ چیز اس کے کندھے پر ہوگی ،اونٹ چرایا ہے، گائے چرائی ہے، بکری چرائی ہے۔اونٹ اپنی آواز نکال رہا ہوگا ، گائے بکری اپنی آواز نکال رہی ہوگی۔ایک منخرہ سا آدمی میشاتھا کہنے لگا حضرت! ایک آدمی نے اونٹ چوری کیا ہے گائے چوری کی ہے تووہ اس چھوٹی سی گردن اور بیٹے پر کیسے اٹھائے گایا کسی چورنے ایک سے زیادہ اونٹ چرائے ہیں تو وہ ان کوگردن پر کیسے اٹھائے گا اس کی گردن پر کیسے آئیں گے۔اس نے حضرت ابو ہریرہ عظمہ کی حدیث کو کا ثنا جا ہا مگروہ ابو ہریرہ تھے عظمہ فرمایا تونے بیصدیث نہیں تی کہ

ہ خضرت کے نے فر مایا کہ بعض ایسے مجر مہو نگے کہ ان کے کند سے کوا تنا چوڑا کردیا جائے گا کہ تیز رفتار گھوڑا کند سے کے ایک کنارے سے دوسرے گنارے تک بین ون میں پنچ گا ؟ اس نے کہا ہاں! یہ حدیث نی ہے اور فر مایا کہ یہ بھی سناہے کہ جرمون کواحد پہاڑ کے برابر چوڑا کر دیا جائے گا جتناوہ پھیلا ہوا ہے؟ اس نے کہا سنا ہے۔ تو فر مایا اب بتا کتنے اونٹ اس پوڈ اکر دیا جائے تا ہیں۔ رب تعالی قادر مطلق ہے وہ سب پھی کرسکتا ہے۔ اور بخاری شریف کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ کے نے فر مایا کی کیسا تھوزیا دی نہ کرو، زکو قادا کروایسانہ ہوکہ قیا مت والے دن اونٹ اس کی گردن پر ہواور آ وازیں نگال رہا ہواورا ٹھانے والا کہ بھوکہ قیا مت والے دن اونٹ اس کی گردن پر ہواور آ وازیں نگال رہا ہواورا ٹھانے والا کہ یہار سول اللّٰ ا

ایک موقع پرآپ نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ بڑا نہا کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا
اے میری پھوپھی اَ نُفَ ذِی نَفُسکِ مِنَ السَّادِ فَابِنی لَا اَمْلِکُ لَکِ مِنَ اللَّهِ
الے میری پھوپھی اَ نُفَ ذِی نَفُسکِ مِنَ السَّادِ فَابِنی لَا اَمْلِکُ لَکِ مِنَ اللَّهِ
مَنْ مُنْ اللَّهِ عَلَى حَفرت فاطمہ وَلَّ اَللَّهُ اللَّه تعالیٰ کی طرف سے کسی شے کامالک نہیں
ہوں ۔ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ وَلِیْ نَاللَٰ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے میری پیاری
بیٹی! سِلِینی مِن مَّالِی مَا شِنْتِ میرے پاس جومال ہے ما تکواس بیل سے جوچاہومیں
دریع نہیں کروگالیکن آ نُقِلِی فَا شِنْتِ میرے پاس جومال ہے ما تکواس بیل سے جوچاہومیں
فریع نہیں کروگالیکن آ نُقِلِی فَا فَلْهِ مَنْهُ عَلَى مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ تَعْلَى مِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّه تعالیٰ کی گرفت سے تہمیں نہیں بچا
فراقِنی کا اَمْلِکُ لَکِ مِنَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى مِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّه تعالیٰ کی گرفت سے تہمیں نہیں بچا
سکوں گا۔ تو فرمایا جوقر آن کریم سے انکار کرے گا اس کا ہو جھا تھانے والا ہو گا قیامت
دالے دن خولی نے لیے بین فیلٹ کی گردن

عنيس بِعُكُا وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيلُمةِ حِمْلاً اوربُراموكاان كيلي قيامت والے دن يه بوجها نكاراورنا فرماني كايوم يُسنفخ في الصُّور جس دن بكل يهوكل جائكى \_ حضرت اسرافیل علیه السلام جھکے ہوئے ہیں جیسے آ دمی رکوع کی حالت میں جھکا ہوتا ہے اور منه بكل يرركها مواع منتظر مين كهس وقت مجهدالله تعالى كي طرف عظم موبكل مجمو تكني کا اور میں پھونک دول یعنی ہے ہو جھاس دن اٹھا ئیں گے جس دن بگل پھونکی جائے گی جس كُوْخُداولى كَهِيِّ مِين ـ سارى كائنات ختم موجائے كى وَيَسْقلى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلل وَ اُلَا کُورَامِ [سورہ رحمٰن ]''اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے سواکوئی جاندار چیز باتی نہیں رہے گ ۔'' پھر جاکیس سال کا وقفہ ہوگا جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں ہے جاکیس سال بعدسب سے سلے اللہ تعالی اسرافیل علیہ السلام کواشائیں کے پھروہ بگل پھوتلیں کے فاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنظُونُ [زمر: ١٨] "بي يبلوك كفر بهوجاكيل كاورد كهدي ہو نگے ۔''سب اپنی قبروں سے نکل آئیں گے اور جن کو یرندے کھا گئے ، درندے کھا گئے ، محصلیاں ہڑی کر گئیں وہ بھی آ جا ئیں گے،جن کوجلا کررا کھ کردیا گیاوہ بھی آ جا کیں گےاللہ تعالیٰ کی قدرت سے پچھ بھی بعید نہیں ہے سب رب تعالیٰ کے سامنے ہو گئے۔فرمایا وَنَحُشُو الْمُحْرِمِينَ اورجم جمع كري مع جمع مول كويتو مَنِذ ال قيامت والدن زُرُقًا أَذُرَقْ كَ جَمع بِ معنى بلي كي آئكھوں والا۔

قاری میں کہتے ہیں''گربہ چنم'' قاضی بیضاوی مینیہ لکھتے ہیں کہ عربی جب کسی کی فاری میں کہتے ہیں کہ عربی جب کسی کی فدمت کرتے ہیں تو کہتے ہیں اَسُو دُ الْکُبُدِ اَزْرَقْ الْعَیْنِ اَصُهِبُ الْسُبَالِ ''اس کی کیا بات کرتے ہو بھی اس کا تو جگر ہی سیاہ ہے وہ تو بلی کی آنکھوں والا ہے اس کی مونچھیں سرخ ہیں ۔''یہان لوگوں کا تجربہ تھا واللہ اعلم ۔ کہ جس آ دمی کی آنکھیں بلی کی آنکھوں کی طرح

موں موتچیں سرخ ہوں تو اس کا مزاج عام لوگوں ہے مختلف ہوتا ہے ۔ تو فر مایا آئکھوں والے ہوئے يَّتَ خَافَتُونَ بَيْنَهُمُ آپس ميں آسته آسته تَّفَتُكُوري كَاور كبيل كَا إِنْ لَّبُثُتُ مُ إِلَّا عَشْرًا تَهِينَ هُمِرِ مِنْ مُرَدِن دن اور دس را تيں۔ دنيا ميں تو تھوڑ اساعرصہ رے ہیں اللہ تیارک وتعالیٰ کاارشاد ہے مگردس دن اور دس راتیں نَسخنُ اَعْلَمُ بهَا لَيَقُولُونَ جَمِ خُوبِ جانة بين جووه كهين كَ إِذْ يَقُولُ أَمُثَلُهُمُ طَرِيْقَةً جِس وقت كَهِ كَا ان میں سے احصاروش کے اعتبار سے جسکی رائے سب سے بہتر ہوگی وہ کہ گا اِن لَبشتہ إِلَّا يَوْمًا نَهِينٌ هُهِرِ عِنْمٌ مَّكُراكِ ہى دن صرف ايك ہى دن تُقهر ہے ہوآ خرت كى زندگى جو نہ ختم ہونے والی ہے اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایک دن جمی معلوم نہیں ہوتی ۔ سَاعَةً الكِ المري بهي معلوم بيس موتى رسورة النازعات ميس ب يَوْم يَرَوُنَهَا لَمُ يَلْبَثُوُ ا إلا عشِيّة أو ضحها "جس دن وه لوك تيامت كوآتكهول عديكه على على الوخيال کریں گے ) کہ وہ نہیں تھہر ہے مگر دن کا پچھلہ پہریا دو پہر کا وقت۔' 'تو آخرت کی نہتم ہو نے والی زندگی کے مقابلہ میں بہزندگی پچھ بھی نہیں ہے۔ قیامت کا ذکر آیا کہ منگر لوگ انکار کا بوجھ قیامت والے دن اٹھائیں گے تو منکرلوگوں نے کہا کہ قیامت تو نام ہے توڑیھوڑ کا تواس وقت پیرے بڑے پہاڑ کہاں جائیں گے؟

#### قيامت كے دن تو ڑ چھوڑ:

وَيَسْنَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ اوريه يو چِي كرتے بي آپ ہے پہاڑوں كے بارے ميں كه يہاں وائد فَقُلُ لِي آپ كهدوي يَنسِفُها رَبِّى نَسُفًا الله ورے مان كومير ارب الله وينا سورة القارع ميں ہے وَ تَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهُنِ الْمَنْفُوشِ "اور ہوجا كيں گے بہاڑو منى ہوئى روئى كی طرح ـ" فَيَذَرُهَا قَاعًا لِي چھوڑ

دے گاان پہاڑوں کی جگہ کومیدان صَفْصَفْ ہموار۔ یہ پہاڑسارے ختم ہوجائیں گے میدان بالکل ہموار ہو جائے گا۔ اگر کوئی مشرق کی طرف سے انڈ الڑ کائے تو مغرب تک اس کوکوئی رکاوٹ نہیں ہوگی شال ہے لڑ کائے گا تو جنوب تک کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔اے ا خاطب! لا تورى فِيها عِوجًا نہيں ديكھيں كآياس ميں كوئى مور - آج موراس لئے ہیں کہ راستے میں کوئی ٹیلہ آ گیا کوئی بہاڑ آ گیا جب جگہ ہموار ہوگی تو پھر موڑ کہاں موسك و لا أمنا اورنهاو في نيحي جله-آج بهارون كادس ميل كاسفرخط متقيم يردوتين میل بھی نہیں بنتا پہاڑوں کی بلندی اور پستی میں مُؤرّوں میں لوگ سارا دن کھیے جاتے بین اس وقت کوئی نشیب وفراز نہیں رہے گی بالکل برابر ہوجائے گی یہو منیند اس دن يَّتَبِعُونَ الدَّاعِيَ بيروى كري كَ يكار في واللي لا عِوَجَ لَهُ كُولَى فَي بيروى كري الله عَوْجَ لَهُ كُولَى فَي ال کیلئے ۔حضرت اسرافیل علیہ السلام جہاں بگل بھونک رہے ہو نگے سب مشرق مغرب والے شال جنوب والے اس آواز کے یاس جمع ہوجائیں گے جیسے کعبۃ اللہ کے اردگرو سب مشرق ،مغرب،شال،جنوب دالے جمع ہوجاتے ہیں ہم یہاں مغرب کی طرف چبرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ومثق میں ہم نے نماز پڑھی جنوب کی طرف چپرہ کر کے۔وہاں سے کعہ جنوب کی طرف ہے۔

سجدہ کعبہ کونہیں کرنا کعبہ تجلیات الہیکا مرکز ہے وہ اتحاد وا تفاق کا مرکز ہے مبحود لہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ مکہ کامعنیٰ ناف ہے۔ ناف انسان کے بدن میں مرکز ہے اور مکہ کرمہ دنیا کا مرکز ہے اس لئے اس کو مکہ کہتے ہیں۔ جب بچہ مال کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کوخوراک ناف کے ذریعے ملتی ہے اور مالی خوراک سارے عالم کو مکہ کے ذریعے ملتی ہے اور مالی خوراک سارے عالم کو مکہ کے ذریعے ملتی ہے اور مالی خوراک سارے عالم کو مکہ کے ذریعے ملتی ہے اور مالی خوراک سارے عالم کو مکہ کے ذریعے ملتی ہے اور سب سے پہلا گھر جورب تعالیٰ کی عباوت کیلئے بنایا گیا دہ بھی مکہ مرمہ میں ہے اِنَّ

اَوَّلَ بِيبٍ وَصِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ [آل عمران: ٩٩] توفر ما ياس ون سارے آواز لگانے والے کی پیروی کریں گے و خَشَعَتِ الْاصُواتُ لِللَّ حُمنِ اور پست ہو جا عَيں گي آواز بيں رحمان کے سامنے ، کوئی آواز بيں ہوگی فلا تَسْمَعُ إلاَّ هَمُسَا پس آبِ بَين سِيل گي آواز بيں رحمان کے سامنے ، کوئی آواز بيس موقت اونٹ اپنا پاؤس زمين پر رهتا ہے تواس کی جوہلی ہی آواز ہوتی ہے اس کوہمس کہتے ہیں پھرلوگوں کے پاؤس کی آواز پر بھی ہمس کا فظ ہو لتے ہیں ۔ تو سب خاموش ہوکر رب تعالیٰ کی عدالت کی طرف جا میں گے ۔ قیامت حق ہے اس کے انکار کی کوئی گئجائش نہیں ہے اس وقت حقیقت سب کے سامنے آجائے گی ۔



# يَوْمَ إِن لَا تَنْفَعُ

الشّفَاعَةُ إِلّامَنُ آذِنَ لَهُ الرَّحُمْنُ ورَضِى لَهُ قَوْلًا هِ يَعْلَمُ فَالْمُنَ آيْدِي يَهِمْ وَمَأْخَلْفَهُمْ وَلاَيُعِيطُوْنَ بِمِعِلْمُا هُوعَنَتِ مَا بَيْنَ آيْدِي يَهِمْ وَمَأْخَلْفَهُمْ وَلاَيُعِيطُوْنَ بِمِعِلْمُا هُوعَنَتِ الْوَجُوهُ لِلْحَى الْفَيَّوْمِ وَمَلْ خَلْلَا هُومَنَ فَكُلْ اللّهُ وَلَكُ عَلَمْ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ ا

يَوْمَنِذُ الله وَ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ نهيں نفع و \_ گلسفارش إلا مَنُ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمِنُ مَراس كوكه اجازت وى الله كيلے رض نے وَرَضِى لَه قَوُلاً اورراضى موگاس كيا بات پريعُلَمُ رب جانتا ہے مَا الله چيزكو بَيْنَ اَيُدِيهِمُ عَوَلاً اورراضى موگاس كى بات پريعُلمُ رب جانتا ہے مَا الله چيزكو بَيْنَ اَيُدِيهِمُ جوان كے سامنے ہے وَكا يُسجِيطُونَ بِه جوان كے سامنے ہے وَكا يُسجِيطُونَ بِه عِلْمَا اوروہ احاط نهيں كر سكتے الله تعالى كى ذات كا ازروئي علم كے وَعَنَتِ الله تعالى كى ذات كا ازروئي ما من جو الله على الله على

ظُلُمًا جس فظلم الطايا وَمَنْ يَعْمَلُ اورجوض ممل كرے كا مِنَ الصَّلِحتِ شكيوں كا وَ هُـ رَ مُوْمِنٌ اور شرط بيب كه وه مومن هو فَلاَ يَـ خُفُ لِس وه ميس خوف كرے كا ظُلْمًا زيادتى وَ لا هَضَمًا اورنه كى كا وَكَذَٰلِكَ اوراس طرح أَنْزَلُنْهُ اتارا بَمْ فِي اللَّهِ قُولًا نَّا عَرَبيًّا قرآن عربي مي وصَّرَّفْنَا فِيهِ اوربم نے پھیر پھیر کربیان کی اس میں مِنَ الْوَعِیْدِ رحملیاں لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تا كروہ في جائيں أَوْ يُحُدِثُ لَهُمْ ذِكُرًا ياوه بيداكر ان كيلي نفيحت كو فَتَعلَى اللَّهُ يس بلند بالله تعالى كى ذات المملك الْحَقُّ جوبادشاه بسيا وَ لَا تَعْجَلُ بالْقُولان اورآب جلدى نهرين قرآن كياته مِنْ قَبْل يهاس أنْ يُتُفضَى إِلَيْكَ وَحُينُهُ كَه يورى كَي جائة آپكى طرف اس كى وحى وَقُلُ اور آپ که دی رَّب ذ دُنِسی عِلْمُ الے میرے دب زیادہ کرمیراعلم وَلَقَدُ عَهدُنَا اورالبت تحقيق مم نے تاكيد كي هي الّي ادَمَ آدم عليه السلام كو مِنْ قَبُلُ اس سے پہلے فَنَسِي پس وہ بھول گئے وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزُمًا اور نہيں يائی ہم نے اس کیلئے کوئی پختگی۔

#### مسئله شفاعت:

قیامت کا ذکر چلاآ رہاہاس کے متعلق ذب تعالیٰ کا ارشادہ یک و مَسئِلَہ اس قیامت والے دن لا تَسنُفع الشَّفَاعَةُ نہیں نفع دے گی سفارش اِلاً مَنُ اَذِنَ لَکهُ الرَّحُمٰنُ مَراس کوجس کیلئے رحمٰن نے اجازت دی وَ رَضِی کَهٔ قَوْلا اور رب راضی ہوگا اس کی بات پرقرآن کریم ، حدیث شریف اور امت کا اس بات پر اجماع ہے شفاعت حق ہے سوائے فرقہ معتز لہ کے ، نیچر یول میں سے جو کہتا ہے کہ شفاعت نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ا گرشفاعت کو مان لیس تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو جرم کرنے پر ابھار تا ہے کہم گناہ کرلو شفاعت ہو جائے گی گویا پیشوشہ چھوڑ کر شفاعت کے مسئلے سے جرائم زیادہ ہوتے ہیں لہذا شفاعت کا سرے سے انکار کرو۔اب سوال بیہے کہ جس چیز کا ذکر قر آن کریم میں ہواس ے انکار کا کیامعنی ؟ اصل بات یہ ہے کہ حیلے بہانے سے وہ قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں۔ابتہارےسامنے قرآن یاک کی آیت کریمہ ہےاورسورہ مریم میں بھی پڑھ کے ہواور بھی آیات ہیں ان کوہم کہاں لے جائیں۔اللہ تعالی کاارشادے یو مند لا تنفع الشَّفَاعَةُ "اس دن يعنى قيامت والحدن بين نفع وعلى شفاعت إلَّا مَنْ أَذِنَ لَـهُ الرَّ حُمنُ كَمُراس كوكه اجازت دى اس كيلي رحمن في ورَضِي لَهُ قَوْلا اوراس كى بات یررب راضی ہو۔' جوایمان لایا کلمہ پر ھاعقیدہ درست ہے اس کیلئے شفاعت حق ہے۔ ای طرح شفاعت کرنے والے کیلیے بھی شرط ہے کہ وہ موحد ہو کا فرنہ شفاعت کرسکتا ہے اور نہ ہی کا فرکو شفاعت فائدہ دے گی ۔ سب سے بوی شفاعت آنخضرت ﷺ کریں گے جسکا نام شفاعت کبریٰ ہے۔ بوی شفاعت وہ اس طرح کہ میدان محشر میں ساری کا تنات جمع ہوگی بیسورج جوآج ہمارے سے کروڑوں میل کی مسافت پر ہے اور جون جولائی میں بم اس كى تېش گوار مبين كرسكة يديل يادوميل كى مسافت پر بوگا فِي يَـوُم كَانَ مِقْدَارُهُ خُهُ مُسِينُ لَلْفَ منسنَةٍ [سورة المعارج] بجياس بزارسال كالمبادن موكالوك يسيخ مين ڈویے ہونگے ،کوئی ٹخنوں تک ،کوئی گھٹنوں تک ،کوئی ناف تک ،کوئی حلق تک اورکوئی کانوں تک وَدَعُولَةُ الْاَنْبِيَاآءِ رَبَ سَلِّمُ رَبِّ سَلِّمُ خداكِ يَغِيرَكْبِيل م يرود كارسلامتى فر ما، یرودگارسلامتی فر ما بجیب قسم کا منظر ہوگا لوگ اکتا کر کہیں سے کہ اللہ تعالیٰ کے ہال کوئی

م سفارشی بناؤ تا کہاس پریشانی سے تور ہائی ملی ۔ فیصلہ تو جوہونا ہے وہ تو اپنی جگہ ہونا ہے جلدی ہو جائے۔ بخاری شریف اورمسلم شریف کی روایت میں ہے کہ آ دم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ ہے سفارش کریں حساب کتاب شروع ہوجائے وہ معذرت کریں گے پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ بھی معذرت کریں گے ، ہوتے ہوتے آنخضرت ﷺ کے میں آئیں گے مقام محمود میں لواء الحمد ،حمد کا حجنڈ الہرار ہا ہوگا اس ے نیج آ پاللہ تعالی کے سامنے جدے میں گریٹیں گے آٹھ دن یا پندرہ دن کالمباسجدہ موكًا\_آتحضرت المنافي فرمايا يُلْهِمُنِي رَبّي مَحَامِدَ لَمُ تَحُضُرُنِي أَلْأَنُ السَّجِدِ میں اللہ تعالی مجھے ایسے کلمات الہام فرمائیں گے جواس وقت مجھے معلوم نہیں ہیں ۔ان کلمات کے ذریعے میں رب تعالیٰ کی تعظیم اور تبیج بیان کروں گا۔اللہ تبارک وتعالی فر ما کیں ك يَا مُحَمَّد إِرُفَعُ رَأْسَكَ إِشُفَعُ تُشَفَّعُ سراتُها وَسفارش كروآب كى سفارش قبول کی جائے گی۔ بیشفاعت کبریٰ ساری مخلوق کے حساب کی جلدی کیلئے ہوگی اور بیآ پ کی خصوصیت ہے۔اس کے علاوہ خدا کے پنمبر بھی سفارش کریں گے ،فرشتے بھی سفارش کریں گے،شہید بھی سفارش کریں گے،حفاظ قر آن بھی سفارش کریں گے،علاءاوراولیاء بھی سفارش کریں گے ، چھوٹے بچے جونوت ہوئے ہیں وہ بھی سفارش کریں گے بشرطیکہ ماں باپ نے بین نہ کیا ہو،آ واز کیساتھ روئے نہ ہوں اگر آ واز کیساتھ روئے ہو کئے تو شفاعت ہے محروم ہو جائیں گے۔ بیدرجہ بدرجہ شفاعتیں حق ہیں ان کا انکار قرآن وحدیث اورا جماع امت کاا نکار ہے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس دن نفع نہیں دے گی شفاعت مگر اس كوجس كين رطن اجازت دے كا اورجس كى بات يرربراضى موكا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمُ الله تعالى جانتا بو تخلول كآكے بو مَا خَلْفَهُمُ اور جوان كے بيجھے ہے۔

یہ خلف زمانی بھی ہے اور مکانی بھی ہے۔ مکانی کا مطلب اس طرح مجھیں کہ مثلاً اس وقت میرامندمشرق کی طرف ہاور پیٹے مغرب کی طرف ہے تو انتہائے مشرق تک میرے آ گے ہاورمغرب کے آخری حصہ تک میرے بیچھے ہے۔ توبیآ گے بیچھے جتنی چیزیں ہیں مكان كے اعتبار سے رب تعالىٰ سب جانتا ہے اور خلف زماني كامطلب ہے زمانے كے اعتبارے جوز مانہ پہلے گذرا ہے اور جوز مانہ پیچھے گذرے گاان کی ہرشے کورے تعالی جانتا ے وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا اوروہ احاط نہيں كريكتے اللہ تعالى كى ذات كاازروئے علم کے ۔کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کر سکے حاشا وکلّا ہ گرنہیں! اللہ تعالیٰ کی شناخت اس کی قدرت کی نشانیوں سے ہوتی ہے۔اس دنیا میں صرف آنخضرت علیے نے معراج کی رات الله تعالى كوآئكھوں كيساتھ ديكھا ہے كسى اور نے اس جہان ميں نہيں ديكھا بس خداكي پیجیان اس کی قدرت اور کاری گری ہے ہوتی ہے زمین کو دیکھو آسان کو دیکھو، یہاڑوں کو دیکھو، دیا کو، انسان اور حیوان کو دیکھویہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیلیں ہیں وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَـهُ ايَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ "برچيز مِس اس كيليَ نثاني بجو دلالت كرر ہى ہے كہوہ وحدہ لاشريك ہے۔ ' باقى اس كى ذات كا احاطہ كوئى نہيں كرسكياً لَا تُلدُد كُلهُ الْأَبْ صَارُ "سب آئه س الله الربهي رب تعالى كا حاط نبيل كرسكتين." وَعَنَتِ اللَّو جُولُهُ لِلْحَى الْقَيُّوم آور جَهَك جائيل كَير الله ذات كمام في جو زندہ ہے اور قائم رہنے والی ہے۔ ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ سے قائم ہے۔ اور سورہ قلم میں بخاشِعَةُ أَبْصَارُهُمْ" آنكص الى يست مونكى تَرُهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ال يرولت يرهي بهوكى - 'فرمايا وَ قَدُ حَابَ مَنُ حَمَلَ ظُلُمًا اور تحقيق نامراد بواوه تخص في الم 

" <u>ح</u>

ظلم کی اقسام:

ظلم کی اور بھی قشمیں ہیں جیسے شرک کے علاوہ حقوق اللہ کوضائع کرنا جقوق العباد کو ضائع كرنا ہے توجس فتم كا بھى ظلم كرے گاو ھخص نامراد ہے وَ مَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ اور جو تخف عمل کرے گانیکیوں کا ،اچھے مل کرے گالیکن شرط پیہے کہ وَ هُوَ مُوْمِنٌ اور وہ مومن ہو۔صرف اچھے کامنہیں و کیھنے بیبھی دیکھنا ہے کہ بیاکام کرنے والا مومن ہے یا نہیں۔کافروں نے بوے بوے بائے کام کئے ہیں ،ہپتال قائم کئے ہیں ، بل بنائے ہیں ، سر کیس بنائی ہیں، مسافر خانے بنائے ہیں اور کر بھی رہے ہیں بنسبت مسلمانوں کے کافروں نے جارگنازیاوہ کام کئے ہیں مگرایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کاموں کی آخرت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ایمان ہوتو کتے کو یانی بلانا کام آجائے گا جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں موجود ہے اور ایمان کے بغیر حاجیوں کو یانی پلا ناتھی کسی کام کانہیں ہے تو جس نے ایمان کیساتھ اچھے کام کئے فلا یک خف ظُلُمًا پس وہ خوف نہیں کرے گازیادتی كا وَ لَا هَ صَمْمًا اورنه كي كا ـ نه تواس كے ساتھ زیادتی ہوگی كہ جو گناہ اس نے نہیں كئے وہ اس کے کھاتے میں ڈال دیئے ۔ائیس اور نہاس کی نیکیوں میں کمی کی جائے گی جواس نے كياب وهسب يجهاس ملے كار

### فضائل عرب:

عربی لوگ ۔" بیکیا نسبت ہوئی کہ قوم عربی ہادر کتاب مجمی ہے۔اللہ تعالیٰ نے اتمام ججت کیاای قوم کی زبان میں کتاب نازل فر مائی۔ایک حدیث میں آتا ہے کہ عربیوں کو برا نه كهو لِلا نِنْي عَوَيِيٌ كيونكه ميس عربي مول توميري طرف بهي برائي كي نبيت كي جائے گي وَالْقُوانُ عَوَبِيٌّ اورقرآن ياكم لي من عولِسَانُ اَهُل الْجَنَّةِ عَرَبِي اورجنتول کی زبان بھی عربی ہوگی۔توسب کی طرف برائی کی نسبت ہوجائے گی۔ ماں اِنعیمین کر کے سی برے کی برائی بیان کرنااور بات ہے جاہے وہ عربی ہویا مجمی ہو کہ فلال شخص ایسا ہے مجموی لحاظ ہے عربیوں کو برا کہنا گناہ ہے۔ آنخضرت ﷺ کے شاعر تھے حضرت حسان بن ثابت ﷺ جو كافراشعار ميں آپ كى مذمت كرتے تھے بياشعار ميں ان كا جواب ديتے تھے۔ آنحضرت ﷺ نے فر مایا کہ ان کا جواب دو مگریہ بتلا و کہ جس وقت تم قریش کی ندمت كرو كي تو ميں بھي قريشي ہوں تو ميري بھي ندمت ہو جائے گي۔ كہنے لگے حضرت! ميں آپ ال کونکال لیاجاتا ہے مثلاً میں پنہیں کہوں گا کہ سب قریشی برے ہیں بلکہ میں سے کہوں گا کہ جو مشرک کا فرہیں وہ برے ہیں جونافر مان ہیں وہ برے ہیں۔تو مجموعی لحاظ ہے کسی قوم کی ندمت بری ہے كيونكة ومين الجهيجي موتے بين برے بھي موتے بين يوفر مايا وَكَالْكَ أَنْوَلُنْهُ فُولًا نَا عَرَبيًّا اوراى طرح اتاراجم ناس كوقر آن عربي مين وصر فَنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيْدِاورجم نے پھیر پھیر کربیان کی ہیں اس میں دھمکیاں کہ اگرتم نہیں مانو کے ہم تہہیں و نیامیں بھی سزادیں گے ،مرتے وقت تہمیں سزادیں گے ،قبر میں سزادیں گے میدان محشر میں ، بل صراط ہے گذرتے وقت اور دوزخ میں سز اہو گی۔ پیطرح طرح کی وعیدیں ہم نے انہیں سائی ہیں۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمُ يَتَقُونَ تاكروہ في جائيں رب تعالى كےعذاب سے

اَوُ اَ اللهُ اللهُ مَ فِ مُحُوا ياده قرآن بيداكر ان كيلخ نفيحت كواس كئي بم نهان كو مختلف انداز مين سمجهايا مع فقع لله الله المُملِكُ الْحَقُّ ليس بلند به الله تعالى كا فات جو بادشاه به سياحقيقي اورسيا بادشاه وي به - آج تو كهتم بين ناميرى حكومت تيرى حكومت، قيامت كادن بهوگا الله تبارك وتعالى فرمائيس كي لِمَنِ المُملُكُ الْيَوُم [سوره مومن]" آج كيدن كسى شابى به - "كوئي نهيس بولے گا الله تعالى خود جواب ديں كي لِلهِ اللهِ وَالله به - "كوئي نهيس بولے گا الله تعالى خود جواب ديں كي لِلهِ اللهِ وَالله به - "كائي تعالى كا مومن الله تعالى كي به انسان تو خليفه به خلافت كا مطلب به اصلى كاطرف سے جواحكا مات مليس ان كونا فذكر ہے۔ جواحكا مات مليس ان كونا فذكر ہے۔ جواحكا مات مليس ان كونا فذكر ہے۔

### طالبان كادور حكومت:

اس خلافت کا پھر تمونہ صرف افغانستان کے اس علاقہ میں ہے جو طالبان کے پاس ہے مکمل خلافت تو ہم نہیں کہہ سکتے جیسے خلفائے راشدین کے دور میں تھی ،حضرت ابو بحر بھی ،حضرت علی بھی ،حضرت تھی ۔خلافت راشدہ کی نقل اور اس کا نمونہ ضرور ہے ۔قر آن کے احکام ،حدیث اور فقد اسلامی کے احکام نافذ ہیں طالبان اپنی طرف سے پھی نہیں بتاتے امر بکہ اور دول جو ایک دوسرے کے شدید دیمن تھے وہ طالبان دھمنی میں دوست بن مھیے ہیں اور ان پر حملہ ایک دوسرے کے شدید دیمن تھے وہ طالبان دھمنی میں دوست بن مھیے ہیں اور ان پر حملہ کرنے کیلئے بہانے تلاش کررہے ہیں کہ ہمارا جہاز عدن میں تباہ کیا ہے بھی کہ جمارا جہاز عدن میں تباہ کیا ہے بھی کہ جمارا جہاز عدن میں تباہ کیا ہے بھی کہ جمارہ بین بولئے شیطان ہیں کہ جمارہ بین ہو گئے شیطان ہیں کہ جمارہ کی پیدا ہور ہی ہے ۔ قاہرہ میں کی جہیں بولئے ۔ اب الحمد للہ! ساری مسلم و نیا میں بھی بیداری پیدا ہور ہی ہے ۔ قاہرہ میں کل بھی کا نفرنس تھی اور آج بھی ہے ۔ یہان گوگوں کا بھی نہ بھی گردوغبار جھاڑیں گے پورا تو کل بھی کا نفرنس تھی اور آج بھی ہے ۔ یہان گوگوں کا بھی نہ بھی گردوغبار جھاڑیں گے پورا تو کل بھی کا نفرنس تھی اور آج بھی ہے ۔ یہان گوگوں کا بھی نہ بھی گردوغبار جھاڑیں گے پورا تو

ا نہیں کریں گے کیونکہ امریکہ مسلط ہے کھے نہ کھے تھوڑ ابہت ضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطافر مائے طالبان کو کہ انہوں نے جرائت بیدا کردی ہے سب مسلمانوں کے دلوں میں۔ اب پہلے والی جھ کہ نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں و کلا قد عَبْ کُلُ بِالْقُو اَنِ مِنُ قَبْلِ اَنُ یُنْ فَبُلِ اَنُ یُنْ فَبُلِ اَنْ یُنْ فَبُلِ اَنْ یَا یُنْ کُ وَ حُیْدُ اور آپ جلدی نہ کریں قرآن کیا تھ پہلے اس سے کہ پوری کی جائے آپ کی طرف اس کی وجی۔

احادیث میں آتا ہے کہ حضرت جرائیل علیہ السلام جب وجی لائے تو آپ ساتھ ساتھ پڑھتے تھے اس خیال سے کہ میں بھول نہ جاؤں تو اللہ تعالی نے فر مایا کہ آپ جلدی نكري اورسورة القياميس به لا تُحرك به لسانك لِتَعْجَلَ به إِنَّ عَلَيْنَا جَـمْغَهُ وَقُولانَهُ " آپ این زبان اس قرآن یاک کیساتھ نہ چلا کیں (تا کہ آپ اس کو جلدی سکھ لیں) بیشک اس کا آپ کے دل میں جمع کرنا اور آپ کی زبان سے اس کا پڑھانا ہارے ذمہے۔ ' ہمارا فرشتہ آیت ، رکوع جب پورا کرے پھریر معوقر آن کیساتھ قرآن پڑھنا قرآن کی ہے ادبی اور تو ہین ہے۔قرآن پاک کے آداب میں ہے کہ جب بڑھا جائے تو خاموش رہو۔ سورہ اعراف آیت نمبر ۲۰۱۸ میں ہے وَإِذَا قُسوِی الْسَقُسِوُانُ فَاسْتَمِعُوالَهُ وَانْصِتُوا لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ "اورجبقرآن كريم يرصاجات يسكان لكاكرسنواورخاموش رموتاكيتم پررهم كيا جائے۔ "تو قرآن كريم كيساتھ قرآن بردهنا قرآن كاتوبين -- وقلل رئب زدين عِلْمًا اوركهدي اعمر اربا مرعم س اضاف فرما وَلَقَدُ عَهدُنَا إِلَى ادْمُ اورالبت حقيق مم في تاكيدي تقى آدم عليه السلام كومِنْ قَبْلُ اس ب يهل -اس كي تفصيل انثاء الله تعالى كل كركوع ميس آئ في فينسي پس وہ بھول گئے وہ اس کی پابندی نہ کرسکے وَلَمْ نَجِدْ لَمَهُ عَزُمًا اور نہیں یائی ہم نے آدم

علیہ السلام کیلئے پختگی وہ بات کے پختہ نہ نکلے۔اس کی تفصیل کل آئے گی ان شاء اللہ تعالیٰ





# وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْإِكَةِ اللَّهِ كُوالِلْا مَضِيكُ أَا

الْكَابْلِيْسُ أَبِّى ﴿ فَقُلْنَا يَادُمُ إِنَّ هِ فَنَا الْكُورُ وَجِكَ فَلَا الْكُورُ وَجِكَ فَلَا الْكُورُ وَجِكَ فَلَا الْكُورُ وَ فَيْهُا وَلَا تَصْلَحُى ﴿ فَكُونُو فِيهُا وَلا تَصْلَحٰى ﴿ فَكُونُو فِيهُا وَلَا تَصَلَّحُى ﴿ فَكُونُو وَلَيْهِا اللّهَ يَعْلَمُ وَلَا اللّهُ يَعْلَمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّه

کاطرف شیطان نے قَالَ کہا یّا دُمُ اے آدم علیہ السلام هَلُ اَدُّلُک کیا میں آپ کی راہنمائی کروں علی شخر و ایک درخت پر الْخُلد ہمینگی کا ہوگا و مُلُک اورایے ملک کی لا یَبْلی جو بھی بوسیدہ نہ ہوگا فَاکلا مِنْها پس کھالیا ان دونوں نے اس درخت سے فَبَدَتُ لَهُمَا پس ظاہر ہوگئیں دونوں کے سامنے سَوُاتُهُ مَا دونوں کی شرمگا ہیں وَطَفِقا اور لگے دونوں یَخصِفٰنِ جوڑنے عَلَیْهِ مَا ایخ اوپر مِنُ وَرَقِ الْجَنَّةِ جنت کے پنے وَ عَصَی ادَمُ رَبَّهُ اور نافر مانی کی آدم علیہ السلام نے ایخ رب کی فَعُونی پس چوک گئے شُمَّ الجَتَابُهُ عُونی کی آدم علیہ السلام نے ایخ رب کی فَعُونی پس چوک گئے شُمَّ الجَتَابُ کی اللہ مِن وَرَقِ الْبَحَنَّةِ جنت کے بنے وَ عَصَی ادَمُ رَبَّهُ اور نافر مانی کی آدم علیہ السلام نے ایخ رب کی فَعُونی پس چوک گئے شُمَّ الجَتَابُ وَ هَذِی کی الله کی الس کی طرف و هذی اور راہنمائی فرمائی۔
و هذا کی اور راہنمائی فرمائی۔

کل کے درس میں تم نے بیسنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَ لَفَ لَهُ عَهِدُنَ آ اِلَى اهُمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِسَى وَ لَهُ نَجِدُ لَهُ عَوْمًا ''اورالبتہ حقیق ہم نے تاکید کی تھی آ دم علیہ السلام کواس سے پہلے پس وہ بھول گئے اور نہیں پائی ہم نے ان کیلئے پچنگی '' وہ کس چیزی تاکید حقی ؟ان آیات میں اس کی تفصیل ہے۔اس سے پہلے ایک بات سجھ لیس ۔وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بہ شار اور ان گنت مخلوقات میں سے تین قتم کی مخلوق کو ذوالعقول کہتے ہیں ،عظمند مخلوق ۔فرشتے ہیں ،عظمند مخلوق ۔فرشتے ہیں ،تعلمند مخلوق ۔فرشتے ، جنات اور انسان ،ان میں اللہ تعالیٰ نے عقل رکھی ہے ۔فرشتے اپن نوع کی کے اعتبار سے معصوم ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے برائی کا مادہ ،ی نہیں رکھا، نہ کھانے پینے کی خواہش ہے نہ جنسی خواہشات ہیں دن رات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنامیں گئے ہوئے ہیں ۔مسلم خواہش ہے نہ خضرت و شی نے فرایا کے لِقَتِ الْمَلْئِ کَةُ مِنْ نُورُ فِر شے نور شے نور اللہ علیہ کا مقبولے کے ایک اللہ کے قب الْمَلْئِ کَةُ مِنْ نُورُ فرشتے نور شے میں وایت ہے تخضرت و ایک اللہ کے ایک اللہ کے قب الْمَلْئِ کَةُ مِنْ نُورُ فرشتے نور شے میں وایت ہے تخضرت و ایک اللہ کے ایک کا مادہ میں اللہ کے ایک کے ا

ے پیدا کے گئے ہیں۔اس نور سے وہ نور نہ بھے لینا جواللہ تعالیٰ کی صفت ہے جس کا دکر سورہ نور ہیں ہے اللّٰهُ نُورُ السَّمٰواتِ وَالْاَرُضِ ۔ینورجواللہ تعالیٰ کی صفت ہے یہ از لی اور ابدی ہے اس سے کوئی چیز نہیں نگلی یہ نورجس سے فرشتے پیدا کئے گئے ہیں یہ مخلوق ہے میں ان کا اور ابدی ہے اس طرح ایک نور بھی ہے جیسے مٹی مخلوق ہے ، ہوا مخلوق ہے ، اس طرح ایک نور بھی مخلوق ہے وہ فرشتوں کی تخلیق کیا ہے مادہ ہے۔ اس مخلوق نور سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بیدا فرمایا۔

### سجده تعظیمی کی حقیقت:

الله تعالى فرمات بين وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلْئِكَةِ اورجب بم في كَهافرشتون كو ٱسْجُدُو اللاَدَمَ تَحِده كروآ دم عليه السلام كويهاي شريعتون مين سجد تعظيمي جائز تقاهماري شریعت میں تعظیمی محدہ حرام ہے لہذا آج کوئی غیراللّٰد کو سجدہ کرے اور کیے کہ فرشتوں نے بھی سجدہ کیا ہے تو یہ قیاس غلط ہے۔ آ دم علیہ السلام کی شریعت میں بہن بھائی کارشتہ جائز تھا اس طرح کہ ایک حمل سے ایک لڑی ایک لڑکا پیدا ہوا بھر دوسرے حمل سے لڑی لڑکا پیدا ہوا ہے تو سیلے حمل والے لڑے کا دوسرے حمل والی لڑکی سے اور ووسرے حمل والی لڑکی کا پہلے حمل والےلڑ کے سے رشتہ ہوتا تھا، باپ بھی ایک ماں بھی ایک ۔ بیان کی مجبوری تھی کیونکہ مخلوق عام نہیں تھی آج کوئی ان کی شریعت کو لے کر بہن کیساتھ نکاح کر لے تو بیغلط اور حرام ہوگا کیونکہ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے اسی طرح ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ب- يتواللد تعالى ف فرشتول كوظم ديا أسبخ فوا إلادم آدم عليه السلام كوسجده كرو فَسَجَدُوا آ يس انہوں نے آدم عليه السلام كوسجده كيا۔ يہاں اجمال سے اور سورة الحجرمين تفصيل ب فَسَجَدَ الْمَلْئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ "يس تمام فرشتول في اكتما سجده

كيا\_' 'شُحَلُّهُمُ كَالفظ بتلار ہاہے كەكوئى فرشتە چيچيے نہيں ر مااور أَجُمَعُوُن كالفظ بتلار ماہے كه سب نے اکٹھاسجدہ کیا ہے جیسے ہم جماعت کی نماز میں اکٹھےرکوع ہجود کرتے ہیں علیحدہ علیحدہ نہیں کیا کہ بعضوں نے پہلے کیا ہواور بعضون نے بعد میں کیا ہواییا نہیں۔ اِلّٰا إنبائيس مرابليس في جده بين كيا أبني ال في الكاركرويا كمين مجده بين كرتا-اب یہاں بیسوال بیدا ہوتا ہے کہ تجدے کا حکم تو فرشتوں کو ہوا تھا اہلیس تو جن تھا؟ پیدر ہواں ياره سورة الكبف مين تم ريره حيك موكان مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنُ أَمُو رَبِّهِ ' الجيس جنات میں ہے تھا پس اس نے نافر مانی کی اپنے پروردگار کے حکم کی۔' اور جنات کواللہ تعالیٰ نے آ گ سے پیدافر مایا ہے وَالْجَآنَ خَلَقُنهُ مِنْ قَبُلُ مِنْ نَّارِ السَّمُومُ [حجر: ٢٥] ''اور جنوں کوہم نے پیدا کیااس سے پہلے آگ کی لوسے۔' بیتو فرشتوں میں شامل ہی نہیں ہے ، اس کی جنس الگ ، نوع الگ ، فرشتول کی جنس الگ ، نوع الگ یحکم ہور باہے فرشتوں کو اور عمّاب ہور ہاہے البیس کو بظاہراس کا کوئی جوزنہیں ہے۔ سطحی اور ظاہری طور پریہاعتراض واقع ہوتا ہے لیکن قرآن پاک بڑی واضح کتاب ہے اس میں کسی جگہ اجمال ہوتا ہے اور کسی عَكَمُ تَفْصِيل مُوتَى إِ اللَّهُ رُانُ يُفَسِّرُ بَعُضُهُ بَعْضًا "قرآن كالعض دوسر إلعض كي تفییر کرتا ہے۔'' چنانچیآ ٹھویں یارے میں موجود ہے کہ جسطرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حَكُم دِ يا تَهَا اس طرح الليس كوبهي حَكُم دِ يا تَهَا قَدِ اللَّهِ مَا مَدْ عَكَ اللَّا تَسْدُ الْذ أَمَ لَ يُرْ نَعُ [ اعراف: ١٢] "فر ما يارب تعالى نے كس چيز نے روكا تجھ كوكه تونے سجدہ نه كيا جَبَدِ مِیں نے تجھے حکم دیا تھا۔'' تو معلوم ہوا کہ جس طرح فرشتوں کوسجدے کاحکم تھا ابلیس کو بھی ای طرح حکم تھا گو کہ وہ فرشتہ نہ تھا فرشتوں میں رہتا تھا ۔ فرشتوں نے بغیر کسی قبل وقال کے بغیر کسی منطق لڑانے کے سجدہ کیا اور ابلیس اکڑ گیا۔ سورہ اعراف میں ہے کہنے لگا

أَنَا خَيُرٌ مِّنُهُ ' 'مِين بهتر مون اس عَلَقُتنِي مِنُ نَّادٍ وَّخَلَقُتَهُ مِنْ طِيُنٍ ' مجها ب نے آگ سے پیدا کیا اور اس کومٹی ہے۔'' آگ نورانیت اور بلندی ہے بیخاک پاؤل میں آنے والی اونیٰ چیز ہے میں اعلیٰ ہوکرا دنیٰ کو کیوں مجدہ کروں ۔جیسے عور تیں لڑتی ہیں تو ایک دوسرے کو طعنے دیتی ہیں اس طرح اس نے اللہ تعالیٰ کو طعنے دیے شروع کر دیئے۔ سوره بن اسرائل آیت نمبر ۲۲ میں ہے کہنے لگااُ رَءَ یُتک هلذا اللَّذِی كُرَّمُتَ عَلَىً " كيابتلا كي يخص بجس كوتون مجھ يرفضيات دى ـ" اگريهال فرشة منطق چلاتے توان کی منطق ابلیس سے بہتر ہوتی ۔ اگر چداییا ہے ہیں کین آبی منٹ کیلئے مان اوكة ألم منى سے بہتر ہے ليكن آگ سے تو نور بہتر ہے فرشتے نور سے بيدا كئے گئے ہيں وہ کہہ کتے تھے اے پروردگار! تنوری ہوکرخا کی کو بجدہ کیوں کریں؟لیکن ہیں!انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی فورار نہ کی لے تھم کی تعمیل کی ۔ ابلیس نے اتنابھی نہ غور کیا کہ ما لك كاتحكم ہے بجالا وُل۔

### مثنوی شریف:

مولا نا جلال الدین رومی مینید برے بزرگوں میں سے ہوئے ہیں مثنوی شریف میں انتیس بزاراشعار ہیں۔ پہلے زمانے میں خواص تو کیاعوام بھی گھروں میں مثنوی پڑھتے ہے، فاری زبان میں ہے، اس دفت لوگوں کی زبان بھی عموماً فاری ہوتی تھی جن کی نہیں ہوتی تھی ان کیلئے تر جے ہوتے تھے۔اس میں تو حید وسنت کا بیان ہے، شرک دبدعت کا رد ہے ،تعلق باللہ ،تصوف کے متعلق بڑی عمدہ باتیں حکا بیوں کی شکل میں بیان فرمائی ہیں۔ مثنوی شریف کے ارد و ترجے بھی ہوئے ان میں بہترین ترجمہ حکیم الامت حضرت مولا نا محمد اشرف علی تھا نوی کی جا کہ جو کئی جلدوں میں ہے پڑھنے والی کتاب بداس میں المیس

لعین پر چوٹ کرتے ہوئے واقعہ قال کرتے ہیں۔سلطان محمود غرنوی موسید خلیفہ راشد تو نہیں علی نہیں تھا خلیفہ راشد کا مقام بہت بلند ہے البتہ ایک نیک نمازی بادشاہ تھا بادشاہوں میں سے اچھا بادشاہ تھا۔اس طرح الب ارسلان سلحوقی مرسید ،صلاح الدین ایو بی موسید اور بایزید بلدرم میرسید ، میسب نیک بادشاہوں میں سے تھے۔

#### ا يك داقعه:

سلطان محمودغز نوی عبید نے جب ہندوستان برحملہ کیا سومنات کا مندرمشہورتھا جو سونے جا ندی ہیرےموتیوں سے انہوں نے سجایا ہوا تھا یہ تیتی ہیرےموتی ساتھ لے گئے ۔ایاز ایک سیابی کا بچہ تھا سات آٹھ سال کے قریب عمرتھی مگر بڑاسمجھ دارتھا۔سلطان محمود غزنوی اس کواینے قریب بٹھا تا تھا تا کہوہ امور مملکت کو سمجھے کسی بُرے خیال سے نہیں بٹھا تا تھا۔ وزیروں ہشیروں کو بیہ بات نا گوارگز زتی کہاس بیجے کوساتھ بٹھا تا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی زیادہ کرتا ہے۔ایک موقع پرایک وزیر نے کہا حضرت!اس کم سن بچے کو ساتھ نہ بٹھایا کریں ۔ خاموش ہو گئے ۔ایک دن اینے ملازم خادم کوکہا کہ ایک چوڑ اسا پھر لے آئیں جب میں کہوتو لا کرمیر ہے سامنے رکھ دینا۔ پروگرام کے مطابق جب سب وزراء ہ کر بیٹھ گئے تو غزنوی میندے ایک قیمتی ہیرا جیب سے نکالا اورا یک وزیر کوکہا کہ اس کو پھر یرر کھ کرتو ژ دو۔وہ جیران ہوا کہ بیے کیا تھم دے رہے ہیں نہتو ژا۔ دوسرے کو کہا، تیسرے کو کہا ، چوتھے کو کہا کسی نے نہ تو ڑا پھرغز نوی میشنہ نے بیایا ز کو کہا بیٹائم اس کوتو ڑ دو۔ایا ز نے ہیرا بیقر پررکھا ہتھوڑا مارا تو ڑ دیا۔سلطان محمودغزنوی مینیدینے نے فر مایا بیٹا اتنا بڑا قیمتی ہیرا تھاکسی نے نہیں توڑااورتو نے توڑویا؟ایاز نے کہا کہ میرے سامنے دوچیزیں تھیں ایک ہیرے کی تیمت اورایک آپ کے حکم کی قیمت ۔ چونکہ آپ کے حکمت کی قیمت زیادہ تھی اس لئے میں

جنت میں اہلِ جنت کی پوزیش:

فَلاَ يُنحُرجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ لِهِلْ مِرَّزْنَهْ لَكَالِے وہ ثم دونوں كوجنت سے اليه حالات نه بيدا كردے كم جنت سے نكالے جاؤ۔ اگراييا ہواتو فَتَشُفَّني ليل تم مشقت میں مبتلا ہوجاؤ گے۔ یہاں تو سب کھمفت میں تیار ملتا ہے باہر جاؤ گے تو تھیتی باڑی کرنی پڑے گی، یانی لگانا پڑے گا، گوڈی کرنی پڑے گی،مشقت ہی مشقت ہوگی۔ البذااس كور تمن سمجھنا اور اس كى بات ميں نه آنا۔اس جنت ميں پہے إِنَّ لَكَ اللَّ تَـجُوعَ فِيهَا وَلَا تَـعُراى بيتك آب كيليَّ بكم بهوك موس جنت مي اورند نظم مو گے۔اس کا پیمطلب نہیں ہے کہ جنت میں بھوک نہیں لگتی اگر بھوک نہیں لگے گی تو نعمتیں کس نے کھانی ہیں بھوک بھی اپنی جگہ ایک نعمت ہے ۔مطلب یہ ہے کہ ایسی بھوک نہیں ہوگی اس کا مداوانہ ہوعلاج نہ ہووماں بھوک مٹانے کیلئے سب پچھ ہوگا۔ حدیث یاک میں آتا ہے ایک ایک جنتی سوسوآ دمیوں کے برابر کھائے گا جتنا کھانا دنیا میں سوآ دمی کھاتے ہیں جنت مين ايك آدى اتنا كهائ كااور پراس يركمال بيك كلا يَبْولَ ف فيها و كلا يَـــتَـغُوَّ طُوُنَ ''نه بپيثاب كريں كے جنت ميں نه ياخانه''نه بپيثاب آئے گانه ياخانه، بيه

بخاری شریف کی روایت ہے۔ صحابہ کرام ﷺ نے سوال کیا حضرت اسوسوآ دمیوں کے برابر کھائیں گے اور نہ بییٹاب نہ یا خانہ (یہاں تو ایک آ دمی دنیا کو بد بودار کر دیتا ہے ، دودھ ینے والا بچے سارے بستر کو بھر دیتا ہے مائیں دھونے میں نگی رہتی ہیں ) حضرت! وہ کھانا کہاں جائے گا؟ فرمایا ڈ کارآئے گا جس کی خوشبوکستوری کی طرح ہوگی اس کیساتھ سب ہضم ہوجائے گا۔ تو فر مایا جنت میں نہ بھو کے ہو گے نہ ننگے ، بہترین رکیٹمی لیاس ملے گا اور مزيداركهانا وَأَنَّكَ لَا تَعْظُمَوُّا فِيهَا اور بيتك آب نه بيا سے مول كے جنت ميں ليعني الی بیاس کہ جس کے بعد منے کیلئے بچھ نہ ہو۔ ویسے بیاس لگے گی ، دودھ کی نہریں ، شراب کی نہریں بشہد کی نہریں پینے کیلئے ہوگی وَ لا تَصْحٰی اور نہ دھوپ میں رہوگے۔ یہ گرمی کے زمانے میں لوگ دھوپ میں کام کرتے ہیں جلتے رہتے ہیں وہاں دھوپ میں جلیں گئے ہیں ۔اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں کہ کیا جنت میں جا ندسورج ہو نگے یا نہیں؟ ایک گروہ کہتا ہے کے سورج بھی نہیں ہو گا جا ندبھی نہیں ہو گا۔ سورۃ الدھر میں ہے كَايَسِرَوُنَ فِيُهَا شَهِمُسًا وَّ لَا زَمُهَ رِيْسًا ( ‹ نهيں ديكھيں كے جنت ميں سورج اور نہ ٹھنڈک۔'' جیسے اب سورج کے طلوع ہونے سے پہلے مطلع صاف ہوتو خوب روشنی ہوتی ہے اس طرح کی روشنی ہوگی نہ سورج ہوگا نہ جاند ہوگا۔ دوسرا گروہ کہتا ہے سورج بھی ہوگا عا ندبھی ہوگالیکن سورج کی تپش اور گرم نہیں ہوگی روشنی ہی روشنی ہوگی دَانِیَةً عَــلَیُهــمُ طِلْلُهَا [وہر:١٨] ' جَهَا ہو نگے ان يرورختوں كے سائے ''اگرسورج جاندنہ موتوسائے كہاں ہے آئيں گے؟ سائے بھی ہو نگے جب سورج جاند ہوں۔ فرمایا فوسُوَسَ اِلْیُهِ الشَّيْطُنُ يِس وسوسه و الاان كي طرف شيطان نے - آدم عليه السلام كے دل ميں شيطان نے وسوسہ ڈالا قَالَ کہنے لگا بنا دُمُ اے آدم علیہ السلام هَلُ اَذُلُکَ عَلٰی شَجَوَةِ

الْحُلْدِ كيامين آپ كى را بنمائى كرون ايسے درخت يرجو بيشكى كاورخت بكراس كالچل کھاؤ گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے۔الٹی منطق چلائی کہا گرتم یہ پھل نہیں کھاؤ گے تورب تعالی تہبیں جنت ہے جلدی نکال دے گا۔اس کا کھل کھانے کا اثریہ ہوگا کہتم ہمیشہ جنت ميں رہو كے وَمُلُكِ لا يَبُلني. بَلني يَبُلني سَمِعَ يَسْمَعْ عداورايا ملك بتلاؤل جو بھی بوسیدہ نہ ہولیں ہمت کر کے اس دانے کو چکھ لو ہمیشہ جنت میں رہوگے ۔سورہ اعراف آيت تمبرا المير ب وقاسَمَهُ مَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّصِحِيُنَ "اورابليس نَان د ونوں کے سامنے شم اٹھائی میں تمہارا بڑا خیرخواہ ہوں۔'' لا کچ بھی دیا اور قشم بھی اٹھائی۔ آ دم علیہ السلام نے سوچا کہ رب کی شم اٹھا کر بھی کوئی حجوث بولتا ہے ۔ تو آ دم علیہ السلام بھول گئے فیا تکلاَ مِنْهَا پس کھالیاان دونوں نے اس درخت سے اورسورہ اعراف میں ے فَلْمًا ذَاقًا الشَّجَرَةَ "لِي جبِ چَكھاان دونوں نے درخت كو-" جنتی درخت کونساتها؟

وہ کس چیز کا درخت تھا؟ جمہور فرماتے ہیں کہ گندم تھی تو گندم کے درخت تو نہیں ہو

تے پودے ہوتے ہیں لیکن جنت میں وہ پودے درختوں کی طرح ہو نگے بعض کہتے ہیں
انگورتھا، بعض کہتے ہیں انجیرتھا، بعض کہتے ہیں الموک تھا، جمہور کہتے ہیں گندم تھی۔ تو گندم کا
دانہ چکھااس کا اثر یہ ہوا کہ رب تعالیٰ کے فرشتوں نے دونوں کا لباس چھین لیا۔ آ دم علیہ
السلام بھی بالکل بر ہنداور حواعلیہ السلام بھی بالکل بر ہند فَبَدَت لَهُ مَا سَوُ التَّهُمَا لِی فَا ہِر ہوگئیں ان دونوں کے سامنے ان کی شرمگا ہیں وَ طَفِقًا یَدُ حَصِفُنِ عَلَیْهِمَا مِنُ وَرَقِ الْجَعَبَةِ اور گے دونوں جوڑنے اپنے اوپر جنت کے پتے آگے چھے تا کہ ہماراستر ہو وَرَقِ الْجَعَبَةِ اور گے دونوں جوڑنے اپنے اوپر جنت کے پتے آگے چھے تا کہ ہماراستر ہو جائے وَ عَصْنی اذَمُ رَبَّهُ فَعُوی اور نافر مانی کی آ دم علیہ السلام نے اپنے رب کی پی

چوک گئے۔ شیطان کی قسموں کی وجہ سے دھو کے میں آگئے اور خطا ہوگئی۔ پھر رب تعالی نے فرمایا اے آ دم آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ کوئی منطق نہیں لڑائی ورنہ کہہ سکتے تھے پر وردگار! شیطان سے پوچھواس نے کیوں جھوٹی قشم کھائی؟ کوئی جمت نہیں کی قبا لا رَبَّنا ظَلَمُنا انْفُسنا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَوْحَمُنَا لَنَکُونَنَّ مِنَ الْنَحْسِوِیْنَ [اعراف: ٢٣]" دونوں نے کہا اے ہارے پر وردگار! ہم نے زیادتی کی اپنی جانوں پر اورا گرآپ ہمیں نہیں بخشیں کے تو ہم یقینا نقصان اٹھانے والون میں سے ہوجا کیں گے۔ "اللہ تعالی نے معاف کر دیا۔ اس کا ذکر ہے فہ ما جُعَبَا فُر وَاللہ فَر الله فَر الله فَر الله فَر الله فَر الله فی کی اپنی جانوں کوان کے رب نے ، تو ہے کیلیجا استخاب فر ایا فَنَا بَ عَلَیْهِ پُس رجوع کیا اس کی طرف، ان کی تو بِ تِول فر مائی وَ هَدی اور الله تعالی نے ان کی راہنمائی فر مائی کیونکہ وہ اکڑے نہیں ضرفیوں کے۔ تا دان کی راہنمائی فر مائی کیونکہ وہ اکڑے نہیں ضرفیوں کی۔



# قَالَ اهْبِطَامِنْهَا بَمِيْعًا نَعْضُكُمْ لِبَعْضِ

عَدُوْ فَإِمَا يَأْتِيكُمْ مِنْ هُلَى هُلَى الْبَعُهُ هُلَا الْكَوْ فَكُنِ النَّبُعُ هُلَا الْكَوْ فَكُو الْكَوْ فَكُو الْكَوْ الْكَوْ فَكُو الْكَوْ الْكُو الْكُولُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

قَالَ فرایااللہ تعالی نے اله بطا دونوں اتر جاو مِنها اس جنت ہے جمین اکھے بیک عُدُو تُمن ہوں جَمین اللہ عَدُو تُمن ہوں کے فیاماً کھے بیک عُدُو تُمن ہوں کے فیاماً پس اگر یا تین گئم آئے تہارے پاس مِنی میری طرف ہے اللہ یہ ایت فیمن انبع پس جس نے بیروی کی اللہ تین میری ہمایت کی فلا یہ نیا ہوا وہ نہ مراہ ہوگا و کلا یہ شقی اور نہ مشقت میں جتلا ہوگا و مَن اَعْرَضَ عَن پس وہ نہ مراہ ہوگا و کلا یہ شقی اور نہ مشقت میں جتلا ہوگا و مَن اَعْرَض عَن فیل میک وہ نہ مراہ ہوگا و مَن اَعْرَض عَن فیل اس کیلے فیل اس کیلے فیل اس کیلے میں اور جس نے اعراض کیا میرے ذکر سے فیل اس کیلے میں اندھا قال کے گار ب اے میرے دب لِمَ

حَشْرُتَنِيْ كِول آبِ فِ الله المُعالِي مِحْ اعْمَى الدها وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا اور تحقیق میں و یکھنے والاتھا قیال فرمائے گااللہ تعالیٰ کے ذلک اس طرح أَتَتُكَ اللُّنَا آئين تيرے ياس ماري آيتي فَنَسِيتُهَا پس تونے ان كو بھلاديا وَكَلْالِكَ الْيَوْمَ تُنسلى اوراى طرح آج كون تورحت سے بھلادیا جائے گاؤ كذالك اوراس طرح نَجْزِى جم بدلددية بي مَنْ أَسُوفَ جس نے اسراف كيا وَلَمْ يُوفِّونُ إِسايْتِ رَبِّهِ اورندايمان لاياايزرب كي آيات ير وَلَعَذَابُ الْأَخِرَةِ اورالبته آخرت كاعذاب أَشَدُّ بهت بي سخت ب وَأَبْقَى اور بہت ہی پائدارے اَفَلَمْ يَهُدِلَهُمْ كيابِس بدايت نبيس موئى ان لوگول كيلئے كَمْ أَهُ لَكُنَا كُنَّى المَاكِيسِ بِم نِي قَبْلَهُمُ النَّ يَهِ مِنَ الْقُرُون جماعتيں يَـمُشُونَ فِي مَسْكِنِهِمُ وه حِلتے پھرتے تصان كے ٹھكانول ميں إنّ فِي ذَلِكَ بَيْكَ اسْ مِينَ لَأَيْتٍ كَيْ نَتَانِيال بِينَ لِلا ولِي النَّهِي عَقَلْمُندول

میلی آیات میں یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیونکہ اس وقت سجدہ تعظیمی جائز تھا ہماری شریعت میں ناجائز اور حرام ہے۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اللہ تعالیٰ نے فر مایا بیتمہارا دشمن ہے اس کو دشمن فرشتوں نے سجدہ کیا ۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا بیتمہارا دشمن ہے اس کو دشمن ہی سمجھنا بیتمہیں ورغلائے گا اورغلط راستے پرلگائے گا۔ تاکید کے باوجود آدم علیہ السلام سے بعزش ہوگئی۔

### جناب آدم عليه السلام كے مغالطے كى وجو واربع

علامہ بغوی عمیلیہ بڑے چوٹی کے مفسر ہیں وہ'' معالم التزیل'' میں فر ماتے ہیں کہ آ دم علیہ السلام کے مغالطے کی جاروجوہ تھیں۔

- النصب بهلى وجدا بليس لعين كافتم الخاناتها وقاسمه في النبي لَكُمَا لَمِنَ النّصِبِينَ الدّم عليه السلام حوا عليها السلام كر سامن الله عن الناص الله السلام حوا عليها السلام كر سامن الله عن ال
- الله تیسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ آ دم علیہ السلام نے خیال کیا کہ اہلس چلنے پھر نے والا ہے اس کورنے کاعلم ہوگیا ہوگا کہ پہلے مجھے اللہ تعالیٰ نے منع فر مایا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا اور اب رب تعالیٰ نے حکم منسوخ کر دیا ہے جس کا اے علم ہوگیا ہے اور مجھے نہیں ہوا۔
- اور چوتی وجہ یہ بیان فر مائی ہے کہ آ دم علیہ السلام نے سمجھا کہ جس درخت کی طرف رب تعالیٰ نے اشارہ فر مایا ہے خاص یہی درخت مراد ہے۔ تواس درخت سے نہیں کھایا اس جسے دوسرے درخت سے نہیل کھایا حالا نکہ اس کی تمام نوع مراد تھی کہ یہ درخت جہال کہیں بھی ہواس کے قریب نہیں جانا۔ بہر حال آ دم علیہ السلام دھو کے ہیں آ مجے اور کھالیا۔

قَالَ رب تعالی نے فر مایا اللہ طا منے ما جَمِین عَالَ جا وَتم دونوں اس جنت سے اکشے۔ جنت سے اتارہ یا بَعْضُ کُم لِبَعْضِ عَدُوّ بعض تمہارے بعض کیلئے دشمن ہوں گے۔ انسانوں کی آپس میں دشمنی آ دم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے۔ چھٹے پارے میں قابیل ہابیل کا ذکر ہے کہ بھائی نے بھائی کوتل کر دیا۔ تو دشمنی کا آغاز پہلے دن سے ہی شروع ہوگیا۔ تو فر مایا بعض بعض کے دشمن ہونگے فیامًا یا تین گھم مِنی اللہ ما گراہ ہوگا والیہ میری طرف سے ہدایت فیمنِ اتّبعَ کھدای پی جس نے پیروی کی میری ہدایت کی فلا یہ نیس بتال ہوگا میری ہدایت کی فلا یہ نیس بتال ہوگا کے ونکہ جو گھراہ ہوااس کو دنیا میں بھی سز اہوگی قبر ،حشر ، آخرت میں سز اہوگی وہ مشقت میں مبتال ہوگا جو گھراہ ہوااس کو دنیا میں بھی سز اہوگی قبر ،حشر ، آخرت میں سز اہوگی وہ مشقت میں مبتال ہوگا۔

## الله تعالى بركوئى چيز لا زمنېيس:

فرمایاا گرمیری طرف سے ہدایت آئے ، اہل حق کا مسلک بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پرکوئی چید لازم نہیں ہے اس نے آسان زمین بیدا کئے اپنی مرضی سے نہ بیدا کر تا اس کوکوئی پوچھ نہیں سکتا تھا۔ دنیا باقی رکھنی ہے اپنی مرضی سے ، فنا کر دے اپنی مرضی سے کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا۔ و جو ب علی الله اللہ تعالیٰ پرکوئی چیز لازم نہیں ہے۔ بیا ہل حق کا نظر بیہ اور ایک فرقہ ہے معتز لہ وہ کہتا ہے کہ سب پھھ اللہ تعالیٰ پرلازم ہے آسان بیدا کرنا زمین پیدا کرنا وہ ہا ہے۔ لیا کرنا ہوا جہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر فاجب ہے۔ امام غزالی ہوایت کیلئے پیغیر بھیجنا ، کتابیں نازل کرنا ، سب اللہ تعالیٰ پر واجب ہے۔ امام غزالی ہوایت کیلئے پیغیر بھیجنا ، کتابیں نازل کرنا ، سب اللہ تعالیٰ پر واجب ہے۔ امام غزالی ہوئین ہے۔ فرمات ہیں فَ اِمَّ اِنَ اِنْ کُمُ اگر آئے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجوز نہیں ہے مرضی ہوئی تو ہیں فَ اِمْ اَنْ اِنْ کُمُ اگر آئے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجوز نہیں ہے مرضی ہوئی تو تمہارے پاس ہدایت بھیجے گاتمہارا فریضہ ہاس کو بول کرنا ، اس پڑمل کرنا۔ نیکوں کو نیکی کا تمہارے پاس ہدایت بھیجے گاتمہارا فریضہ ہاس کو بول کرنا ، اس پڑمل کرنا۔ نیکوں کو نیکی کا

بدلہ دے گا بروں کو برائی کی سزا دے گالیکن اس پر کوئی لازم اور واجب نہیں ہے اس کو اختیار ہے نہ دے۔معتز لہ کہتے ہیں کہرب تعالیٰ پرلازم اور واجب ہے کہ وہ نیک کونیکی کا بدلہ دےاور برے کو برائی کی سزا دے۔اہل حق کہتے ہیں کہوہ قادرمطلق ہے جو جا ہے کرےاس پرکوئی چیز لازم اور واجب نہیں ہے۔تو فر مایا جومیری ہدایت کی انتاع کرے گا وه نه مُراه موكا اورنه مشقت میں بڑے گا وَ مَنْ أَعُوضَ عَنْ ذِكُرى اور جس نے اعراض کیامیرے ذکرہے۔ ذکرہے کیامرادہے؟اس کے متعلق مفسرین کرام الٹیٹنبہ فرماتے ہیں کہ ذکر سے مراد قرآن ہے کیونکہ قرآن کریم کا نام ذکر بھی ہے۔ سورۃ الحجرآیت نمبر ۹ میں بِإِنَّا نَـحُنُ نَـزُّ لُنَا اللِّكُو وَإِنَّالَهُ لَحْفِظُونَ " بِيُّك بِم فِاتارابِ وَكركو " العِن نصیحت والی کتاب کواور بیشک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔قرآن پاک کا نام قرآن بھی ہے، فرقان بھی ہے، ھذی بھی ہے، موعظہ بھی ہے اور بھی بہت سارے نام ہیں اورا کشرمفسرین کرام النیکنیم فرماتے ہیں کہ اس مقام پر ذکر سے مرادرب تعالیٰ کی یاد ہے کیونکہ خطاب ہے آ دم علیہ السلام کو کہ جس نے میری اطاعت کی اس کو یہ ملے گا اور جس نے میرے ذکر سے اعراض کیااس کیلئے معیشت تنگ ہوگی اوراس زمانے میں قرآن نازل نہیں ہوا تھالہٰذاذ کر ہے رب تعالیٰ کی یا دمرا دہے۔

### بعض جزوی مسائل کا ذکر:

سورۃ الرعدییں ہے آلا َ بِدِی اللّٰهِ تَطُمَئِنُ الْقُلُو بُ 'خبرداراللہ تعالیٰ کے ذکر کیساتھ دلوں کواطمینان نصیب ہوتا ہے۔ پھراللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان کہ ذکر کیلئے کوئی پابندی نہیں ہے نہ وضوکی نہ دفت کی۔اللہ تعالیٰ یہ پابندی لگادیے کہ میرا ذکر باوضوکرنا ہے تو وہ بے جارے جن کا وضومعدے کی خرابی کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے نہیں تھمرتا تو وہ

ہ۔ سکتے تھا۔ پروردگارا دل تو جا ہتا ہے آپکا ذکر کرنے کو گر وضونہیں کھہ تا مجبور ہیں پھر

یہ بھی پابندی نہیں ہے کہ ذکر بیٹھ کر کر و سورہ آل عمران آیت نمبرا ۱۹ اللّٰهِ بُسن یہ لُم کُسرُ و ن اللّٰہ قیسمًا وَ قُعُو دُا وَ عَلَی مُجُنُو بِہِمُ ''جو یاد کرتے ہیں اللہ تعالی کو گھڑے گھڑے اور بیٹھے ہوئے اور پہلو کے بل لیٹے ہوئے تو کوئی پابندی نہیں ہے چلتے پھرتے ،اٹھتے بیٹھتے ذکر کر سکتے ہو ہو کوئی پابندی نہیں ہے چلتے پھرتے ،اٹھتے بیٹھتے ذکر کر سکتے ہو ہو کوئی پابندی نہیں کر سکتے ہو ہو کوئی پابندی نہیں ہے کہ مجد میں بیٹھ کر ذکر کر ودن کو، رات کو، شبح کو، شام کو۔ جنابت کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت تو نہیں کر سکتے اس کے علاوہ باقی اذکار پر کوئی پابندی نہیں ہے ۔ اسی طرح عورتیں جن دنوں نماز نہیں پڑھ سکتی قرآن کریم کی تلاوت نہیں پڑھ سکتی قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے اس کے علاوہ باقی اذکار کر سکتے کے مرحد میں بیٹ ہو سکتیں بی درود شریف پڑھ سکتیں ہیں۔

## مَعِيْشَةً ضَنْكًا كامفهوم اورمصداق:

توفر مایا جس نے اعراض کیا میر سے ذکر سے فیان گذ معینشة طنگا ہیں اس

کیلئے زندگی ہوگی تنگ ، روزی ہوگی تنگ ۔ معینشة طنٹ کیا کا کیامفہوم ہے؟ تغییر کیر

روح المعانی میں بہت کچھ لکھا ہے ۔ ان میں سے ایک تغییر بیکھی ہے کہ جوآ دمی رب تعالی

کی یاد سے غافل ہے اس کا دل حق کو قبول کرنے سے تنگ ہوگا برے کام اس کوآ سان نظر

آئیں گے اورا چھے کام تیل اور بوجھل نظر آئیں گے اس کے ول میں خیر داخل نہیں ہوگ

اس کا دل دماغ اس سے تنگ ہوگا ۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی تنگ ہوگی بعنی زندگ

میں راحت اور سکون نصیب نہیں ہوگا ، معنی یا در کھنا! جتنے وہ شفکر اور پریشان ہوتے ہیں اسے غیش وآ رام میں اور سہولت میں ہیں کیکن یا در کھنا! جتنے وہ شفکر اور پریشان ہوتے ہیں اسے غریب نیس ہوتے ہیں کہ اس کو خور ڈاکونہ لے جا کمیں ہمیں کوئی قبل نہ کر وہات مزید بروھے ۔ پھر یہ فکر ہوتی ہے کہ اس کو چور ڈاکونہ لے جا کمیں ہمیں کوئی قبل نہ کر وہات مزید بروھے ۔ پھر یہ فکر ہوتی ہے کہ اس کو چور ڈاکونہ لے جا کمیں ہمیں کوئی قبل نہ کر

دے ہمارے کاروبار میں کمی نہ آجائے بے جاروں کی نیند حرام ہوجاتی ہے ان کی زندگی بڑی مشقت والی ہوتی ہے غریب آ دمی اتنا پریشان نہیں ہوتا۔ لہٰذا غریب آ دمی کو اپنی غربت يريريشان بيس مونا جا ہے۔ حديث ياك ميس آتا ہے بَدَ اَ الْاسْلامُ غَريبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا فَطُوبِي لِلْغُرْبَآءِ "اسلام كى ابتداء بهى غريول مين بوكى يدربى الله بھی غریبوں میں یغریبوں تمہیں میری طرف ہے میارک باد ہو۔''تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں مند ہزار کے حوالے سے روایت نقل کی گئی ہے حضرت ابو ہریرہ ﷺ ہے اور حافظ ابن کثیر " فراتے ہیں ساسناد جید بدوایت کھری اور سی ہے۔ آخضرت اللے نے فر مایا معیشة ضنتك كامعنى بقبرين تكى يعنى اس كى قبرتنگ موگى دهديث ياك مين آتاب كه وقت مردے کوقبر میں دفن کیا جاتا ہے تو مجرم کی قبراتنی تنگ ہوجاتی ہے کہ تنخت لف فید اَضُلاَ عُهُ ترمذي شريف اورمنداحركي روايت ہے كدوائيں پيلياں بائيں ميں اور بائيں پلیاں دائیں میں تھس جاتی ہیں اور اس کیلئے قبرتاریک بھی ہوتی ہے۔اس لئے منداحمد اور تر ندی شریف کی روایت میں آتا ہے اور بیروایت''الترغیب والتر ہیب'' میں بھی ہے كقبرروزاندا وازديق إلى المعض الله بيت الوحشة من تنهائى كامقام مول إناساهي كِرا تَا أَنَا بَيْتُ الْظُلْمَةِ مِن تاريكي كالمحربون الي الحَروثي لِكرا مَا أَنَا بَيْتُ السدود میں حشرات الارض كامقام مول كيرے ماردوالے كرآنا۔اب سوال سے ك وبال سائقي كون ہوگا؟ اس كاسائقي ہوگائمل صالح اس كا نيك عمل اس كا سائقي ہوگا۔ روشني کیاہوگی؟البطّبلوٰ ہُ نُورٌ نمازروشنی ہوگی۔کیڑے مکوڑے مارنے کی دوااخلاق حسنہ ہیں کہ دوسروں کی قدر کرنا احتر ام کرنا ۔اللہ تعالیٰ قبر کی آفتوں ہے محفوظ فر مائے ۔ وہاں بعض مجرموں يرتسُعَةٌ وَ تِسْعُونَ تِنَيَّنَا نَانُو بِنَانُو بِأَنْ وَهَامِسِلُطُ كُنَّا جِاكْيِنِ كَيْ \_ الران

میں ہے ایک از دھادنیا میں سانس لے لے تو کوئی سبز چیز باقی ندر ہے۔اللہ تعالی قبر کے عذاب مے محفوظ فرمائے۔عذاب قبرحق ہے۔ تو مَعِیْشَةً ضَنْکًا ہے مرادقبر کی تنگی ہے۔ قرمايا وَّنَحُشُرُهُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ أَعُمنى اورجم الله كيس كاس كوقيامت والدن اندها قَالَ كَحِكًا رَبّ المعير الله حَشَوْتَنِي أَعُملي كيول آب في المُحايام مجص اندها وَ قَلْدُ كُنُتُ بَصِيرًا اورتحقيق مين ديكين والاتفاد نيامين -اندُّها مونے سے كيامراد ہے؟ تو اس کے متعلق بینفصیل بھی تفسیروں میں موجود ہے کہ جس وقت قبرے نکلے گا تو اس ونت اندھا ہوگا پھرآ گے جا کراس کوآئکھیں ملیں گی جن ہےوہ جنت بھی دیکھے گا اور دوزخ بھی دیکھے گامیدان بھی دیکھے گا۔ جیسے قبر سے نگلتے وقت سب بر ہنہ ہو نگے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کولیاس پہنایا جائے گااس کے بعد دوسرے نمبریرآنخضرت ﷺ کو پہنایا جائے گا جیسا کہ مند دارمی وغیرہ احاد ٹیٹ کی کتابوں میں سیحے احادیث موجود ہیں۔ اسی طرح وہ قبر ہے اند ھے نکلیں گے بھر بعد میں آئکھیں ملیں گی ۔امام بخاریؒ اس کامعنی كرتے بيں أغهاب عن الْحُجَّةِ وه دليل بيش كرنے سے اندها ہوگا۔ كے گااے يرور د گار! د نيامين تومين وکيل هو تا تھا آج ميں بالکل ره گيا هوں کوئی دليل نہيں چيش کرسکتا جوقابل ساعت ہو۔ ویسے باتیں کرے گاادھرادھر کی قرآن یاک میں آتا ہے وَ لَوْ أَلْقَی مَعَاذِيْرَةُ [سورة القيامه]" أكر جدوه اين كتف حيلي بهان كرے-" مجهنه كه كهانارى گائیکن کوئی تسلی بخش جوائیہیں ہوگا۔تو دلیل پیش کرنے ہے اندھا ہوگا قیال رب تعالیٰ فرمائمں گانچے ذالک اَتَّنگ ایشہ نے اس طرح آئیں تیرے یاں ہاری آپتیں فَنْسِيْتَهَا پس تونے ان کو بھلا دیا یعنی ان کو چھوڑ دیاان کی طرف تونے توجہ ہی نہیں گی۔ آیات ہے تم نے آئکس بند کر لی تھیں۔ و کے ذالک الیکوم تُنسلی اوراس طرح آج

کے دن تو رحمت سے بھلا دیا جائے گا۔تمہاری طرف رب تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہیں ہوگی۔ اسراف و تبذیر کامفہوم:

وَكَذَٰلِكَ نَجُونِى مَنْ أَسُوفَ اوراى طرح بم بدلددية بي اسكوجس نے اسراف كيا، صدية آگرا گيا۔ اسراف كامعنی ہے صدیے نكلنا۔ سورہ اعراف آیت نمبر اس میں ہے تكلنا۔ سورہ اعراف آیت نمبر اس میں ہے تُکُو اوَ الشَّر بُو اوَ لا تُسُوفُو اُنْ كَا وَاور بيواور اسْراف ند كمرو ـ ''

جہاں خرچ کرنا جائز ہے وہاں ضرورت سے زیا دہ خرچ کرنا اسراف ہے اور ایک تبذیر ہے۔ تبذیر کامعنی ہے وہاں خرچ کرنا جہاں خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سورة بَى اسرائيل آيت نمبر٢٦ ميں ہو كَلاتُبَدِّرُ تَبُدِيْهُ " ''اورمت اڑاؤ مال كوبے جافضول خرجى نه كروإنَّ الْمُبَدِّريْنَ كَانُوا إِخُوانَ الشَّيْطِينُ بِيتَكَ بِجِارُ الْهُالِي وَالِي شیطانوں کے بھائی ہیں و کھان الشَّیُطُنُ لِرَبّه کَفُورًا اور شیطان ایے رب کا بہت ناشكر گذار ہے۔ 'رب كا نافر مان ہے۔ فضول خرچى كرنے والا شيطان كا بھائى كيوں ہے؟ کس وجہ ہے ہے؟ وجہ بیر ہے کہ اللہ تیارک وتعالیٰ نے ابلیس تعین کو بھی نیکی کی طاقت دی اس نے وہ توت برائی میں صرف کر دی ۔ اس طرح جس کورب تعالی نے مال دیا ہے بجائے اس کے کہوہ اے اچھے کا موں صرف کرے برے کا موں میں خرچ کر کے شیطان کا بھائی بن گیا۔ یہ جوشادیوں پر آ گے بیچھے لائٹنگ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ فضول خرچی کرتے ہیں بیسب شیطانوں کے بھائی ہیں اللہ تعالی ایسے کاموں سے بچائے۔ان لوگوں کو نیکی کیلئے خرچ کرنے کو کہوتو کہتے ہیں ہمارے یاس پیستہیں ہے اور برے کا موب كيليح خوب زور لگا كرآ گے بوصتے ہيں اور اس وقت ان كے ياس بير بھى آ جا تا ہے \_ تو فرمایا ہم اس طرح بدلددیت ہیں جوصد سے آ کے برصتا ہے وَلَمْ يُؤْمِنُ بايْتِ رَبّهِ اور

منها عاليا يخرب كل أيت يروك غذاب الاخرة الشُّدُّ وَابْقَلَى اورالبت آخرت كا عذاب بہت ہی سخت ہے اور بہت ہی یا سیدار ہے، بہت دیریک باقی رہنے والا ہے جو بھی تَنتم نه ہوگا۔رب بچائے اور محفوظ فرمائے۔ أَفْلَمُ يَهُدِ لَهُمْ كيالِس مدايت بيس ہوئى ان لوگوں کیلئے تکے اُھلک کے اُسا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُون كَتَى بم نے بلاك كيسان سے بہلے جماعتیں \_نوح علیہ السلام کی قوم ، ہودعلیہ السلام کی قوم ،صالح علیہ السلام کی قوم ، لوط علیہ السلام کی قوم ، تبع علیہ السلام کی قوم ، شعیب علیہ السلام کی قوم بے شار قومیں ہم نے ہلاک كيس يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمُ يعلَة يُعربَة بين ان كِمْ كانون مين -جبشام اور ایمن کے ملاقے میں تجارت کیلئے جاتے ہیں تو راستے میں بیتناہ شدہ بستیاں ہیں جہال ے گذرکر جاتے ہیں از فیے ذلک الایت بینک اس بیں البت کی نشانیاں ہیں۔ لاً ولِي النَّهِي نُهِي نُهُ يَهُ لَ مُحْ يَعِمُ عَلَى جَمِعَ عَمَا جَمِعَ اللَّهِ عِلَى النَّهِي اللَّهُ الله اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا عقل کوبھی عقل اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ برائی اور بدی سے روکتی ہے۔ تومعنی ہو گاعقلمندوں كيلي اس ميں نشانياں ہيں ۔ لہذا سوچ سمجھ كرعمل كرے رب اچھے عمل كى توفيق عطا فر مائے۔



وَلُوْلِا كِلِمَ الْمُلْكِمُ الْمُعَنَّ الْمُلَاكِمُ الْمُلَاكِمُ الْمُلَاكِمُ الْمُكَافِّقُ الْمُلَاكِمُ الْمُكَافِّقُ الْمُلَاكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلَاكِمُ الْمُلَاكِمُ الْمُلَاكِمُ الْمُلَاكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْ

الْحَيوْةِ الدُّنْيَا يِزِينَ ہِونِيْ كَارَدگى كَى لِنَفْتِنَهُمْ فِيهُ تَا كَنِهُم امتحان ليس ان كااس كذريع وَرِزْقُ رَبِّكَ اورآپ كربكارزق خَيْر بهر ہے وَ اُمُو اَهُلَكَ اوركم دير آپائيدار ہے وَ اُمُو اَهُلَكَ اوركم دير آپائيدار ہے وَ اُمُو اَهُلَكَ اوركم دير آپائيدار ہے افرادكو بِالْتَصَّلُوةِ مُمازكا وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا اورخود بھی قائم رہونماز پر لا افرادكو بِالْتَصَّلُوةِ مُمازكا وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا اورخود بھی قائم رہونماز پر لا افرادكو بِالْتَصَّلُوةِ مَم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ وَن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### رحمت خداوندی :

فرمایا و کُولا کیلے مَدُّ سَبَقَتُ اوراگرند ہوتا ایک فیصلہ جو پہلے ہو چکاہے مِنُ رَبِّکَ آپ کے رب کی طرف سے لُکھانَ لِزَامًا تو البته ان کا ہلاک ہوجا نالازم ہو چکا تھا۔ وہ فیصلہ لیا ہے؟ اس کے متعلق تغییروں میں بہت پھی کھا ہے۔ ایک بات یکھی ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کے ذریع عرش کے ایک باز و پر کھوایا ہوا ہے اِنَّ رَحْمَتِی سَبَقَتُ عَلَی غَضْبِی '' بیشک میری رحمت سبقت کر چکی ہے میرے غصے پر۔' بیعنی میری محمت میرے غصے پر۔' بیعنی میری رحمت میرے غصے پر۔' بیعنی میری رحمت میرے غصے سبت زیادہ ہے۔ اگر اللہ تعالی کی رحمت نہ ہوتی تو تمہارا بیڑہ فرق ہو چکا ہوتا۔ ایک جدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے رحمت کے سوچھے بنائے ہیں ہو چکا ہوتا۔ ایک جدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے رحمت کے سوچھے بنائے ہیں

ان میں ہے ایک حصہ ساری مخلوق میں تقسیم کیا ہے اور ننا نوے جھے اپنے پاس رکھے ہیں۔ اس جھے کا اثر ہے کہ انسان ،حیوان ، جنات ، پرندے وغیرہ ساری مخلوق کی مائیں اینے بچوں سے بیارکرتی ہیں اور ہرایک دوسرے سے پیارکرتا ہے بیای رحمت کا اثر ہے۔اس موقع پربعض نے کہا کہ اتنی بڑی وسیع رحمت ہو پھر انشاء اللہ خیر ہے۔ آتخضرت ﷺ نے فر مایا الله تعالی کے غیض وغضب کا شکار وہی ہوگا جومار د مُسَمَر د سرش ہے و اَبنی اَنُ يَّقُولَ لَا إِللَهُ إِلاَّ اللَّهُ اورجولا الدالا الله كهني سا نكاركرتا ب-اس كم عَتضى سي كريز كرتا ہے۔ صديث ياك ميں آتا ہے كدا يك سفر ميں بچھ عور تيں بھی ساتھ تھيں روئی بنانے كا وفت آیا۔ ایک عورت نے بچھر اسمٹھے کر کے چولہا بنایا اس پر ہنڈیا رکھی دودھ پیتا بحہ بھی ساتھ تھا کھلی جگتھی ہوا کی وجہ ہے جس طرف آگ کا شعلہ آئے بیچے کو دوسری طرف لے جائے۔اس کے دل میں خیال آیا کہ میں بیج کی ماں ہوں گورانہیں کرتی کہ بیآ گ میں جلے تو کیااللہ تعالیٰ کی رحت اس ہے زیادہ نہیں ہے جتنی شفقت میرے دل میں ہے۔ چنانچہ آنخضرت ﷺ کے میاں گئی اور کہنے لگی حضرت! میں نے اس طرح آگ جلائی تھی جب آگ کا شعلہ میرے بیجے کی طرف آتا تو میں اس کو بیانے کی کوشش کرتی اٹھا کر دوسری طرف لے جاتی تو میرے دل میں خیال آیا کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت اتن بھی نہیں ہو گی جتنی میرے دل میں بچے کوآگ ہے بچانے کیلئے ہے کہ میں اس کوآگ میں جلانے کیلئے تيارنيس مول\_اسموقع يرآ تخضرت الله في فرمايالله أرْحم لعباده مِن الله بوَ لَـدِهَا فرمایا بیٹی تیری شفقت کیا ہے اللہ تعالیٰ اینے بندوں پر بہت زین رم کرنے والا ے بنسبت اس کے کہ مال اینے بیٹے ہے کرنی ہے۔

توالله تعالیٰ کی رحمت نه ہوتی تو ضرورتم پرعذاب آجا تا۔ دوسری تفسیر پیکرتے ہیں

کے آنخضرت ﷺ کا وجود مبارک عذاب سے مانع ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر ۳۳ میں ہے مَاكَانَ اللَّهُ لِيُعَدِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَتَهم واللَّه لِيكاللَّه لِيكاللَّه اللَّهُ لِيكُوجبكم آيان میں موجود ہیں ۔'' بیرآیت کریمہاس وقت نازل ہوئی جب ابوجہل وغیرہ نے کہا تھا کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ لے آئیں تو اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ آپ کی موجودگی میں ان پر عذاب نہیں آئے گا کیونکہ آپ نری رحمت ہیں تو پنہیں ہوسکتا ہے کہ رب تعالیٰ کی رحمت بھی موجود ہوا ورعذاب بھی آجائے۔ ہاں !اگرآپ جہان سے تشریف لے جائیں تو کھر بیعذاب میں مبتلا ہو نگے ۔ تو بیہ بات اور فیصلہ ہو چکا ہے کہ نبی کی موجود گی میں عذاب نہیں آئے گااگریہ بات نہ ہو چکی ہوتی تو ان پرعذاب لازم ہو چکا ہوتا۔ تیسری بات یہ کھی ے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہرقوم اور ہرفرد کا ایک وقت مقرر ہے لکھا ہوا تھا وہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہےاوررب تعالیٰ اس کاوفت لکھ دیتے ہیں فرشتوں کو تکم دیتے ہیں کہ لکھ و بیفلاں تاریخ کوفلاں وفت مرے گا۔ تو اللہ تعالٰی کی طرف ہےان کی ہلاکت کا وفت لکھا ہوا نہ ہوتا تو بیابھی ہلاک ہوجاتے کیکن رب تعالیٰ کی طرف سے اس کا وفت مقرر ہے اگر ونت مقررنه ہوتا توان پرعذاب لازم ہوجاتا وَّاَجَــلْ مُّسَـمَّــي اورایک وفت مقرر ہے جب وہ آئے گا پھر ملے گانہیں۔ایک لمحے کی بھی مہلت کسی کونصیب نہیں ہوگی۔ · فرماياان كى باتول مين نهيس آئيس فاصبر على مَايَقُولُونَ پس آي مبركري

فر مایاان کی با توں میں نہیں آئیں فاصب و علی مَایَقُولُونَ پی آپ مبرکریں ان با توں پر جو وہ کہتے ہیں۔ کافروں نے آنخضرت اللہ کے بادے میں بہت کھ کہا۔ سورة صفت آیت نمبر ۳۳ میں ہے آئی گار کو آ اله قَنا لِشَاعِرِ مَّجْنُونِ ' کیا ہم چھوڑ نے والے ہیں اپنے معبودوں کوا کے دیوانے شاعر کی وجہ سے۔'

سورة سباآيت نمبر ٨ اَفْتَوى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا "'كها بنايا ہے اس نے اللّٰہ پر

حجوث ياس كوجنون ہے۔ 'اورسورہ ص آيت تمبر م وقال الكفيرون هندا سنجر كَــــــــ أَبُ "اوركها كافرول نے بيرجادوگر ہے جھوٹا ہے۔ "تو آپ الليكود يوانه كها، شاعركها مفتری کہا، جادوگر اور جھوٹا کہا۔ جب کسی کوا تنا پچھ کہا جائے تو وہ بھی چا ہتا ہے کہ میں بھی مجھ سنا وُں لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو حکم دیا کہ آپ ان کی باتوں پرصبر کریں۔ چنانچہ آنخضرت ﷺ نے ان کوکسی ایس بات کا جواب نہیں دیا ورنہ آپ ﷺ بھی کہ یکتے تھے تم جھوٹے ہو ہمہارے آیاء واحداد جھوٹے ہیں ،تمہاری نسلیں جھوٹی ہیں، کچھ بھی نہیں کہا كيونكه أكرآپ بھي طعنے دينا شروع كرديتے تو پھرخلق عظيم برزد آتي تھي معامله برابر ہو جاتا يوفر مايا آ ي مبركري وسَبْحُ بحمُدِ رَبِّكَ اورسبيح بيان كري ايخ ربكي حمر كى سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ يَرْحِيسَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ سورج كَطلوع بونے ے پہلے و قَبْلَ غُرُوبِهَا اور سورج كغروب مونے سے بہلے۔ فضائلِ نمازواذ کار:

اس میں فجر اور عصر کی نماز آگئ اور ان دونوں نماز وں کا بڑا تو اب ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ منافقوں پر دو نمازیں بہت بھاری ہیں ایک فجر کی اور ایک عشاء کی ۔ فجر اور عصر کی نماز کے وقت اعمال لکھنے والے فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں ۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے پوچھتے ہیں گئف تَو کُتُم عِبَادِی میرے بندوں کو تیں ۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے پوچھتے ہیں گئف تَو کُتُم عِبَادِی میرے بندوں کو تم نے کسے میں حالت میں چھوڑ ا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے پرودگار! ہم عصر کے وقت گئے تھے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب میں کے وقت ہم آئے ہیں تو اب بھی نماز میں تھے۔ بیفرشتوں کی سلطانی کو ابی ہے۔ مطلی معجد کا امام جب عصر کے وقت اللہ اکبر تکبیر تقے سے دیٹر شتوں کی سلطانی کو ابی ہے۔ مطلی معجد کا امام جب عصر کے وقت اللہ اکبر تکبیر تقے سے دیٹر شتوں کی سلطانی کو ابی ہو جو محلہ وابستہ ہے تمام محلے والوں کی ڈیوٹیاں بدل جا میں تحریم کہتا ہے تو اس مجد کیساتھ جو محلہ وابستہ ہے تمام محلے والوں کی ڈیوٹیاں بدل جا میں تحریم کہتا ہے تو اس مجد کیساتھ جو محلہ وابستہ ہے تمام محلے والوں کی ڈیوٹیاں بدل جا میں بھر سے تھور کے دونوں کی ڈیوٹیاں بدل جا میں تحریم کیساتھ ہو محلہ وابستہ ہے تمام محلے والوں کی ڈیوٹیاں بدل جا میں بیکر سے کہتا ہے تو اس محلے والوں کی ڈیوٹیاں بدل جا میں بھر سے تھور کے دونوں کی ڈیوٹیاں بدل جا میں بھر سے تھورکے دونوں کی ڈیوٹیاں بدل جا میں بھر سے تھورکے دونوں کی دونوں کی ڈیوٹیاں بدل جا میں بھر سے تھورکے دونوں کی ڈیوٹیاں بدل جا میں دونوں کی دونوں

گدن والے فرضے گئے اور رات والے آگئے۔ ای طرح مجھی کی نماز کے وقت عصر کی نماز کے بارے میں آنخضرت کے اور مایا مَنُ فَاتَتُهُ صَلَوْ اَ الْعَصْرِ فَکَانَّمَا وُتِرَ اَهُلُهُ وَمَالُهُ جَس کی عصر کی نماز فوت ہوگئی ہوں مجھوکہ اس کے گھر کے سارے افراد مارے گئے اور گھر کا سامان لوٹ لیا ۔ اس سے خود اندازہ لگالوکہ کتنا نقصان ہے؟ یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے ۔ فر ما یا وَ مِنُ انَ آئِ الَّیُلِ ۔ انَ آیِنٌ کی جمع ہاں کا معنی ہوگارات کے اوقات میں فَسَیّے پس آپ تبیج بیان کریں ۔ اس میں مغرب اور عشاء دونوں نمازیں آگئیں ۔ نمازوں کے بعد تبیجات کا خوب اجتمام کرواس کے علاوہ اوقات میں جیکن نماز کے بعد تبیجات کا خوب اجتمام کرواس کے علاوہ اوقات میں جیکن نماز کے بعد تبیجات کا خوب اجتمام کرواس کے علاوہ اوقات میں جیکن نماز کے بعد تبیجات کا خوب اجتمام کرواس کے علاوہ اوقات میں جھی کوئی مم انعت نہیں ہے لیکن نماز کے بعد زیادہ اجتمام ہونا چا ہے۔

عدیت پاک میں آتا ہے نماز کے بعد ۳۳ دفعہ بحان اللہ ۳۳ دفعہ الحمد للداور ۳۳ دفعہ اللہ اکبر پڑھو۔اوراس کے علاوہ جہ تبیحات پڑھ کتے ہو پڑھو وَاَطْرَافَ النَّهَادِاور دن کے اطراف میں، اس میں ظہر کی نماز آگئ۔مطلب یہ ہے کہ آپ نماز وں کی طرف توجہ دیں، تسبیحات کی طرف توجہ دیں ان کی لایعنی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں آئے گئے گئے توجہ دیں، تنبیحات کی طرف توجہ نہ میں ان کی لایعنی باتوں کی طرف سے جواجراور توجہ دیں۔ تاکہ آپ راضی ہوجا کیں۔ یعنی اس بندگی پراللہ تعالیٰ کی طرف سے جواجراور تواب ملے گا اس پر آپ راضی ہوجا کیں گے وَ لا تَسَمُلُدُنَّ عَیْمُنیکَ اور نہ پھیلا کی دونوں آئے تھوں کو اللہی مَا مُتَعُنا بِقِ آزُوا اَجًا مِنْهُمُ اس چیز کی طرف جوہم نے فاکہ ویا ہے۔ ہودی ہیں، عیسائی ہیں، بحوی ہیں، بدھ مت والے ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں ان سب کا فروں کوہم نے فاکہ و دیا ہے۔ وَ هُسرَدَ قَالَ مُن مُن عَیْمُن ایدَ بین، بدو کا نیں ان سب کا فروں کوہم نے فاکہ و دیا ہیں، دوکا نیں الہ حیات ہیں، سونا چاندی ہے ان چیزوں کی طرف توجہ نہ کریں یہ دنیا کی روفق ہے ہیں ان جیزوں کی طرف توجہ نہ کریں یہ دنیا کی روفق ہے ہیں آئی ، باغات ہیں، سونا چاندی ہے ان چیزوں کی طرف توجہ نہ کریں یہ دنیا کی روفق ہے ہیں، باغات ہیں، سونا چاندی ہے ان چیزوں کی طرف توجہ نہ کریں یہ دنیا کی روفق ہے بیری، باغات ہیں، سونا چاندی ہے ان چیزوں کی طرف توجہ نہ کریں یہ دنیا کی روفق ہے ہیں، باغات ہیں، سونا چاندی ہے ان چیزوں کی طرف توجہ نہ کریں یہ دنیا کی روفق ہے ہیں ہیں، باغات ہیں، سونا چاندی ہے ان چیزوں کی طرف توجہ نہ کریں یہ دنیا کی روفق ہے ہیں۔

سب عارضی چیزیں ہیں۔قرآن یاک میں ہے کہاللہ تعالیٰ نے قارون کوا تناخزانہ دیا تھا کہ اس کے خزانے کی جابیوں کوایک احجیمی خاصی جماعت اٹھاتی تھی۔ جب گھوڑے پرسوار ہو كربابرنكاتا توآكے بيجھے نوكر جاكر ہوتے بردى تھاٹھ باٹھ كيساتھ تكاتا جيسے آج كل افسروں کی ہوتی ہے۔ پچھلوگ دنیا پرست ہوتے تھےوہ دیکھ کر کہتے پالینٹ کینا مِثْلَ مَا أُوتِی قَادُوُنُ [تَصْص: 29]'' کاش کہ ہمارے لئے بھی وہی کچھ ہوتا جوقارون کو دیا گیا ہے جمہیل بھی یہی کھل جائے'' کھاللہ والے بھی یاس ہوتے تھانہوں نے کہا وَیُلَکُمُ ثُوَابُ الملَّهِ خَمِيرٌ ''خرابی ہوتمہارے لئے اللہ تعالیٰ کا اجرعطا کیا ہوا بہتر ہے۔' یہ بالکل فانی ا عارضی ہےآ خرت کی فکر کر د پھراللہ نعالیٰ نے اس کو بمع کوشی اورخز انوں کے زمین میں دھنسا دیا فَخَسَفُنَا به وَبدَارهِ الْآرُضَ [تقص: ٨] ' کیم ہم نے دهنسادیااس قارون اور اس کے گھر کوز مین میں۔' اس وقت لوگوں نے کہا احیما ہوا الحمد للہ! ہمیں کچھنہیں ملا قارون جبیباورنه آج ہمارا بھی وہی حشر ہوتا جو قارون کا ہوا ہے۔تو فر مایا آپ اس کی طرف نہ دیکھیں جوہم نے ان کونفع دیا ہے مختلف لوگوں کو بیدد نیا کی رونق ہے زینت ہے لِنَفُتِنَهُمُ فِيْدِ تَا كَهُمُ امْتَحَان لَيْسِ ان كاس كَه ذريع كون ان ميس التجھى كام كرتا ہے اوركون برے کاموں میں خرج کرتاہے وَ رِزُقُ رَبّک خَینه اورآب کے رب کارزق بہتر ہے جوآ ب کورب کی طرف سے ملے گا و اُبسفنی اور بہت ہی یائیدار ہے۔ قیامت والےون اور جنت میں رب تعالیٰ کی طرف ہے جوروزیاں ملیں گی پیچل ملیں گے وہ بہت ہی بہتر اور بہت ہی یا ئیداڑ ہوں گے دنیا کی چیزیں عارضی ہیں ان کودھیان میں نہلائیں۔ م تخص اینے اہل خانہ کونماز کا حکم دینے کا مکلّف ہے:

اور فرمايا وأمر أهلك بالصّلوة اورحكم كرين اليّ لَهرك افراد كونما زكارم

آ دی اس بات کا مکلّف ہے کہ وہ اپنے گھر کے افراد کونماز کا حکم دے ۔ حدیث یاک میں آتاے آنخضرت ﷺ نے فر مایا کہ جب بیجے کی عمرسات سال ہوجائے تو اس کونماز کاحکم دوردس سال کا ہوجائے اور نماز نہیں بڑھتا توف اصر بُوُهُ اس کو مارد جب سات سال کے بے کونماز کا حکم کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کرنماز پہلے یاد کرانی جا ہے۔ یاد ہوگی تو یر ھے گا اور آج صورت حال ہے ہے کہ دم درود کیلئے بڑے بڑے بیجے آتے ہیں بجیاں آتی ہیں یو چھتا ہوں بیٹا نماز آتی ہے؟ کہتے ہیں نہیں! بیٹی نماز آتی ہے؟ کہتی ہیں نہیں! کوئسی كلاس مين مو چوهي جماعت مين مون، يانجوين جماعت مين مون كلاسين حيار يانج مو سئیں ہیں اور نماز نہیں آتی۔ بیسب ماں باپ کی غفلت کا نتیجہ ہے ماں باپ کا فرض ہے کہ سات سال کی عمرے پہلے ہیچے کونماز یاد کرائیں۔جو چیزیں بچپین میں یاد ہو جاتی ہیں وہ ذہن میں بیٹے جاتی ہیں۔ عربی کامشہور مقولہ ہے کہ بجین میں جوعلم آئیگا کےالنَّفُ س فِی الْحَجَو "ايسيمجهوجيسے پھر يرلكير تھينج دي جائے۔ "اور بوڑھا ہو گيا تو يول مجھو كالنَّفْش فِي الْسَمَاءِ " بِهِ يانى يرككير مينج دى جائے۔ " وه كهال رہ كى برے موكركيايا وہوگا۔ حیراتکی ہوتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دعائے قنوت یادنہیں ہے ہم کیا پڑھیں ؟لاحول ولاقو ۃ الا باللہ۔ بھئی! وعائے قنوت کیوں یا دنہیں ہے؟ دنیا کے سارے کام یا دہیں اور دعائے قنوت یا ذہیں ہے۔ اور پیمسکہ بھی یا درکھنا! کہ ہم نماز میں جو کچھ پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ اوراس کامفہوم ہرنمازی کوآنا جائے۔ سورۃ النساء آیت نمبر میں ہے یا آٹھ ا الَّذِينَ امنُوا "اعايمان والوالا تعقُوبُوا الصَّلوة وأنَّتُمُ سُكُرى تماز كقريب نه جاوًاس حال مين كريم فش مين مو حَتْى تعلَمُوا ما تقُولُونَ جب تك كريم سجهن لوجو يجه تم کہتے ہو۔' تو جو کھ نماز میں پڑھا ہے اس کامفہوم آنا جا ہے۔ آج کتنے نمازی ایسے ہیں

کران کونماز کاتر جمہ نہیں آتا اور دعا قنوت ہیں ہے اِلَیْک نَسُعٰی وَ نَحْفِدُ اس کامعنیٰ پوچھوتو شاید پرانے پرانے نمازی نہ بتلا سکیں۔ان تمام باتوں کو مجھوا وران پڑمل کروتو فرمایا کہا ہے گھر کے افراد کونماز کا تھم دیں وَ اصْطَبِو عُلَیْهَا اور خود بھی قائم رہونماز پر نماز کھی نہ چھوڑ و۔ آج حالت یہ ہے کہ دنیا کا کوئی کا منہیں چھوٹنا اور نماز چھوٹ جاتی ہے۔ فرمایا کا نَسْتُ لُک دِرُفُ ہم نمی آپ کورز ق دیے ہیں۔رب تعالی نے جورز ق کھا ہے وہ ٹل کر ہے گا نہ نمازی پابندی کریں وَ الْعَاقِبَةُ لِلتَّقُولی اورا چھاا نجام پر ہیزگاری کا ہے۔ رب تعالی نہ جمیں تقوی اور پر ہیزگاری کا ہے۔ رب تعالی میں تقوی اور پر ہیزگاری نفیب فرمائے۔



# وَ كَالْوَالْوَلَا يَاتِيْنَا مِا يُوْمِنَ كَتِهُ

اَولَمْ تِالْتِهِمْ بَيِنَهُ مَا فِي الصَّعُونِ الْأُولُ وَكُوْ اَنَّا اَعْلَمُهُمْ الْوَلْمَ تَالَّهُمُ وَكُوْ اَنَّا الْعُلُولُ الْمُعَلِينَ الْوَلْمُ الْمُعَلِينَ الْفُولُا الْمُعَلِينَ اللّهُ الْمُعَلِينَ اللّهُ الْمُعَلِينَ اللّهُ الْمُعَلِينَ اللّهُ الْمُعَلِينَ اللّهُ الْمُعَلِينَ اللّهُ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ اللّهُ اللّهُ وَيَ وَمَنِ الْمُعَلِينَ اللّهُ وَيَ وَمَنِ الْمُعَلِينَ وَمَنِ الْمُعَلِينَ وَمَنِ الْمُعَلِينَ وَمَنِ الْمُعَلِينَ فَي اللّهُ وَي وَمَنِ الْمُعَلِينَ وَلَا كُلّ اللّهُ وَي وَمَنِ الْمُعَلِينَ فِي اللّهُ وَلِي وَمَنِ الْمُعَلِينَ فَي الْمُعْلِينَ الْمُعْلِي الْمُعْلِينَ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِينَ الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللّهُ اللّهُ وَالْمُعْلِي الْمُعْلِينَ الْمُعْلِي المُعْلِي المُعْلِي الْمُعْلِي الْم

وَقَالُوا اوركها كافرول نے لَوْ لَا يَا تِيْنَا كِيونَ بِيسَ لاتا جارے ياس بائية كوكى نشانى مِّنُ رِّبّهِ اليخرب كى طرف سے أو لَمْ تَأْتِهم كيانبيس آتى ان کے پاس بیننهٔ واضح چیز مااس چیزے فی الصّحف الاولی جو پہلے صحفوں میں درج ہے وَ لَوْ أَنَّ آاورا كربيتك م اَهْلَكُنْهُمْ ان كوہلاك كردية بِعَذَابِ عَذَابِ مِن مِّنْ قَبْلِهِ السَّ يَهِ لَقَالُوا البَتروه كَمِتْ رَبَّنَاك مارے رب أو لا أرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولا كيول نه بھيجا آپ نے مارى طرف رسول فَنَتَّبِعَ البِيْكَ بم بيروى كرت آپى آياتى مِنْ قَبْل بِهِلاس سے أَنْ نَدِلَ كَمِم وَلِيل موت وَنَخُواى اورجم رُسواموت فَلُ آب كهدي كُلُّ مُّتَسرَبَصْ سب كسب منتظرين فَتَسرَبَّ صُوا لين تم بهي انظاركرو فَسَتَعُلَمُونَ يَس عَقريبِ مَ جِان لوك مَنْ اس كو أصْحَبُ الصِّواطِ السوى جوسيد هراسة والے بين و من اهتكاى اورجوبدايت يافته ہے۔

#### معجزات كاذكر:

الله تبارک وتعالی نے پینمبروں کی صدافت کیلئے ان کے ہاتھ پر معجزات ظاہر فر مائے ۔ معجزہ اس تعل کو کہتے ہیں جو دوسروں کو عاجز کر دے دوسرے لوگ وہ فعل نہ کر سكيں۔اور مجمز ہ اللہ تعالیٰ كافعل ہوتا ہے اور نبی كے ہاتھ برصا در ہوتا ہے ذاتی طور پر نبی كا اس میں کوئی وظل بیں ہوتا۔سورہ انعام آیت نمبرہ وامیں ہے إنسف الايات عِند الله " بیشک نشانیاں الله تعالی کے یاس میں ۔" بیمجزات،نشانیاں رب تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ای طرح کرامت بھی حق ہے وہ ولی کے ہاتھ پرصا در ہوتی ہے۔ فعل رب تعالی کا ہوتا ہے ولی کا ذاتی طور براس میں کوئی دخل نہیں ہوتا \_بعض معجز ہ ما تکنے والے ایسے بھی تھے جومحض تقیدیق قلبی جائے تھے کہ ہمارا دل مطمئن ہوجائے ،ضدی نہیں تھے ان لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئی۔ تر مذی شریف اور منداحمد میں روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ صحابہ كرام الماسي كيماته بيشے تھے۔ايك شخص آياال نے كہاكہ بيس نے سا ہے كہ تم ني ہونبوت كا دعویٰ کرتے ہو۔فرمایا ہاں! رب تعالی نے مجھے نبوت عطافر مائی ہے۔ تھجور کا آیک لما درخت تھااس بر مجورے خوشے لنگ رہے تھے کہنے لگا کہ اگراآ یہ بی بی تو تھجور کا خوشہ اتر كرآب كى كود ميں آجائے۔آپ ﷺ نے فر مايا بيكام رب كا ہے ميرا ذاتى طور يراس ميں كوئى دخل نبيس كيكن اگر الله تعالى ميرى تقيديق فر مادے تو آپ مان ليس محے؟ كہنے لگا ہاں! مان لونگا۔آپ ﷺ نے اشارہ کیا تو وہ خوشہ ٹوٹ کرآپ کی گود میں آگرا۔اس نے فور آکلمہ يرُ ها اورمسلمان ہو گيا کيونکہ وہ ضدي نہيں تفاقحض اپني تسلي جا ہتا تھا۔اللہ تعالیٰ کی قدرت آب ﷺ نے بھراشارہ کیا تووہ خوشہای جگہ جا کرجڑ گیا۔ابعقل تو ان چیزوں کونہیں مانتی مگرایمان تنکیم کرتا ہے اور ضدی کا کوئی علاج نہیں ہے۔ دیکھو! جاند کی چودھویں کی رات

تھی آنخضرت عصابہ کرام کی کیساتھ بیٹے ہوئے تھے حرم میں ۔ جنادید قریش لینی سردارن قریش نے آپ کوئنگ کرنے کامنصوبہ بنایا چھیٹر خانی کیلئے آپ بھٹا کے پاس آ کر بیٹھ گئے ۔ تہنے لگے کہآ یہ کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کا پیغیبر ہوں اور یہ بھی کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کرسکتا ہے تو آپ اپنے رب کو کہیں کہ جا ندکود وککڑے کردے۔ آپ بھٹانے فرمایا کہ بیکام رب تعالیٰ کا ہے وہ کرسکتا ہے اگروہ میری تائید کیلئے ایسا کردیے تم مان جاؤگے میراکلمہ پڑھلو گے۔ کہنے لگے کیوں نہیں۔آپ ﷺ نے اشارہ فر مایا اللہ تعالیٰ نے جاندکو دوككر كرديا \_ ايك ككرا جبل ابولتيس يرجو كعبة الله يصمشرق كى طرف إ اور حضرت عبدالله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فرماتے ہیں كەسب سے يہلے دنیا میں الله تعالى نے جبل ابونتیس پیدافر مایا۔اب اس بہاڑ کے بنچ ایک سرنگ نکالی گئی ہے منی کی طرف جانے کیلئے ،اس میں بسیں بھی چلتی ہیں ۔اور دوسرا مکڑامغرب کی طرف جبل قیقعان پر چلا گیا۔ مشرک ایک دوسرے سے یو چھتے تھے کہ تھے بھی دوٹکڑ نظر آ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہاں! دو بى نظرا رے ہیں۔ كافى دريتك جا ندووككروں ميں رہا۔ سورة القمر ميں ہے اِفْتَ رَبِيت السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ "قريب آكن ب قيامت اوريه كياب عاند" قيامت كي نشانیوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ جاند دو ککڑے ہوگا۔ یہ بعیدہ نشانیوں میں سے تھی اور قریب والی نشانیوں بھی ظاہر ہورہی ہیں۔ تو خیرسب نے آئکھوں کیساتھ دیکھا کہ جا ندوو مکڑے ہو گیا ہے گران ضدی لوگوں میں سے ایک بھی ایمان نہلا یا۔ کہنے لگے میسٹے ہو مُّسْتَمِوٌّ ' بيجادو بجمسل عِلاآر باب وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا اَهُوَاءَ هُمُ اورجمثلا يا انہوں نے اور پیروی کی اپنی خواہشات کی ۔' ، تو اس ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ ایسے ضدی لوگوں کا ذکرہے۔

تومشرکوں نے آپ سے یہ مجز سے طلب کے اگر آپ یہ بین کر سکتے تو او تُسُفِط السَّمَ آءَ کَمَا زَعَمُتَ عَلَیْنَا کِسَفًا ''یا آپ گرادی آسان جیسا کہ آپ خیال کرتے ہیں کوئی طرا۔''ہمیں عذاب کی دھمکی جودیتے ہو پھر ہم پر آسان کا کوئی طرا گرادواؤ تَسُاتِی بِاللّٰهِ وَالْمَلْئِكَةِ قَبِیْلاً ''یا آپ لا کیں اللہ تعالی اور فرشتوں کو سامنے او یکوئ لک بیٹ قِن زُخُون یا ہو آپ کیلئے گھر جس کی ویواری سونے کی ہوں جھت اور در واز سونے کے ہوں او تو قی فی السَّمَ آءِ یا چڑھ جا کیں آپ آسان پر ہمارے سامنے اور کو قی وَلَیْنُ نُوفِمِینَ لِدُوقِی فِی السَّمَ آءِ یا چڑھ جا کیں آپ آسان پر ہمارے سامنے اور کر خوانے سے وَلَیْنُ نُوفِمِینَ لِدُوقِی کِی اور ہم ہر گرنہیں ایمان لا کیں گے آپ کے اور پر چڑھ جانے سے وَلَیْنُ نُوفِمِینَ لِدُوقِیکَ اور ہم ہر گرنہیں ایمان لا کیں گے آپ کے اور پر چڑھ جانے سے خینی تُنْزِلُ عَلَیْنَا کِتُنَا کِتُنَا کِتُنَا کِتُنَا کِتُنَا کِتُنَا کِتُنَا کِتُنَا کِتَاب نَقُونُهُ ہُ جس کو ہم

پڑھیں۔' بیمطالبے پورے کروتو پھرہم مانیں گے۔' اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلُ '' آپ کہدویں سُبْحَانَ رَبِّی پاک ہے میراپروردگار ہر کمزوری اور عیب سے ،وہ سب کام کرسکتا ہے هَلُ کُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوُلا مَبِیں ہوں میں مگر بشر ہوں رسول ہوں۔' یہ ججزات میرے اختیار میں نہیں ہیں۔ کیونکہ بشر کورب تعالیٰ نے خدائی طاقتیں نہیں دیں۔ان کے اس طرح کے مطالبات کا ذکر سورۃ الانعام ساتویں پارے میں بھی ہے۔ تو فرمایا کہ کافروں نے کہا کیوں نہیں لاتا ہمارے پاس کوئی نشانی اینے رب کی طرف

### تاریخ فرشته:

ما لک بن دیناروغیرہ ۔ بیاس ریاست میں تنجارت کیلئے آئے ۔اس ریاست کے لوگوں نے ان کے سامنے رجشر نکال کر بتایا کہ اس تاریخ کوہم نے یہاں دیکھا کہ جا ندوو کھڑے ہوا ہے کیا وہاں بھی ہوا تھا اوراس کی حقیقت کیا ہے؟ تو ان عربی تا جروں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغیبر بھیجا اور اس کی تائید کیلئے وہاں لوگوں کے مطالبے برجا ندکودو کھڑے فرمایا۔ تو ریاست مالیمار کے لوگ مسلمان ہو گئے اور اب تک مسلمان چلے آرہے ہیں۔ دیکھو! جنہوں نے ماننا تھا ہزاروں میل دور ہوتے ہوئے بھی مان گئے اور جنہوں نے ہیں ماننا تھا قریب ہوتے ہوئے بھی نہیں مانا اور کہا کہ بیہ جادو ہے بڑا طاقتور۔تو فر مایا کیانہیں آتی ان کے پاس واضح چیز مَا فِی السصُّحُفِ اللَّاوُلَي جویملے حیفوں میں درج ہے۔ سیلے صحیفوں میں آپ کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں جاند کا دو کھڑے ہونا انہوں نے آتھوں سے دیکھا ہےمعراج کا واقعہان کے سامنے ہے اور بہت سارے معجزات ہیں ۔مسلم شریف میں روایت ہے آپ ﷺ کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی اور احادیث میں آتا ہے کہ آپ ﷺ لوگوں کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے دور تشریف لے جاتے تھے اور اتنا دور تشریف لے جاتے تھے کہ حتی آلا يَرَاه أَحْدُ يهال تك كرآب الله كوكوئي نہيں و يكتا تھا۔آب الله یر کسی کی نگاہ نہیں بڑتی تھی ۔ کھلا میدان تھا میدان کے ایک کنارے ایک درخت تھا اور دوسرے کنارے دوسراور خت تھا آپ ﷺ نے اشارہ فر مایا دونوں درخت دوڑتے ہوئے ز مین کوچیرتے ہوئے آئے اور اکٹھے ہو گئے اور بروہ ہو گیا۔ جب آپ ﷺ فارغ ہوئے تو دونوں درخت اپنی اپن جگہ چلے گئے۔اور بہت سارے معجزات ہیں جولوگوں نے آتکھوں ے دیکھےاور جادو کہ کرٹال دیتے ۔تو ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ الله تعالى فرمات بين وَكُو أَنَّا أَهْلَكُنهُمْ أورا كربيتك بهمان كوبلاك كردية

#### مسئله وسيله:

وسیلے کے متعلق بات سمجھ لیس میں نے اپنی کتاب ' د تسکین الصدور' کے ساتویں باب میں برقی تفصیل کیسا تھاس مسئلے پر بحوالہ بحث کی ہے۔ اتی تفصیل اکھی تمہیں کسی اور کتاب میں نہیں ملے گی تفصیل تو وہاں دیکھ لینامخضریہ کہتوسل کی ایک قتم تو خالص شرک ہے اور ایک جائز ہے۔ اگر کسی بزرگ کا وسیلہ اس نظریہ اور عقیدے کیسا تھ ویتا ہے کہ وہ حاضر وناظر ہیں ، عالم الغیب ہیں اور متصرف فی الامور ہیں اور وہ بات من رہے ہیں تو یہ خالص شرک ہے اور مشرک لوگ اسی شق برعمل کرتے ہیں ۔ طفیل ، وسیلہ ، صدقہ ، برکت ، خالص شرک ہے اور مشرک لوگ اسی شق برعمل کرتے ہیں ۔ طفیل ، وسیلہ ، صدقہ ، برکت ، حرمت جاہ کوئی بھی لفظ ہوسب کامفہوم ایک ہی ہے۔ اور اگر اس نظریہ اور عقیدہ کیسا تھ ہو

کہ مومنوں کا آنخضرت بھی پرایمان ہے اور آپ بھی کیساتھ محبت ہے اور آپ بھی پرایمان اور آپ بھی کیساتھ محبت ایک نیک ممل ہے۔ اور جوآنخضرت بھی اور اس کے نیک بندوں کیساتھ محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پررحمت نازل کرتا ہے اور اس رحمت کے بدلے اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کرلے۔ اور کہتا ہے اے پروردگار! آنخضرت بھی کے اس وسلے کہ میراان کیساتھ تعلق ہے میراکام کردے، آپ بھی کے طفیل کیساتھ کردے، آپ بھی کے میراکام کردے، آپ بھی کے طفیل کیساتھ کردے، آپ بھی کے میراکام کردے، آپ بھی کے فیل کیساتھ کردے، آپ بھی کے میراکام کردے تو یہ وسیلہ جائز اور صحیح ہے۔ تو فر مایا اگر ہم ان کو آپ بھی کی آمد سے پہلے عذاب کے ذریعے ہلاک کردیتے تو کہتے اے پروردگار! آپ نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم آپ کی آیات کی ہیروی کرتے۔

اب الله تعالی کے پیمبرتشریف لائے تو یہ بھڑ گئے ہیں۔الله تعالی کا قاعدہ اوراصول ہے کہ وَمَا کُنّا مُعَذَّبِینَ حَتّی نَبُعَتُ رَسُولًا [بی اسرائیل:۱۵]" اور ہم نہیں عذاب دستے یہاں تک کہ ہم رسول بھیج دیں۔"اتمام جمت کرنے کے بعد عذاب نازل کرتے ہیں لِنَلّا یَکُونَ لِلنّاسِ عَلَی اللّٰهِ حُجّة ہُنعُدَ الوّسُلِ [النماء: ۱۹۵]" تا کہ بہانہ نہ بنا لوگوں کی بیلئے الله تعالی کے سامنے کوئی جمت رسولوں کے بیلی کے بعد۔" تا کہ بہانہ نہ بنا کوئی کہ میں تو معلوم نہیں تھا کہ کوئ جمت رسولوں کے بیلی چیز ناجا کر ہے دہ بورے طور یرجمت ہوجاتی ہے تو بھرعذاب آتا ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں قُلُ آپ کہدیں کُلُّ مُّتَوَبِّصٌ سب کے سب منتظر ہیں فَتَ سَبِّ مُعُنَّ اللهِ عَلَی اللهُ فَتَ سَرَبُ مُعُنَّ اللهِ فَتَ اللهُ فَتَ اللهُ وَمَنِ الْمُتَدَى اور جو ہدایت یا فتہ ہے۔ بس آنکھیں بند ہونے سید ھے داستے پرکون ہیں و مَنِ الْمُتَدَى اور جو ہدایت یا فتہ ہے۔ بس آنکھیں بند ہونے سید ھے داستے پرکون ہیں و مَنِ الْمُتَدَى اور جو ہدایت یا فتہ ہے۔ بس آنکھیں بند ہونے

آج بروزمنگل دور بیج الثانی ۱۳۳۲ ه بمطابق ۸/ مارچ ۱۰۱۱ و سورت طاهمل بوئی۔ والحمد لله علی ذلک (مولانا) محمد نواز بلوچ

مهتم : مدرسدر بيحان المدارس، جناح رودٌ، گوجرانوالا - `

